



### شعيب بن عرير



خواتین ڈایکسٹ کا جولائی کاشارہ آپ کے استوں میں سے۔ دمعنان الميادك كى برتودماعيس تيزى سيم كرد دراى بي - يرشاده آب كوسط كاتو آخرى عشره كى عبادتول کے ساتھ ساتھ عدی سیار نوں یں معروف ہوں کی ۔ آخری عشرہ جس بیں اللیہ تعالیٰ کی طرف سے ہادیے اللے شب تعد كالحفرسم اس عشره في طاق داتول مين قرآن باكر كي تلاوست انقل البيحات، نيكيال برفعلة إود قرب إلى عاصل كرين كا بهترين كوقع سب رحضوصًا تلاوكت قراك ياك - قراك ياك ترجمه الدينير كم ساعة ايك باد صرور مجه كرير مين تأكر جان كين كرالله تعرالي في عالم انسانيت كي في يعام بيها م بيها من أن و براجن مانل كاشكايس، ان تمام سائل كامل قرآن ياك بين سمع ـ باكستان مادى جله فريناه ، مهادى مشينا دست

27 دمهناك المبارك كومعرض وجوديس أياتها - ابن عبادتون من باكستان كي ملامي اورا من وامان ك کے دُعاکر سے مصوصاً داجی کے کیے بحواس وقت کرم ترین بواؤں کی ذریس سے رکری کی شرکت اسس ماد جان لیواسے ۔ بہرت سے لوگ جانیں گنواسے بئن رکئی سالوں سے بہاں باری بنیں ہوئی سے ۔ اللہ تعالیٰ ای شهر برکرم اود دهست کی باری برسائے۔

ال مہر المرا منت کی ہاری برسائے۔ عید اجتماعی فوت کا شہوارسے۔عیدی فوسٹیال تب ہی تکیل یاتی ہیں۔ جیب میب کے دل فوش ہول۔ ایک کے اردگر دکھ ایسے لوگ فرور ، ول کے جواس تہواد کو منانے کی استطاعت سے محروم ہوں گے۔ اب کی مقوری می توجہ اور اعامت انہیں خوسٹیال مہیں کرمکتی سے رخوالیال بانسف سے بردھتی بی اور حقیقی مؤسی دینے

اداده فواین وایخسک کی جانبسے آب سب کو دلی عیدمبارک رہائی دعا ہے میں عیدا سے کم نگن يى تۇرىيول كى تھالى كىنى كىلى كىلى جورايىن -

المسس شمایی و

منزیدریاف کامکن ناقل سعب دالست مکیل کے مراحل میں ،

ع مره احمد كامكن ياول - عمل،

أسيد دزاقى كامكل ناول - اب سوال برسم،

و سنایاسین رونوار ارتفاد الحق ادر فریده در بدک ناولت ، ناديه جمال، ميموم معرف ورسميراا فصل كما فسلنه،

عیره احداددعفنت سحرطاس کے تاول ،

، عید کے تولیہ سے محروف کھی ات سے مروب ، کی وی فذکارہ مریم العداری سے باتیں ، کرن کرن دوشتی سامادیت بنوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ، ہمارے نام انفیاتی اددواجی الجنیں اور عرفان کے مشورے اور دیگر مشقل سیلسلے شامل ہیں ۔ خواتین وا بحدث کا عید ممبرا کے کوکیسا لنگا ؟ آپ کی دائے جاننے کے منتظریں ۔

قرآن باک زندگی گزارنے کے لیے ایک لائح عمل ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کی تفریخ سے ایک تاریخ عملی تشری ہے۔ قرآن اور حدیث دین اسلام کی بنیاد ہیں اور سے دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجیدوین کااصل ہے اور مدیث شریف اس کی تشریج ہے۔ پوری امت مبلمہ اس پر متفق ہے کہ حدیث کے بغیراسلامی زندگی ناممل اور ادھوری ہے 'اس لیے ان دونوں کو دین میں جمت اور دلیل قرار دیا گیا۔ اسلام اور قرآن کو مجھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی احادیث کامطالعہ کرنااں ان کے سمجہ نارید کامطالعه کرنااوران کوسمجھنا بہت ضروری ہے۔ کتب احادیث میں صحاح ستہ بینی صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابوداؤد 'سنن نسائی 'جامع ترندی اور موطامالک کو جومقام حاصل ہے وہ کسی سے تحفی تہیں۔ ہم جوا حادیث شائع کر ہے ہیں 'وہ ہم نے ان ہی چھ متند کتابوں سے لی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و مسلم کی ا حادیث کے علاوہ ہم اس سلسلے میں صحابہ کرام اور برزر گان دین کے سبق آموز مصرح شاک کی اللہ علیہ و مسلم کی احادیث کے علاوہ ہم اس سلسلے میں صحابہ کرام اور برزر گان دین کے سبق آموز وانعات بھی شائع کریں گے۔

### كِن رَبِي وَ كِي

#### اولیاء کی کرامات اور ان کے شرف و قضل کا

الله تعالی نے فرمایا۔ " آگاہ رہو! اللہ کے ولی 'ان پر خوف ہو گااور نہ وہ غمگین ہول کے۔(ول کون ہیں؟)وہ جوامیان لائے اور اللہ سے ورتے رہے 'ان کے کیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوش خبری ہے۔اللہ کی باتوں میں تبدیلی مہیں ئیہہے برای کامیائی۔"(سورة يوس 62-63) اور الله تعالی نے فرمایا: (اے مریم!)اس تھجور کے یتنے کواپنی طرف ہلا 'مجھ پر تازہ یکی ہوئی تھجوریں کریں كى بينانچه كھااوريل-)(سورة مريم 25-26)

نیزاللہ تعالی نے فرمایا۔ "جب بھی زکریا (علیہ السلام) اس (مریم) کے حجرے میں آتے تو اس کے پاس کھانے کی جیزیں یاتے۔ انہوں نے پوچھا: اے مریم! بیر تیرے پاس كمال سے آئيں؟ انہوں نے كما: بيراللد كے ياس سے

آئی ہیں۔ بے شک اللہ تعالی جس کوچاہے ہے حساب روزی دیتاہے۔"(سورۃ آل عمران 37) بيزالله تعالى فرمايا۔

' جب تم ان کافروں اور ان کے ان معبودوں سے الگ ہو گئے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں تو (اب) عار کی طرف ٹھکانا پکڑو 'تمہارے کیے تمہارا رب اینی رحمت پھیلا وے گا اور تمهارے کام میں آسانی مهیا کروے گا۔اور تو دیکھے گاسورج کو کہ جبوہ طلوع ہو تاہے تو ان کے غارسے داہنی طرف کو ہو کر نكلتا ہے اور جب غروب ہو تاہے توبا میں طرف كوان ے کترا کر نکل جاتا ہے۔" (طلوع و غروب دونوں او قات میں سورج کی حدست سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔) (سورة كهف-16-17)

فائده آیات: قرآن کریم کی پہلی آیت میں اولیاءاللہ کی پیجان بتلائی گئی ہے کہ ایمان و تفوی سے آراستہ لوگ اللہ کے ولی ہیں۔جب بیاللہ کی بار گاہ میں حاضر ہوں گے تو ان پر خوف وحزن کے آثار نہیں

الأخولين والحسَّ 5 أَمَّ جُولالي 2015 الله

عملی اللّٰہ علیہ وسلم کے شاتھ کھایا ' بھروہیں تھہرے رہے بیاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھی 'بھر گھرلوئے۔ جب گھر آئے تورات کا کھے حصہ 'جتنااللہ نے جاہا' کزرچکا تھا۔ان کی بیوی نے کہا۔ '' آپ کواییے مہمانوں (کی خاطر تواضع) سے کس چیزنے روکے رکھا؟"انہوں نے کہا۔ ''کیاتونےان کورات کا کھانانہیں کھلایا؟'' بیوی نے کما۔ ''انہوں نے آپ کے آنے تک کھانے سے انکار کردیا 'ورنہ گھروالوں نے توان کو کھانا

بیش کردیا تھا۔" حضرت ابو بكرر ضى الله عنه بهت نار اض ہوئے حضرت عبدالرحمن رضى الله عسة بيان كرتے

ہیں کہ میں جلری سے جھپ گیا تو انہوں نے فرمایا۔ «اوتادان!اور جمه برابھلا کہا\_ پھرابو بکررض اللہ عن نے سم کھالی کہ دہ کھانا نہیں کھائیں گے اور بیوی نے بھی نہ کھانے کی قسم کھالی اور مهمان یا مهمانوں نے بھی فقع کھالی کیروہ بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھائے گایا تھیں کھا تمیں کے جب تک کہ ابو بکرر صی اللہ عنہ ان کے ساتھے نہ کھائیں۔ ابو بكررضى الله عنه في كما- "بيراتسم) شيطان كي طرف ہے ہے اور کھانامنگوایا اور کھایا اور مہمانوں نے بھی کھایا۔وہ جولقمہ بھی اٹھاتے نصے تو شیجے ہے وہ کئی جھے برتھ جا تاتھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو مخاطب کرکے

"اے بی فراس کی بس!بہ کیا اجراہے؟" توانهوں نے کہا''میری آنگھی کی ٹھنڈک کی قشم! یہ اب یقینا" ہمارے کھانے سے قبل جتنا تھا "اس سے بهت زیاره ہے۔''

چنانچه انهوں نے کھایا اور اسے انہوں نے نبی صلی الله عليه وسلم كو بھي جھيجا۔ ادر راوي نے بيان كياكه آب نے بھی اس میں سے کھایا۔ ایک اور روایت میں ہے۔ خفرت ابوبكر رضى الله عنه في في إين (بيني)

ہوں کے کیونکہ ایمان و تقوی کا زادراہ ان کے پاس موبنود ہو گا جو قیامت والے دن انسانوں کی نجات کا

دد سری آیات میں اولیاء الله کی بعض کرامات کا بیان ہے۔ کرامت 'خرق عادت واقعے کو کہتے ہیں لعنی عام عادی اسِباب سے ہٹ کر کسی واقعے کا ظہور پذر ہونا 'جیسے آگ کا کام جلانا ہے لیکن وہ نہ جلائے سو کھے درخت یا غیرموسم میں پھل نہیں ہوتے کیکن ان میں پھل پیدا ہو جائے۔ یہ کرامت ہے۔ یہ سی انسان کے اختیار میں نہیں کہ جب کوئی ولی اللہ جاہے اس كااظهار كردے علك مير كليتا" الله كے اختيار ميں ہے وہ جب جاہے اپنے کسی بندے کے ہاتھ سے اے ظاہر کروا دیتا ہے۔ کراہات 'انبیاء علیہ السلام کے معجزات کی طرح برخق ہیں لیکن سے تسی کی ولایت کی دلیل یا معیار مہیں جیسا کہ اکثرلوگ سجھتے ہیں۔ ایک متقی اور مومن کامل یقیینا "الله کاولی ہے" اس کی ولایت سی گرامت کی مخاج میں ہے۔ گرامت ایک الگ شرف ونصل ہے اگر اللہ جا ہے تواس سے بھی اسے سرفراز فرما دے ، کیکن میرولایت کے اثبات کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب اس سلسلے کی چند اصادیث ملاحظہ ہوں۔

حضرت ابو محمه عبدالرحمن بن أبو بكرصديق رضي الله عنه بيان فرمات بين-'' اصحاب صفه غریب لوگ تنصے نبی صلی الله علیه وسلمنے ایک مرتبہ فرمایا۔ '' جس کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہو' وہ تیسرے آدی کو (اینے ساتھ) لے جائے۔جس کے پاس جار آدمیوں کا کھاتا ہو 'وہ یانچویں 'حصے آدمی کو کے جائے ''

چنانچه حضرت ابو بكرر ضي الله عبر تين آدميول كو کے آور خور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس آدمیوں کو کے آور خود نبی صلی اللہ عنمانے شام کا کھانا نبی

چنانچ دو سروں کے بھی کھا "اللہ کی تھم اجب تک آب نہیں کھائیں گے ہم بھی نہیں کھائیں گے۔" تب آپرضی اللہ نے فرمایا: "افسوس ہے تم بر ' تنہیں کیا ہے۔ تم ہماری مهمان نوازی قبول نہیں کرتے ؟لاؤ اپنا کھانا۔" چنانچہ عبدالرحمن کھانالائے۔ آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر فرمایا: (شروع) اللہ کے نام سے " پہلی حالت (جس میں غصے سے قسم کھائی) شیطان کی طرف ے تھی۔"چنانچہ آپ نے بھی کھایا اور باقی سبنے مجمی کھانا کھایا۔ (بخاری ومسلم) قوا كدومسائل: 1 - مدارس وينيه اور علوم اسلامیہ کے طلبہ کو اس طرح اپنے اینے گھروں میں ساتھ لے جاکر کھانا کھلانا جائز ہے جیسے پہلے بعض علاقول اور حلقول مين اس كارواج تقااور شايداب بهي كيس بو 2 ۔ عورت کا ازن خصوصی کے بغیر مہمان کی خاطر دارى كرنااوراك كطانا بلانا جائز 3 - باب كا تاديب كے طورير اولاد كو برا بھلا كمنا جائز

4 - مباح چرے ترک رقتم کھانا جائز ہے۔
5 - بہتر صورت سامنے آجائے تو قسم توڑکر اسے اختیار کیاجائے "ناہم قسم کا کھارہ ویتا ضروری ہوگا۔
6 - اس میں کرامت کا اثبات ہے کہ تھوڑے سے کھانے میں اللہ نے اپنی برکت ڈال دی کہ اہل خانہ 'کھانے میں اللہ نے اپنی مسلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بارہ مسلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بارہ عریفوں نے بھی اینے اپنے رفقاء سمیت اسے کھایا۔ یہ فوا کہ فتح الباری سے لیے تھے ہیں۔

تحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ددتم ہے پہلے جوامتیں ہو کیں 'ان میں پچھ لوگ محدث ہوتے تھے۔ اگر میری امت میں بھی کوئی

عبدالرحمی ہے کہا تم اپنے مہمانوں کا دیا ہے ہمال کو میں بی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جارہا ہوں۔
تم میرے آنے تک ان کی مہمان نوازی سے فارغ ہو جانا۔ چنانچہ عبدالرحمن (اندر) گئے اور جو کچھ تھا 'مہمانوں کے سامنے لاکر رکھ دیا اور عرض کیا ''کھاؤ۔'' مہمانوں نے کہا ''ہمارے کھوالے کماں ہیں ؟'' عبدالرحمیٰ نے کہا ''ہمارے کھوالے کماں ہیں ؟'' انہوں نے کہا ''جب تک گھروالے (ابوبکر) نہ عبدالرحمیٰ نے کہا '' آپ کھانا کھا ہیں ۔'' آپ لوگ ہاری طرف آجا ہیں 'ہم کھانا نہیں کھا ہیں گے۔'' آپ لوگ ہاری طرف عبدالرحمیٰ نے کہا ۔'' آپ لوگ ہاری طرف ہوں کے کہا اگر دہ نہیں کھایا ہو گاتو ہمیں ان کا عمل سمنا پڑھے گا۔'' نہوں کے کھانا کہ وہ (والدصاحب) جھو سے ناراض ہوں کے جان لیا کہ وہ (والدصاحب) جھو سے ناراض ہوں کے جان لیا کہ وہ (والدصاحب) جھو سے ناراض ہوں

''ابے عبدالرحدیٰ'!'' نیس خاموش رہا۔ انہوں نے کیم آواز دی''ا

انہوںنے بھر آوازدی''اے عبدالرحمیٰ اِ!'' میں بھربھی خاموش رہا۔

انہوں نے کہا: ''اے نادان بے ! میں تھے قسم دیتا ہوں کہ اگر تومیری آواز سن رہاہے تو جلا آ۔'' چنانچہ میں نکل کر آیا اور کہا:

'' آپ اپنے مہمانوں سے پوچھ لیں۔ کہ ہم نے کوئی کو تاہی نہیں ک۔''

آنہوں نے کہا ''عبدالرحمنٰ نے سی کہا ہے' یہ ہمارےیاس(کھانا)لایا تھا۔''

حضرت ابو بکڑنے فرمایا: '' تو تم میرے انتظار میں رہے 'اللہ کی قسم! میں آج کی رات کھانا نہیں کھاؤں گا۔''

رَدْ خُولِينَ دُالْجُسَتُ 17 جُولًا فَي 2015 اللهِ

KSOCIETY.COM

محدث ہو باتورہ عمرہوتے۔"

اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم

نے اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی روایت سے

بیان کیا ہے۔ اور ان دونوں روایتوں میں ہے کہ ابن

وہ ب نے کہا بمحد تون کے معنی ہیں : الهام یافتہ۔

ووا کہ و مسائل : الهام یافتہ کا مطلب ہے کہ اللہ

تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلول میں باتیں ڈال وی بنو عبس کی جاتی ہے اس کے دلول میں باتیں ڈال وی بنو عبس کی جاتی ہے اس کے دلول میں باتیں ڈال وی بنو عبس کی جاتی ہے اس کے دلول میں باتیں ڈال وی سے ایک ہے اس کے دلول میں باتیں ڈال وی سے ایک ہے اس کے دلول میں باتیں ڈال وی سے ایک ہے اس کے دلول میں باتیں ڈال وی سے ایک ہے اس کے دلول میں باتیں ڈال وی سے ایک ہے اس کے دلول میں باتیں ڈال وی سے ایک ہے اس کے دلول میں ہوتو موسی کی اس بین ہوتو موسی کی اس بین دلول میں بین ہوتو موسی کی کو القابوت ارہا۔

کو سے ندر میں ڈال دیں۔ حضرت مربم کو القابوت ارہا۔

ویس میں دال دیں۔ حضرت مربم کو القابوت ارہا۔

ویس میں دال دیں۔ حضرت مربم کو القابوت ارہا۔

ویس میں دال دیں۔ حضرت مربم کو القابوت ارہا۔

ویس میں دال دیں۔ حضرت مربم کو القابوت ارہا۔

ویس میں دال دیں۔ حضرت مربم کو القابوت ارہا۔

ویس میں دال دیں۔ حضرت مربم کو القابوت ارہا۔

ویس میں دال دیں۔ حضرت مربم کو القابوت ارہا۔

ویس میں دال دیں۔ حضرت مربم کو القابوت ارہا۔

ویس میں دال دیں۔ حضرت مربم کو القابوت ارہا۔

یہ بھی گرامت کی ایک صورت ہے۔ پیر حدیث حضرت عمررضی اللہ عنها کی فضیلت میں واضح ہے۔

بددعا

حصرت جابرين سمرة رضى اللدعنه بيان فرمات بي

کرال کوفہ نے حضرت عمربن خطاب رضی اللہ عنہ کی سے حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ کا کا سے حضرت عمر نے انہیں (کونے کی شکایت کی۔ چنانچہ حضرت عمر نے انہیں (کونے کی کورنری سے) معزول کر دیا اور ان پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر فرما دیا۔ اہل کوفہ نے حضرت سعد کی شکایت میں یہاں تک بیان کیا کہ بیاتو مماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے۔ چنانچہ معزوضی اللہ عنہ نے ان کی طرف بیغام بھیجا محضرت عمررضی اللہ عنہ نے ان کی طرف بیغام بھیجا اور کہا۔

''اے ابو اسحاق! (حضرت سعد کی کنیت) یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ تم نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتے تھے۔''

حضرت سعد رضی الله عنهانے فرمایا: میں تواللہ کی فتم ! ان کو رسول الله صلی الله علیه وسلم جیسی نماز بردها آقا عیں اس میں کوئی کمی نہیں کریا تھا۔ میں عشاء کی نماز بردها آتو بہلی دور کعتوں میں قیام لمباکر آا اور بجھلی رکعتوں میں مختصر۔ "

حفرت عمر رضی اللہ عمد نے فرایا " اے ابو اسحاق! تمہارے متعلق ہی گمان تھا۔"
اوران کے ساتھ ایک آدی یا چند آدی کونے ہیں معلوم اگہ وہ حضرت سعد کی بابت اہل کوفہ کی رائے معلوم کریں 'چنانچہ انہول نے کونے کی ہرمسجہ میں جاکران کی بابت بوچھا۔ سب نے ان کی تعریف کی 'حتی کہ وہ بنو عبس کی مسجہ میں آئے تو وہاں کے نمازیوں میں بنو عبس کی مسجہ میں آئے تو وہاں کے نمازیوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا۔ اسے اسامہ بن قادہ کہا جا تھا اور اس کی کنیت ابوسعدہ تھی۔ اس نے کہا:
''جب آب نے ہمیں قسم ولائی ہے تو عرض بہ ہے کہ سعد کشکر کے ساتھ (جہاد کے لیے) نہیں جاتے کہ سعد کشکر کے ساتھ (جہاد کے لیے) نہیں جاتے کے ساتھ در نیملہ کرنے میں انھانی سے کام نہیں لیتے تھے اور نیملہ کرنے میں انھانی سے کام نہیں لیتے تھے اور نیملہ کرنے میں انھانی سے کام نہیں لیتے تھے اور نیملہ کرنے میں انھانی سے کام نہیں لیتے

حضرت سعدرضی الله عمد نے فرمایا: "الله کی قشم! میں بھی تین باتوں گی دعا ضرور کروں گا: اے الله! آگر تیرابیہ بندہ جھوٹا ہے اور ریا کاری اور شہرت کی خاطر کھڑا

ہوا ہے تو اس کی عمر کمبی کر'اس کی غربت و ناداری میں اضافہ کراور اسے فتنوں کانشانہ بنادے۔''

(جنانچہ ایسا ہی ہوا) اس کے بعد جب اس سے پوچھاجا باتووہ کہتا۔

" " بہت ہو ڑھااور فتنوں میں مبتلا ہوں' مجھے سعد کی بددعالگ گئے ہے۔"

حفرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرنے والے راوی عبدالملک بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں اسے دیکھا تھا' بردھانے کی وجہ سے اس کے دونوں ابرداس کی آنکھوں پر گرے پڑے تھے اور وہ راستوں میں لڑکیوں سے جھیڑ چھاڑ کر تاآورا نہیں اشارے کر باتھا۔ (بخاری ومسلم)

اشارے کر ہاتھا۔ (بخاری ومسلم) فوائدومسائل : 1 -اس میں حضرت سعدین ابی و قاص رضی اللہ عمنہ کی نضیات کا بیان ہے کہ وہ منتجا۔ الدعوات تھے۔

منتجاب الدعوات تصبه 2 - نسى كى بابت شحقيق و تفتيش كرني مو تو اال خيرو WWW.PAKSOCETY.COM

حضرت عردہ رحمتہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس کی بینائی جلی گئی اور ایک دفعہ وہ اپنی زمین میں میں چل رہی کہ ایک کڑھے میں کر گئی اور اس میں میں چل رہی تھی کہ ایک کڑھے میں کر گئی اور اس میں

مرکنی (بخاری ومسلم)

اور مسلم کی ایک روایت جو محدین زید بن عبدالله بن عمرے اسی کے ہم معنی منقول ہے اس میں ہے کہ محد بن زید (راوی حدیث) نے اس عورت کو تابینا اور دیوارس مولئے ہوئے دیکھا۔وہ کہتی تھی۔

دیوارس منولتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتی تھی۔
''جھے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بدوعالگ گئی ہے۔
ہے۔ اور وہ ایک کنوس پرسے گزری جو زمین کے اسی اصلے میں تھاجس کے بارے میں اس نے جھگڑا کھڑا۔
اصاطے میں تھاجس کے بارے میں اس نے جھگڑا کھڑا۔
کیا تھا' چنانچہ وہ اس میں گر (کر مر) گئی اور وہی اس کی

فوائد و مسائل : 1 - حفرت سعید بن زید رضی الله عنه جلیل القدر صحابی اور عشره مبشره میس سے بیں - حضرت مروان بن علم کے صحابی ہوئے میں اختلاف ہے - یہ حضرت معاویہ رضی الله عنه کے دور عفرت معاویہ رضی الله عنه کے دور عفرت معاویہ رضی الله عنه کے دور کایہ واقعہ خلافت میں مدین کور نر تھے اور اسی دور کایہ واقعہ ہے جو روائیت میں نہ کور نہوا۔ یزید کے بیٹے معاویہ بن

برید کے بعد بیجند مہیئے خلیفہ بھی رہے۔
2 -اس میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی فضیلت اوراسی بیٹ وعالی ان کی کرامت واضح ہے۔
فضیلت اوراسی بول کو ایزا دیتے سے بچنا چاہیے آگہ انسان ان کی بد دعاسے محفوظ رہے کیونکہ مظلوم کی بد دعاسے محفوظ رہے کیونکہ مظلوم کی بد دعالی بعض دفعہ فورا "قبول فرمالیتنا ہے۔

M.

اہل صلاح سے پوچھا جائے 'جیسے کونے کی مساجد میں جا کر نمازیوں سے تحقیق کی گئی۔
3 ۔ عمال حکومت کو مصلحا ''بدل دینا بھی جائز ہے ' جیسے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا گیا حالا نکہ ان کے خلاف شکایات جھوٹ رہنی تھیں 'پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصلحت اس میں گھر سمجھی کہ ان کی جگہ نیا جا کم مقرر کر دیا جائے۔
''جھی کہ ان کی جگہ نیا جا کم مقرر کر دیا جائے۔
' جس میں کرامت کا آبات ہے کہ حضرت سعد کی تنیوں بددعا میں قبول ہو ہیں۔

قبوليت

حضرت عروہ بن زبیر رحمتہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ سے اروی بنت اوس نے جھڑا کیا اور حضرت مروان بن علم (والی نمینہ) تک اپنی شکایت پہنچائی اور اس نے وعوا کیا کہ۔

معید نے اس کی کھ زمین غصب کرلی ہے۔ "
حضرت سعید رضی الله عنه نے کما: "کیا میں
رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے (دعید) سننے کے بعد
اس کی زمین کا کچھ حصہ غصب کرلیتا۔

حضرت مردان رحمت الله في بي جها: دوتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفرمات بوسي الله عليه وسلم كوفرمات بوسي الله عليه وسلم كوفرمات بوسي الله

' جس نے ناجائز طریقے سے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہتھیائی تو اسے (قیامت والے دن) سات زمینوں کاطوق پسنایا جائے گا۔''

یہ من کر حضرت مروان رحمتہ اللہ نے ان سے کہا۔ ایس کے بعد میں تم سے کوئی ولیل طلب نہیں کروں گا۔"

چنانچہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے لیے بد دعا فرمائی۔ ''اے اللہ! اگر بیہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دے اور اس کو اس کی زمین ہی

و خواتن و الحسط 19 جولالي 2015

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



## 

"اطمینان ریکھیے!ہم بھی ہیں۔" " پھر تو تھیک ہے۔ ورنہ بالعموم مارے معاشرے میں مرد کو اس کا جائز مقام نہیں دیا جاتا 'حالا نکہ سے بھی ایک خاصی ضروری مخلوق ہے۔" "جيهان الجم جانتے ہيں۔"

اس دفت توہم بہت خوش ہوئے کہ اپنی بات منوالی 'میکن اب ہماری مثال ان نو آزاد ملکوں کی ٹی ہے' ج<sub>ی</sub>ن کو آزادی مل جاتی ہے توسوچتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ کم از کم انکا کے ساتھ کیمی ہوا کہ آنگریز ممادر نے پاکستان اور ہندوستان ہے رخصت سفریاندھااور درودیوار پر حسرت کی نگاہ ڈالتے ہوئے رخصت ہوا تولئکا ہے بھی کما گہ '' آج ہے تم بھی آزاد۔ جب مکان ہی چھوڑ دیا تو اس کا عسل خانہ رکھ کر کیا کریں گے۔"اس پر انکا والے بہت بھنائے کہ "صاحب!میر کیا ہے مروتی ہے۔ آپ کو ابھی چھون اور حکومت کرنا ہوگی۔ "کیکن آنگر پرنند مانے۔ جلے جلوس بھی ہوئے 'ہر آلیں بھی۔ حتی کہ چھ دہشت ببندوں نے بم وغیرہ بھی تھینکے اور "لنکاہے مت جاد" کے نعرے بھی خوب لکے الیکن میر سامراجی ممالک لاتوں کے بھوت ہیں باتوں کے میں اور غریب انکا کے پایس اتنی طاقت کمال تھی ، کے بردران کوروکتا۔خون کے سے کھونٹ بی کے رہ گیا۔ ہارے سامنے بھی اس قشم کامسکلہ ہے کہ لکھیں توکیا لکھیں۔ دیکھا جائے تو آخر عور توں کے کتنے مسائل ہیں جو مردول ہے الگ ہیں۔ کھانا یکانا ' بٹن لگانا' موزے سینا بچوں کے منہ دھلانا میں ہے بدلنا وغیرہ اکثر گیروں میں بے شک مرد کرتے ہیں ناکہ عورتوں کی مجلسی سرگر میوں میں ر کاوٹ نہ پڑے اور ہمسابوں سے ان کے میل ملا قات میں فرق نہ آئے 'لیکن عور تول کو بھی اس کی کچھ ممانعت نهيں۔ فلميں ديکھنے ميں بھی دونوں برابر ہیں۔اگر جہ اس كى اصل صلاحيت الله تعالى نے عور توں ہى كوود بعت كى ہے-روپے بیسے کے معاملے میں البتر مدت ہے تقسیم کار ہو چکی ہے۔ نہ عور تیں کمانے میں دخل دے سکتی ہیں نہ

جنب ہمارے دوستوں کی طرف ہے علم ہوا کہ آپ کوخواتین ڈائجسٹ کے لیے چھ نہ کچھ لکھنا ہو گا' ہرماہ کی پہلی ماری کو اق ہم نے عذر کیا کہ۔ ' در پہلی کو نو ہم میکھ نہیں کرتے۔ بس بال کٹاتے ہیں۔ ' در پہلی کو نو ہم پیجھ نہیں کرتے۔ بس بال کٹاتے ہیں۔ مالش کراتے ہیں۔ فلموں 'جائیدادوں اور سیکنڈ ہینڈ کاروں کے اشتمارات دیکھتے ہیں۔ بہت مصروف دن ہو آ ہے ''تو کسی اور دن لکھ دیا <del>کی</del>جئے۔ ہمارا پر چا مہینے میں ایک روز آئے گا۔" "كيانام ركھاہے آپ نے پر ہے كا؟" "خُوا تَيْن زُالْجُسٹ\_" "اگریس غلطی پر نہیں تو بیر پرچا آپ عور توں کے لیے نكالربين؟" روب بن آدمی ہیں۔ آپ کے صحیح سمجھا۔" ''آپ بہت ذہیں آدمی ہیں۔ آپ کے صحیح سمجھا۔" ·‹دليكن مين توغورت نهين بهون-" ''ہمیں معلوم ہے۔'' ''بچھے کھانا پکانے کی ترکیبیں بھی نہیں آتیں کہ آپ کے لیے کربلوں کے حلوہے 'بھنڈی کے قورے یا بینگن کی کھیر کے موضوع پر کچھ لکھ سکوں۔ انڈا البتہ ''اہال کیتا ہوں۔" ''کوئی مضا کقہ نہیں۔ ہمارے ہاں دستر خوان یا ہنڈ کلیا '''نہ کا کھیں گا۔" كاكالم أكر ہواتواہے كوئي خانہ دار خاتون لکھيں گی۔'' الو پھر آپ جھے سے کشیدہ کاری کے نمونوں کی فرمائش کریں گے۔اس میں بھی میں کوراہوں۔" "نیہ بھی ہمیں معلوم ہے۔" "اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں راتوں کی نیند حرام كرنے والا كوئى ناول آپ كے ليے قسط وار لكھ سكوں گا۔ تب بھی آپ غلطی پر ہیں۔" ''آپ کوالیم کوئی چیز لکھنے کی زحمت نہ دی جائے گی۔" اب ہم نے پچ نگلنے کا آخری حربہ استعمال کیا۔ " آپ ہے ہمار ااصولی اختلاف ہوجائے گا کیونکہ ہم مرددن ادر عور تول کے لیے برابر حقوق کے حامی ہیں۔"



ہماری ہے۔ ابھی چند سال پہلے تو ہم بھی کبھار کوئی چیز خرید بیٹھتے تھے اور طاہر ہے کہ آخر میں بیٹھتاتے تھے۔ آخر ایک روز اپنے دوست ممتاز سفتی ہے 'جو ہمارے ساتھ کام کرتے تھے۔ ہم نے گزارش کی کہ ہمارے ساتھ ایک نیکی

بولے ''کھواکیابات ہے۔ آپھے قرض چاہیے ؟'' ہم نے کہا۔ ''جی نہیں۔ وہ تواروز چاہیے ہو ہا ہے۔ آج یہ کمیزاے کہ ہم بازار میں خریداری کو نگلیں توہمارے ہم رکاب رہا جیجے۔ آپ کا کام فقل ہمیں مفید مشورے دینا ہوگا۔ جمال آپ دیج حیس کہ ہم کوئی چیز خرید نے پر تلے ہوگا۔ جمال آپ دیج حیس کہ ہم کوئی چیز خرید نے پر تلے ہوگا۔ جمال آپ دیج حیس کہ ہم کوئی چیز خرید نے پر تلے

بولے "فیکے ہے۔" اب ہوا یہ کہ ہم نے ایک جگہ دو روپے موزول کے طے کیے۔ (دکان دار تین روپے ما نگ رہا تھا) اور بوہ نکال کر اوا میکل کرنے کو تھے کہ مفتی جی نے کہا۔ "میال سے مت لوجی۔ فرسر روڈ کے نٹ یا تھ پر میں چیزڈیوٹھ روپے کی ہے۔"

بیوں ہمارے وہ دو روپے بھی بیچے اور وہ ڈیڑھ روپہ بھی ؟ کیونکہ اس روز فٹ پاتھ پر تلاش بسیار کے باوجود دکان دار ہمیں نہ مل سکا۔ مل جا یا تو مفتی صاحب فرماتے کہ ''ذرا بندر روڈ پر چلوتو یہ موزہ ایک روپے میں دلا دول۔''

یندروزمیں ہم ہے بھول گئے کہ بیہ ترکیب مفتی صاحب کو خود ہم نے سمجھائی ہے۔ قار نمین کرام بھی ہے نسخہ استعمال کرکے دیکھیں...اور فائدہ ہوتواس فقیر کو دعائے خیر سے یاد فرمائنس۔

(1970ء میں لکھا گیا)

مرد خرج کرنے میں۔ جس بھاکام ای کو ساجھے۔ ردیے
کمانے کے بارے میں ہمارا ذاتی تجربہ بہت کم ہے۔ یوں
بھی بازار میں ایسی ترامیں مل جاتی ہیں 'جن کی مدد سے
انسان راتوں رات لکھے تی بن سکتا ہے ہم خود کورد ہے خرج
کرنے (یا نہ کرنے) کے موضوع تک محدود رکھیں گے۔
بالخصوص اس لیے کہ ہمارا ذاتی اور طویل تجربہ ای میدان
میں ہے۔

سب سے زرین اصول میہ ہے کہ جو کام کل ہوسکتا ہے۔ اسے آج ہر نہ ڈالواور جو چیز کمیں اور مل سکتی ہے، اسے سامنے کی دکان سے نہ خریدو۔ ہم فلم دیکھنے میں

بالعموم میں اصول برتے ہیں۔ شروع کے تین دِنوں میں تو ہم رش ہے کھیراتے ہیں آکہ جن کودیکھناہے ' دیکھ لیس اور عیر جھت جائے۔ ہیر کے بعد ہم جساب لگاتے ہیں کہ ابھی جار روز اور ہیں۔ کسی بھی دن دیکھے لیں گے۔وہ بین دن جمیں یہ فیصلہ کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ مینٹی شود یکھنا مناسب ہوگا یا رات کا۔ حتی کہ اخبار میں فلم اتر نے کا اناان آجا آ ہے۔شیطان کے جن کاموں کو ہم براجائے مِن أن مِن تَجِيل بَين ہے۔ فلم ابند دیکھی۔ پھر آسے گی تو دیلچه لی جائے گ۔ میجہ پید کہ اس دقیت تمام احجی فلمیں ہمارے ویننگ کسٹ پر ہیں کہ دوبارہ آئیں نؤد کیھی جائیں۔ كروں كے بارے من محى كى اسول مارے يين نظرز ہتا ہے۔ پاکستان میں صنعتیں برابر ترقی کررہی ہیں۔ ہر سال نئے نئے اور بہترؤیز ائن کے کیڑے بازار میں آتے مِن - أَكْر جم بالفرض كُرَفْتة سأل موث سلوا ليتي يو آج اقسوس ہو تا۔ آج سلوالیں نوائے برس افسوس ہوگا۔ انسان ایسا کام بی کیوں کرہے جس میں بعد ازاں افسوس کا

1961ء میں کنٹرول ریٹ پر ایک کار مل رہی تھی۔ بھروہ نہ ملی کیونکہ دکاندار ہمارے اصول سے واقف نہ تھا۔ اس نے بیچنے میں جلدی کی۔ اگر کمیں اس وقت بیہ کار ہم نزید لیتے تو اس وقت جار سال پرانی ہوتی۔ کوئی آدھے داموں بھی نہ پوچھتا۔

اس میں کوئی شک نتمین کہ کفایت شعاری اور جزری ' جے نفول خرج اوگ خست کانام دیتے ہیں۔اللہ کی دین ہے۔ آہم ایس مثالیں بھی ہیں کہ انسان کو مشش ہے میہ ملکہ حاصل کرلیتا ہے۔ اِن میں سب سے روشن مثال خود

#### دخولين ڏائڪ ٿا. 21. هولالي 2015

رت عبد کالفتوری جان فزاہو یا ہے۔ کہیں شیرخورمہ کی خوشبور تو کہیں مرزی کی مہاے 'او کہیں چو **زاوں کی کھنا**۔ ہنسی کی گنگنا ہمیں تو کمیں نماز عید کی بھاگ دوڑ 'یہ عید کے دن کا ایک خاص احول نفریبا" ہرگھر بیس ہو تا ہے سیکن ہر عمر کی عید کے مختلف رنگ ہوتے ہیں عید تو دہی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ایسے محسوسات بدل جاتے ہیں وفت کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں توعید کانصور بھی بدلتا جا تا ہے۔ بچھ عیروں کے رنگ ہمارید، ولوں میں ہیشہ کے لیے ا یک یا دبن کر محفوظ ہو جاتے ہیں۔اس حوالے سے ہم نے مُثلَف شعبہ ہائے زندگی کے لوگوں سے چند سوالات

1- تعيدير حاصل مونے والي كوئي سجي خوشي؟ 2- اے یا برائے لوگوں سے ملنے والی یا د گار عیدی؟ الك خوش يايريشانى كے حوالے سے كوئى يا د كار عيد؟

### عيراتي المارين

سكيں۔ايسے ہى لوگوں كے ليے بچھ خرچ كركے خوشى

2 پرائے کی توبات جھوڑیں۔اپنے والدین ہے ملنے والی عبدی کی ہی نہ صرف خوشی ہوتی ہے بلکہ وہ عیدی یادگار بھی بن جاتی ہے۔اب عیدی لینے کامزا تہیں آیا۔ بچھے بادے کہ جب میں چھوٹی تھی تواہو عید کے لیے نئے نوٹ کے کر آیا کرتے تھے۔اور عید کی نمازراه كرجب كرآتے تصانودہ نئے نوٹ عیدی کی شکل میں ہمیں دیا کرتے تھے۔ توبس ابو کے ساتھ کزری ہوئی ساری عبدیں بہت یاد گار ہیں۔ 3 شادی کے بعد کی ساری عیدیں بہت یاد گار ہیں اور بہلی عید تو خاص طور بہت یا د گار تھی کہ جب میاں صاحب نے سجنے سنور نے کو کہا۔ چو ڈیاں پیننے کو کہا' مهندی نگانے کو کہاتو مجھے اِتنااحِھالگا کہ میری زندگی میں بھی کوئی ہے 'جے میری فکر ہے 'جے میرا خیال ہے میرے میاں بہت روایتی قسم کے ہیں اور عید برای بیگم کوروای انداز میں ہی ہے ہے ویکھنا چاہتے ہیں۔ اور شادی ہے بہلے کی عید تو بس سارا ون سو کر ہی

عاصمه شیرازی \_\_\_ (اینکر)

سی خوشی تونیکی کا کوئی کام کر کے ہی حاصل کی جا ن ہے تو میرا خیال ہے کہ نیکی کے کاموں کوبتایا نہیں جا آکہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔عید مسلمانوں کے کیے ۔ تحفہ ہے ہمیں جانسے کہ ہم عیدیر ان لوگوں کا بهمي خيال رئفيس مجنهيس بيرسهولتنس حاصل تهيس ہيں ۔جن کے پاس اتنا ہیں۔ نہیں ہے کہ وہ عید کااہتمام کر



فولين دانخ الح الله 2015 عولاني 2015

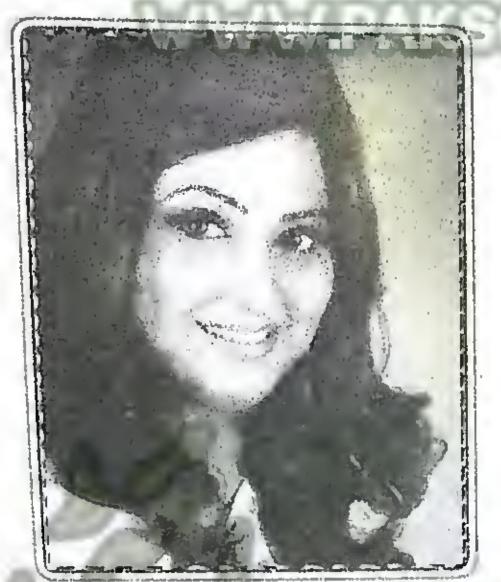

اہی طرح محسوں کرتے ہوں سے جس طرح میں محسوس کررہی ہوں یا کرتی ہوں۔

نصیح باری خان (درامه رائش)

1 تحی خوشی سے ہمکنار کرنے والے کام ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ جو انسان خود سے بھی شیئر نہیں کر ٹایا کر سکتا 'اللہ تعالیٰ بھی فرما تاہے کہ ایک ہاتھ سے دد تودد سرے گوئیانہ جلے۔

سے ددلودد سمرے لوگانہ چیں۔ 2 یادگار عیریاں تو بہت سی ہیں کیکن وہ عیدی بہت خاص تھی جو ہیں نے اپنے ایک بہت ہی تنجوس رشتے دار سے لڑجھ کر کرد صول کی تھی بہتھی نہیں بھولوں گا۔ 3 میرے لیے وہ ساری عید ہیں خوشگوار اور حسین تھیں اور یادگار ہیں جو میں نے اپنی امی کے ساتھ گزاری تھیں۔

امبرارشد (معروف آرسك)

1 ہمیشہ تجی خوشی کوئی احجماکام کرتے ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے آنے سے بہلے ہی میں ذکو ۃ ان ضرورت مندول تک بہنچا دی ہوں ہجن کا حکم اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے ماکہ انہیں بھی وہ سب خوشیاں نصیب ہوں جن بران کا حق ہے۔ خوشیاں نصیب ہوں جن بران کا حق ہے۔

گزرتی تفی۔ تؤزندگی میں پیر چینج بهت خوب صورت تھا۔

مدبحه شاه (درامادائش)

1 شادی سے پہلے توعید پر بھی کوئی کام نہیں کیا تھا۔
ای رات کو چنے چاف فروٹ جاٹ نشیر خورمہ جو کہ جاری پوری کالونی میں مشہور ہو یا تھا بنا کر رکھ دی تھیں اور دو بہر میں بریانی بناتی تھیں۔ باقی کام گھر کے ملازموں کے سپر دہوتے تھے۔ ہمارا کام تو بس انجوائے کرتا ہو تا تھا۔ چاند رات اور عید کو ہریات سے بے فکر مہمان ہوتے ہیں اور میں عید پر فروٹ ٹرافل اور چنا جا بان ہوں۔ باتی کام کک کرتا ہے ہاں عید پر سب ملازمین کو گیڑے جوتے اور عیدی دی ہوں تو بست طازمین کو گیڑے جوتے اور عیدی دی ہوں تو بست خوشی ہوتی ہے پہلے ان باتوں کی خربی سے سادی کے ساتھ کے بعد ذمہ داری بڑی تو اصلی ہوا کہ کس کے ساتھ کے بعد ذمہ داری بڑی تو اصلین ہوا کہ کس کے ساتھ کے بعد ذمہ داری بڑی تو اصلین ہوا کہ کس کے ساتھ کے بعد ذمہ داری بڑی تو اصلین ہوتا ہے۔

2 ایسے ابو (مرحوم) سے ملنے والی ہر عیدی یادگار عیدی تھی اب تو ہمیں عیدی نہیں ملتی اب تو ہم اپنے بیں۔ عیدی لینے اور عیدی دینے کے زیج سالوں کا فاصلہ ہو تاہے۔ آج سوچی ہوں کہ کاش ابوسے ملنے والی عیدی کو بھی خرج نہ کرتی ہمیشہ کاش ابوسے ملنے والی عیدی کو بھی خرج نہ کرتی ہمیشہ کی یادان کے ساتھ جمھی وفن نہیں ہوتی۔

کی یادان کے ساتھ جمھی وفن نہیں ہوتی۔

3 میری مرحومہ تانی مسرخصرہ جیلانی آیک مشہور ما ہم تعلیم تعین اور جو وقار النساء کالج کی برنبیل تعلیم تعین اور جو وقار النساء کالج کی برنبیل تعلیم تعین اور جو وقار النساء کالج کی برنبیل تعلیم تعین اور جو وقار النساء کالج کی برنبیل

رہ چکی تھیں۔ ان کے ساتھ گزاری گئی آخری عید یادگار تھی اور اپنے مرحوم ابو کے ساتھ گزاری ہرعید یادگار تھی کہ ہم نے صرف انجوائے کیااور بھی کوئی کام نہیں کیا۔ ابو کے جانے تہیں کیا۔ ابو کے جانے کے بعد توعید کاذرامزہ محسوس ہو تا ہے نہ لطف۔ جن لوگوں کے والدین اس ونیا ہے جلے جاتے ہیں وہ بھی لوگوں کے والدین اس ونیا ہے جلے جاتے ہیں وہ بھی

(راولینڈی) اور پھراسلامیہ کالج کینٹ لاہور کی برنسل

2015 日日 23 上学出版



2 بورا ممینہ روزے رکھنے کے بعد ال کو برای تسکین ہوتی ہے کہ رب کے حضور کھ اچھا کام کیا ہے۔ عبد کے بیٹے کی چیزی ہوجا یا مسلمنے آتی ہیں تو بیل ایک دم سے بے چین ہوجا یا ہوں اور برائے شوق سے چیزیل کھا تا ہوں الگ آدھ مال سے تھوڑی احتیاط گررہا ہوں کیونکہ وزن براہ گیا ہے۔ عید کے دن شیر خورمہ بہت اچھا یکتا ہے ہمارے گھر۔ تو عید پر ملنے والی عیدی میرے لیے شیر خورمہ اور اچھا یکتا ہے ہمارے گورمہ برائے والی عیدی میرے لیے شیر خورمہ اور اچھا یکتا ہے ہمارے اور اچھا یکتا ہے ہمارے الی اور اچھا یکتا ہے ہمارے الی اور اچھا یکتا ہے ہمارے الی عیدی میرے لیے شیر خورمہ اور اچھا یکتا ہے ہمارے الی اور ایکھا یکتا ہے ہمارے الی عیدی میرے لیے شیر خورمہ اور ایکھا یکتا ہے ہمارے الی اور ایکھا یکتا ہے ہمارے الی میرے کے شیر خورمہ اور ایکھا یکتا ہے ہمارے الی میرے کیا ہوتے ہیں۔

3 اب عیدیں بادگار نہیں ہوتیں۔بس بحیبن کی عیدیں ہی بادگار تھیں۔اب تو چند سالوں سے بست بوریت ہوتی ہے معاشرے میں ملنساری بہت کم ہوگئی

شائسته فريد: - (نيوز كاسردُ ان نيوز)

1 صرف عید کا نظار نہیں کرتی کہ کھی آجھاکام کر کے بچی خوشی حاصل کرلوں۔عام دنوں میں بھی لوگوں کی مدد کر کے بچھے بچی خوشی حاصل ہوتی ہے الکین کسی ہے ذکر نہیں کرتی بہی جو بچھ کرنا ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ کرلیتی ہوں۔ول کو بہت سکون ملتا ہے۔ کے ساتھ کرلیتی ہوں۔ول کو بہت سکون ملتا ہے۔ 2 عید بر ملنے والی وہ بہلی عیدی جو ہمار ارملیش قائم ہونے کے بعد فریدنے وی تھی ہمیشہ یاد رہے گ۔

2 عید پر الخیروال میدی و چیز میں ماہائر کا تھی۔ اور سے میں اس دانت کے دوروپیہ بھی بہت بڑی رقم لگا کرتی تھی اور نچر جب 10روپیے ملنے لگے تو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ انہیں کماں کمال فرج کروں کیا کیا کھاؤں۔

3 گزشته سال کی عید توبست پریشانی میں گزری جب میری والدہ بیمار تممیں اور ''شوکت خانم ''اسبتال میں داخل تممیں۔ ہم نے عید نہیں منانی کھی بلکہ بردی

سادگ سے دن گزارا بھااور خوشی کے حوالے ہے جو مادگار عید تھی 'ودون عید تھی جو میں نے اپنے بیٹے ابو بکر کی بہلی کے ساتھ گزاری۔ دنیا میں آنے کے بعد ابو بکر کی بہلی عید تھی 'ماں منے کا حساس بہت اجھالگ رہا تھااور میں نے بیٹے گئے گئے خاصا استمام کیا تھا۔

علی ناصر \_\_\_ (اینکویرین برنس پلس)

1 جھے ہر تعیدی ملنے کی تی خواقی ہونی ہے۔
عیدی مجھے ہر سال ملت ہے خواقی ہی خواقی این این این این اور دوائر
عمرے برمے رشتے داروں کو دیکھارہ اموں اور دوائر
میری طرف متوجہ نہ ہوں تو انہیں این طرف متوجہ
ضرور کرتا ہوں۔ اور عیدی ضرور لیتا ہوں اور بہت
خوش ہوتا ہوں اور عیدی حاصل کر کے مجھے دلی
تری ماہ



وخولتن والخبث 24 يجرال 2015



ہوں کہ میری ال میرے کیے رور ہی ہو کی میں تو کراچی كام كے ليے آيا تھا مرجھ كام ملا شيں۔ بجھے آپ مكت ولادين- ماكه ميں بيشاور جلا جاؤيں-اس كے باتھ میں سویا پیاس روپے کی کھے جیزیں تھیں اس نے کہا کہ رہیر آپ رکھ لیں۔ میں نے وہ چیزیں اسے واپس ك- تكت دلائي اسے اور جن كو جھوڑنے آيا تھا ان سے درخواست کی کہ اس کو پیثاور میں اس کے گاؤں تك يمنياكر آيئے گا۔ تو مجھے تھی بھی لگتاہے كه آج مجھے جو مقام حاصل ہے وہ شاید اس لڑکے کے ساتھ چھوٹی سی نیکی کرکے ہے۔ 2 چونکہ میرا تعلق ایک لوٹر گلاس فیملی سے تھا اللہ نے بچھے بروموث کیا تو عیری کے حوالے سے حالات بيشه بس ايسے بى رہے ہيں تواليے تامساعد حالات ميں بھی ایسی عیدی تہیں ملی کہ اسے یادگار کمہ سکوں۔ چھوٹے تھے تو10رویے عیدی ملتی تھی برے ہوئے تو 200 100 روبے ملنے لکے اور جب خود برے ہوئے تو عیدی وینے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور عیدی با نفخ میں مزا آ آہے۔ 3 بہت سی عیدس یادگار ہیں ایک تووہ جب اپنو تین بھائیوں کو لے کرمیں نے کراجی سے پشاور تک کا سفریائے روڈ 22 یا میں گھنٹوں میں طے کیا اور عید کے

ون والدكى قبرير كيا-اوردوسرى ياد كار عيدين وه بين جو

انہوں نے بھے 100 روپے عیدی دی بھی جو کہ میں انہوں نے بھے 100 روپے عیدی دی بھی جو کہ میں نے ابھی تک سنبھال کرر تھی ہوئی ہے گرچہ اس کے بعد وہ مجھے ہرسال با قاعدہ عیدی دیتے ہیں۔ کیکن جو خوشی مجھے ان 100 روپے کی تھی ترکسی عیدی کی نہیں ہوگی۔

3 اب تک منائی جانے والی عیدوں میں بجین کی عیدیں بہت یادگار گزری ہیں۔ بردے ہونے کے بعد تو اب عیدی بہت یادگار گزری ہیں۔ بردے ہونے کے بعد تو اب عید کی کوئی ایکسائٹ منٹ نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی جب سے نیوز کی فیلڈ میں آئی ہوں ہماری عید آفس میں ہی گزر تا ہوئے اور تیرہ سال سے عید کاون آفس میں ہی گزر تا ہوئے ہیں اور سوجاتے ہیں۔

تنوری آفریدی -- (معروف گلوکار+ کیوزر) ---

1 رمضان المبارك مو يا عيد- أن وتول ميس دو سرول کی مرد کر کے سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے مہم رمضان میں افطار پارٹیون کا اہتمام کرتے ہیں لیکن در حقیقت ہم ان یار نیوں میں پیٹ بھروں کا بیٹ بھرتے ہیں۔ان یار ٹیول میں کم سے کم دوسے یا جالا کھ رویے ضرور خریج ہوجاتے ہیں اور اس رقم میں ہم آگر جاہیں تو 100 گھروں کو ایک ماہ کا راش دے رکھتے ہیں۔ تو میں تو رمضان میں بیہ گار تواب ضرور حاصل کر تاہوں۔اور بہت سادگی اختیار کر تاہوں۔ تی خوشی الوگوں کے کام آئے ہی ملتی ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنا تأبهون كه جب مين جھوٹا تھااور ميوزك كاطالب علم تھا تو کسی عزیر کورمضان کے آخری عشرے میں ٹرین میں بٹھانے کے لیے اسٹیش گیا تو ایک بٹھان آیا میرے پاس اور چو نکہ مجھے پشتو آتی تھی توایں نے مجھ سے بیٹنو میں بات کی میرے جوساتھی اسٹیشن آئے تھے انہوں نے اس لڑکے سے کماکہ انہیں پشتو آتی ہے تو اس لڑکے نے کما کہ میں بیٹاور جانا جاہتا ار کی اور ایس کے ساتھ گزرے یاد گارہی وقی ہے۔ تو سب سے یاد گار عید دادی کے انتقال سے پہلے ان کی آخری عید تھی۔ اس عید پر انتقال سے پہلے وان کی آخری عید تھی۔ اس عید پر انتقال دیا ہیں کہ تا یا جان اور دیگر لوگ یا کستان آئے ہے ، عید کرنے اور سب نے ایک ہی جگہ ہے عید کی تھی۔ کیا بہا تھا کہ سے دادی جان کے ساتھ آخری عید ہوگی۔ اور پھردادی جان کے بعد جو بہلی عید گزری وہ بہت ہی سوگوار عید خان کے بعد جو بہلی عید گزری وہ بہت ہی سوگوار عید خفی۔ اور گزشتہ سال عید کے دن ہی جھے کام بر جانا پڑا تھا۔ ور گزشتہ سال عید کے دن ہی جھے کام بر جانا پڑا تھا۔ ور ہوا تھا۔ تھالودہ عید فیملی کے بغیر گزری تھی تو بہت بور ہوا تھا۔

عارير - (اينكر+محافي جيونيوز)

1 ہرسال عید کے موقع پر مسخق لوگوں کے ساتھ کے ہوئی اتنا کی جھے کرنا اچھا لگتا ہے کہ عید منانے کا حق ان کو جھی اتنا ہی ہے ہوئیا کہ جمہ صاحب حیثیت لوگوں کا۔ اور اس خوشی کے موقع پر سب کو اس بات کا خیال رکھنا جا ہیں۔ عید کے دن لاہور میں والدین کی آخری آرام گاہ ضرور جا آہوں۔

2 الجين ميں جب والد صاحب عيدي كے طور پر پانچ روئے ديا كرتے تھے تو بہت زيادہ خوشی ہوتی تھی۔ اسے خراج كرتے تھے تو لگتا تھا كہ خرچ ہى نہيں ہورہے 'اتى کيليواؤر براکت تھی ان پيسوں میں۔ 3 دو عيديں بہت يادگار ہیں ميرے ليے۔ ايک





ہم اینے کم والوں سے دور دو سرے ملکوں میں جاکر بروگراموں کے ذریعے سیلیبویٹ کرتے ہیں یا اپنے ملک میں بروگرام کرتے ہیں۔

خناحبيبر \_\_\_ (نعت خوال)

1 آج کی بات ہمیں بھے بھیشہ ہے ہی غیر کے موقع ر برغربوں کی دوکر کے سی خوشی حاصل ہم آب کے مقار کرتی اور کرتی میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو پہلی اور آخری عیدی تھی۔ عیدی تھی۔ عیدی تھی۔ 3 گزری عید بر میر بے لیا یا کو بمیر کیش برائز ملاتھا۔ 3 گزری عید بر میر بے لیا کو بمیر کیش برائز ملاتھا۔ علی رحمن ہے۔ (آرشسٹ)

1 اللہ تعالی نے جھے اپنی تعتوں سے نواز اہوا تھا لہ میں ان تعموں کو عید کے موقع پر غربوں کو تقسیم کر کے بہت خوش ہو یا ہوں۔ اور میرا یہ تجربہ ہے کہ غربوں کی مدد کرکے دل کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ کہ میں شاید عیدی کے حوالے سے جھے یاد ہے کہ میں شاید بعدی می اگھا کہ عید کے دن والد صاحب کے بچھ دوست آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمیں 10°10 ہزار عیدی دی وہ دئ سے آئے ہوئے تھے تو بندرہ سال کی عمر میں ہزار رویے ملنا بھی بہت برسی بات ہوتی سال کی عمر میں ہزار رویے ملنا بھی بہت برسی بات ہوتی سے تھی تو بندرہ سال کی عمر میں ہزار رویے ملنا بھی بہت برسی بات ہوتی سے تھی تو ہوش ہی

دخوين دانج الله 26 جولالي 2015



جولاتي 2015 كا شباره عيد نهبر شائع هو كيا هي

#### جولائی 2015 کے شارے کی ایک جھلک



الك جهال اور هي "سدرة النتيل

كاسلسط وارناول،

پیار ہے نبی ﷺ کی پیاری باتیں، انشا، نامه اور وہ تبام مستقل سلسلے جو آپ پڑھنا چاھتے ھیں

كاشاره آن بى المال خاره آن بى المال خاره آن بى المال خالف كرين



2005ء کی عید جوہیں نے زلزلہ متاثرین کے ساتھ گڑاری تھی اور دو متری 2010ء میں خیبر پختو نخواہ میں سیلاب زدگان کے ساتھ عید منائی تھی۔

فریدر میں — (اینکو ڈان نیڈ)

1 عید کا تہوار اس لحاظ ہے اہم ہوتا ہے کہ سب
ہوتا ہے ہیں دن ملنے کا موقع ال جا باہ اور سب کے ساتھ عید گزار کر ہی تی خوشی حاصل ہوتی ہے عام دنوں میں ایسے مواقع ذرا کم ہی میسر آتے ہیں۔
2 یار ہیں بجین کی وہ تمام عیدیاں جو تاتی وادی اور دیگر رشتے داروں سے ملاکرتی تھیں۔ان عیدیوں کی نہ حرف بہت اہمیت ہوتی تھی بلکہ خوش بھی ہے انتہا موتی تھی۔ اب تو کئی بزرگ ہمارے در میان نہیں ہوتی تھی۔ اب تو کئی بزرگ ہمارے در میان نہیں موتی تھی۔ اب تو کئی بزرگ ہمارے در میان نہیں موتی تھی۔ اب تو کئی بزرگ ہمارے در میان نہیں کے در میان رہیں کے در میان رہیں۔ کے گزاریں یادگار ہیں۔



و خولين والجيث 27 جولالي 2015 ي

### حرف سادة كوديًا اعجازكاريك

ميرے روزوشب تھے بندھے ہوئے موسمول کے مزاج سے بھی ایک لمحہ بھی سال تھا 'مجھی سال میں مرزر حمیا آپ کی محنبوں کے ساتھ ایک اور سال کاسفرتمام ہوا۔ 43 برسوں پر محیط بیہ سفر جتنا مشکل تھا 'اتنا ہی آسان بھی تھا کہ اس سفر میں لگن اور شوق شامل تھا جس نے بند كروش الما وسال كې نيرنگيوں ميں كئي راستوں ہے گزرے "كئي اٽار چڑھاؤ ديکھے ليكن قافلة شوق رکنے نہيں پايا ' وہ شوق کوہ جستحو کوہ تلاش آج بھی جاری ہے۔ اس طویل سفرمیں ہماری مصنفین نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ان کی سوچ اور فکر کے رنگ لفظوں میں ڈھلے تو ان میں زندگی کے سارے منظر سمٹ آئے۔ان کی تحریوں میں عہد حاضر کی کرب ناک حقیقوں کی آتھی کے ساتھ ساتھ شکفتگی ول آویزی اور خوابوں کے دلکش رنگ بھی شامل تھے انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے لا کھوں قارِ نین کے جذبات واحساسات کی ترجمانی کی ان کے دلوں میں المبید کے چراغ روشن کیے 'کی دجہ ہے کہ خواتین ڈانجسٹ کے ذریعے مصنفین کواین بیجان کے ساتھ ساتھ قار نین کی بے بایاں محبت و تحسین بھی ملی۔ فطری بات ہے ہم جن کوبند کرتے ہیں 'جن سے لگاؤر کھتے ہیں 'ان کے بارے میں زماوہ سے زیادہ جا نا جا ہتے ہیں ہماری قار میں بھی مصنفین کے پارے میں ان کی ذات کے حوالے سے جانا جا ہتی ہیں۔ سالگرہ نمبرے موقع پر ہم نے مصنفین ہے سردے تر تیب دیا ہے سوالات میں ہیں۔ لَكُصَحَ كَي صَلاحِيتَ الْوَرشُونِ وراثِتِ مِن مُنتقلَ بُوا؟ يا صرف آب كوندرت نَيْ تَخْلِيقي صلاحيت عطاكي - گھر میں آپ کے علاوہ کسی اور بھن مجھائی کو بھی لکھنے کا شوق تھا؟ آب کے گھروا کے 'خاندان والے آپ کی کمانیاں پڑھتے ہیں؟ان کی آپ کی تحریوں کے بارے میں کیا آب کی کوئی ایسی کمانی جے لکھ کر آپ کواطمینان محسوس ہوا ہو۔اب تک جولکھا ہے اپنی کون سی تحریر زیادہ 4 این علادہ کن مصنفین کی تحریب شوق سے پڑھتی ہیں؟ 5 ابنی لیند کا کوئی شعریا اقتباس ہماری قار میں نے لیے تکھیں۔ آئےدیکھے ہیں مصنفین نے ان کے کیا جو ابات دیے ہیں۔

چند کردیا۔ بچوں کے ایڈیشن کوردھ کر 'الفاظ کے جوڑ توژ سیکها کرتی تھی۔ نونهال مجعول اور تعلیم و تربیت الله اور میری امال کا مرمون منت ہے۔ ملاحیت سے الفاظ کی بنت کاری سکھی۔ واد ممی ۔ مطالعے سے کرے شغف نے اسے ود اپنی عمر سے بردے الفاظ لکھ کر اکثر دو سروں کو

غداداد مح مطالع سے كرے شغف نے اسے دو

اس کی دوات ما ہر کاغذیبہ الث دی مگراب ایک سیای کی دوات ما ہر کاغذیبہ الث دی مگراب ایک عرصہ ہوااندر جھانگنے کاوقت نہیں ملا-

باہر اور باہر والے نوگ زیادہ طاقتور اثریزی رکھتے
ہیں۔ فلم ہاتھ سے پھل گیا ہے (ویکھیں کس پکرتی
ہوں) بھی کوئی مصریہ اور ہم مجاویتا ہے۔ بھی کسی کی
ہم آلوو آئھیں شور مجانے لگتی ہیں۔ بھی کسی کی ان
میں کہانی ول یو جھل کر وی ہے ، مگر کہانی لصفے کاوقت
ہیں لما۔ (نجانے میں آئی مصروف یا کاہل کیوں ہوگئی
ہوں؟) اجھے دوستوں کی وھونس بھی کام نہیں آئی ،
میری
جانے انجانے اجھے لوگوں کی فراکشیں میں کر میری
کاہلی دور نہیں ہوتی ہب دور ہوگی ؟ یہ بھی وقت ملاتو

2 میرے بن بھائیوں کو لکھنے کا شوق تھا ' بلکہ وہ برگد کے درخت ہیں اور بیس ان کے نیچے اگا ہوا ایک چھوٹا ساؤیری کا بھول میں ان کی تحاریر کے مقاللے بیس اتنی کو تاہ قامت ہوں ' مگر جو بہت دور برگد کے درخت ہیں۔ ان کو میں اور میری صلاحیتیں کھل کے درخت ہیں اور وہ تعریف کرنے سے بھی نہیں ہوں۔

مجھے بہت اقتھے اساتن سلے بعنوں نے بچھے جزوی طور پر نہیں بلکہ کا ملت کے ساتھ علم دوا۔ میں نے بھی اوک بھر آباد اس بھر آباد کا ممل جاری ہے نا بختگی اور کو تاہ قامتی کا مل بینے کے احساس کو جنم ہی نہیں لینے دی ۔ قامتی کا مل بینے کے احساس کو جنم ہی نہیں لینے دی ۔ قامتی کا من بندو کم آکثر کو تاہ کو جنم ہی نہوں "اور "میں کو خنم ہوں "اور "میں ہوں "اور "میں ہوں "اور "میں ہوں "اور "میں ہوں "کا فرق دامن گیررہتا ہے۔

اس صمن میں الحمد للد Blessed ہوں۔ میرے قلم کی کاوشیں میری مال کے نام ہیں۔وہ میرے قرش ہوتی ہیں۔ یسی میر آاجر ہے سے ج کل میری بہت خوش ہوتی ہیں۔ یسی میر آاجر ہے سے ج کل میری جران کرتی تھی نجانے قلم بڑا ہے یا لکھنے والی۔
ایک بار میری محرم استاذ میرے دل کے بہت قریب ہستی کریائی عبدالقیوم نے ساری کلاس کو اصلاح کی غرض ہے کچھ الفاظ لکھے کے دیے۔ میں نے وہ الفاظ لکھے تو انہوں نے ایک نظرد یکھا اور کالی لوٹا وی ۔ " تہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں " یہ ایک بیش قیمت تعریف تھی۔ جو پہلی بار میرے حصییں آئی۔ میرے لکھے ہوئے خطوط جو میں اکثر میں کہا تھی۔ مورے خطوط جو میں اکثر تھی۔ میرے دوستوں کی من پند تحریر ہوا کرتی تھی۔ مکاتیب غالب تو تھا مکاتیب سعدی بھی کہتے ہوئے میں انہوں کے کہا تیا ہوتی تھی کہ اسے پوری ملا قات ہو تا ہو بگر میں کہنے میں کوشش ہوتی تھی کہ اسے پوری ملا قات ہو تا ہو بگر میں بناؤالوں۔ اب تو میڈیا اتنا مقبول عام اور ذوعام ہو چکا بناؤالوں۔ اب تو میڈیا اتنا مقبول عام اور ذوعام ہو چکا بناؤالوں۔ اب تو میڈیا اتنا مقبول عام اور ذوعام ہو چکا بناؤالوں۔ اب تو میڈیا اتنا مقبول عام اور ذوعام ہو چکا بناؤالوں۔ اب تو میڈیا اتنا مقبول عام اور ذوعام ہو چکا بناؤالوں۔ اب تو میڈیا اتنا مقبول عام اور ذوعام ہو چکا بناؤالوں۔ اب تو میڈیا اتنا مقبول عام اور ذوعام ہو چکا بناؤالوں۔ اب تو میڈیا اتنا مقبول عام اور ذوعام ہو چکا بناؤالوں۔ اب تو میڈیا اتنا مقبول عام اور ذوعام ہو چکا بناؤالوں۔ اب تو میڈیا اتنا مقبول عام اور ذوعام ہو چکا بناؤالوں۔ اب تو میڈیا اتنا مقبول عام اور ذوعام ہو چکا بناؤالوں۔ اب تو میڈیا تعلق اتنی معنی خیری نہیں رکھتا۔

" الله من الكواكرو" اكثرية ناور مشور به ملتے تھے سو بھران پیر عمل كرنے كابھى سوچ ليا۔

وہ کمانیاں لکھاکرتی تھیں۔ خلیل الرحمٰن اور محبود شام وہ کمانیاں لکھاکرتی تھیں۔ خلیل الرحمٰن اور محبود شام کے ساتھ ان کا اولی تعلق اور راہنمائی کا مضبوط تعلق تھا۔ ان کی کچھ اوھوری کمانیاں تھیں۔ جن کوئیں نے مکمل کیا۔ لفظوں کو قالب میں ڈھالا تو خواتین مکمل کیا۔ لفظوں کو قالب میں ڈھالا تو خواتین وائجہ کے کا پہلیت فارم ملاہ۔ امتل کی اپنائیت بھری راہنمائی ملی۔ جو الحمد للد آج بھی ملتی ہے۔ کتناخوب راہنمائی ملی۔ جو الحمد للد آج بھی ملتی ہے۔ کتناخوب صورت تعلق ہے ناکہ زندگی کے بر تیجی راستوں میں صورت تعلق ہے ناکہ زندگی کے بر تیجی راستوں میں کھونے کے بعد بھی آپ کسی کو تلاشیں تو وہ آپ کو کھونے کے بعد بھی آپ کسی کو تلاشیں تو وہ آپ کو

ای جگہ مل جائے جہاں چھوڑاتھا۔"
پھر جھے لگا کہ میں لکھ سکتی ہوں۔ میرا مطمع نظر،
وات کی شناخت یا نام کمانا نہیں تھا۔ میرے اندر قدرتی
طور پر ایک بے نیازی اور قلندری ہے بجس نے جھے
ہیشہ قالع رکھا ہے جو مل کیا اسے لے لیا۔ جو نہیں ملا

الأخواتين والجسط 29 جولاني و2013

ن اسب میرے مل کے قریب ہیں۔ کمین نہ کمیر میری جھلک موجودہ۔ 5 شاعري-

میری روح کا حصر ہے۔ بہت سے شعراء کو بلا میص پڑھا۔ فرحت عباس شاہ کی شاعری ادر ان کے اشعار پہلی مرتبہ بہلی بارش بن کربرے تھے اور کی

ئی میں میں سی۔ بارش ہوئی تو گھر کے دریے سے لگ کے ہم جي جاب ' سوگوار حمهيس سوچت رہے

بلا کی افرا تفری ہے جاری ذات میں کیکن ہمیں اس ہے دھیانی میں بھی تیرے دھیان رہتے

جيل مقام فيض ' راه مين کوئی جيا ہي نہيں جو کوئے مارے نکلے تو سوئے وار کے مخصرے کس کی کتاب Bed Back ہے۔ دہ ی اشعار ذر لب دہراتی ہوں۔ تصیراحد ناصر کی تظمیس گلزار کی گل د گلزار شاعری ناصر کاظمی کی اداسی-محسن نقوی کی گمشیرہ محبت۔احمہ فراز کاردمانٹییزم ادر فیض کی عظمت اسکھنے کوبست کھ ہے۔

6 آج کل ایک اقتباس پندیدگی کی سندیا چکاہے بلکہ زندگی کا کلیہ ہاتھ آچکا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آسيك ساته شيركول-

و انسان ہے بندہ بنے کانسخہ بہت آسان ہے بس كرنا چھالىيے ہے كہ جومل جائے اس بەشكر كرلو 'جو چھن جائے اس پیہ افسوس نہ کرو بجو مانگ کے اسے دے دو۔ جو بھول جائے اسے بھول جاؤ۔ دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے 'خالی ہاتھ ہی جانا ہے بس جعنی ضروریت ہواتناہی رکھو ہجوم ہے پر ہیز کرو۔ تنمائی کو اپناساتھی بناؤ۔مفتی ہوتب جی فتو<u>ے ج</u>اری نہ کرو جھے خدائے ڈھیل دی ہواس کااختساب بھی نہ *کرو*۔بلا ضرورت

سے فساد ہو ماہے۔ کوئی ہو چھے تو سے بولود رنہ حیب رہو۔ بس ایک چیز کارهیان رکھنا کسی کوخود شیس چھوڑتا جوجارا باسمانے دوالین آگر کوئی واپس آئے تو اس کے لیے دروازے کھلے رکھو۔ براللد کی صفت ہے "

كتاب طاہر كى آ تھے ہے نہ تماشا كرے كوئى جو تقارير شمل ہے 'زرطباعت ہے۔اس کا انتساب بھی آئنی کے نام ہے۔ 3 یجھے ہروہ کمانی اچھی لگتی ہے۔ جس میں بے ساختگی ہویر دفیشنلام کم ہوجوانی ای بی سے جس نے بھی لکھی ہو۔ میں نے بلا تفریق سیب کو پڑھا ہے بهت التھے لکھاری ہیں سب جو آج کل لکھ رہے ہیں۔ رضیہ بٹ کو میں نے مہیں براھا (امال کی طرف سے پابندی تھی کر آج کل جھے لائبرری سے ان کی ابین ملی ہے چھڑے کہمے الیاب تصادر سے مزین -میرے زیر مطالعہ ہے۔ قبل ازباکستان کا طرز رہن سمن اور بااخلاق عام سے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے تواس كتاب كوردهين - رومانتيزم أيك خوب صورت وَا يُقِيبِ ﴾ كُفتْي مِنْهِي منهاس كيا-عُر بنم اے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نفرت اور

ا تاریسی جو Attitudes کملاتے ہیں۔ ان کا معزز مقام عماشرتی لحاظے متعین ہو چکا ہے۔ جب قدرتی چنٹے 'کاراستہ رو کا جاتا ہے۔ تووہ پھر ہلی چٹانوں ے عکرا کے اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ جس کے اٹرات اکٹرمنفی بھی ہوتے ہیں۔ 4 ہر کہانی جب عمل ہوتی ہے تو اطمینان کا تسلی بخش احساس ہو تا ہے۔ آج بھی کسی کمانی پر مجھول کے قریب لوگ تبصرہ کرتے ہیں توبردائی ہوا چلنے لگتی

میں لوگ اندھیروں میں حمکنے والے جگنووں ک ما تنديس جو آب كى كمانيون كوسند قبوليت بخشخ بي آپ کو پڑھتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں۔ مختلف سوالات توجهتے ہیں۔ زیادہ سوالات سب مایا ہے "من وقو "بروانه وااور جگنو ساحر آ تکھیں اور کی عمرك دكه ، لجه يران راست ورهاج علما اور عيد كاجاند کے متعلق یو چھے جاتے ہیں۔

سب مایا ہے کی مهرسیال ممن و تو کی زینب ... بردانه وبااور جكنوى ديا احد كمجه يران راست كي ساره



1 دواصلی اور بورانام؟" "مریم کمال انصاری-" 2 "يارے كيايكارتے إلى؟" 2 ''ابو 'آجاجااور بھائی''میمو''اور ای'' بے لی'' 3 "جمم سال/شر؟" '' کیم ہارچ 1991ء/سعودی عرب\_'' 4. "ستاره؟"، 4 "\_Pices" 5 "بن بعائي آپ كانمبر؟" "ا یک برا بھائی ہے پھر میں۔" 6 "دتغلبي وُكريان؟" " A کیول کرلیا ہے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے نیویا رک جاؤں "ائجى تولبالكل بھى نہيں يجھے بن جاؤں گى پھر كروں گى۔" 8 "شادی این پهنده یا والدین کی پهنده ؟ "دونول کی پُسندے ماں باپ کا زیادہ تجربہ ہو تا ہے۔" 9 ''شوبزمیں متعارف کرانے کا سرا؟'

### مني الضاري سي اين

تناين وتثيد

13 "10 سال ي عريس كيا كمايا؟" "ایک پروگرام کے 1000روپے ملتے ہتھے۔ مہینے میں چار پردگرام توچار ہزار۔" 14 ''شوہز کے بارے میں تاثرات؟'' ''اب توہماری انڈسٹری بہت ''بوم''کررہی ہے الحمد وللہ "جب ميرا Call ٹائم ہواور رات جب ميرا" بيك اپ

"میرے بھائی علی انصاری کے سرجا تاہے۔" 10 "يىلاسىرىل؟" "د بغنی آئی لویو"ادراس سے شهرت بھی ملی۔" 11 "د تيملي فلتم ؟" اس کیے نظار کوں کو آنا چاہیے۔" 12 ''بریکٹیکل لا نف میں کب آئیں؟" "12 سال کی عمرے 'شوقیہ آئی'ریڈ یو یہ اور کمائی کاعمل 15 در قبیج کب اٹھتی ہیں؟" بھی شردع ہو گیا۔ ہر یکٹیکل لا نف نہیں کہ سکتے 'فیلڈ کہ سکتے ہیں۔''

16 "وصبح كى بيلى خوابش ؟" 29 ''مردوں میں کیابات انچھی لگتی ہے کیابری؟'' ''کہ جلدی ہے تیار ہو کر شوٹ پہ جاؤں اور اپنا کام جلدی "مرد بهت Arrogant موتے ہیں۔ اکھی ؟.... اکھی تو کوئی بھی نہیں لگتی۔'' 30 ''کوئی نوجوان مسلسل گھورے تو؟'' م رودن۔ 17 ''گھر میں سس کی بات بری لگتی ہے؟'' ''گھرمیں تین ہی تواوگ ہیں۔ سی کی بات بری نہیں لگتی ''تونزدیک جاکر کھوں گی کہ بھٹی کیامسکلہ ہے۔'' ب بیار کرتے ہیں۔" 18 "یا کتان کے لیے کیا کمیں گی؟" 31 "برائز باندلیتی ہیں؟" '' ہاں جی لیتی ہوں 'مگر نگلا نسیس آج تک۔'' " قانون کی پاسداری شیس اور شکایات کی فہرست کمبی ہے 32 ''گھرمیں کون عقبے کا تیز ہے؟'' 19 "جسماني طوريركيا آپايك كمل انسان بين؟" ''بھائی...بہت ڈرتی ہوں ان کے غصے ہے۔'' '' الحمد ولله اور الله نے جیسا بنایا ہے اس پر خوش رہنا 33 "کیامنہ سے نکلی فرمائش پوری ہوتی ہے؟" چاہے۔ ہاں اپنے آپ کوفٹ رکھنا بھار ااپنا کام ہے۔ "بالکل ہوتی ہے اور میری فرمائشیں میری ای پوری کرتی 20 "فنت كرو محدية كرواس يرعمل كرتي بن؟" ہیں اور میرے بولنے سے سلے بوری کرتی ہیں۔" '' بالكل كرتى ہوں۔ محنت كرد انسيخ آپ كوفٹ ر كھو۔ 34 ومحبت كاظهار آساني سے كركيتي بيل؟ کوئی آپ کی جگہ شیں لے سکے گا۔" " ہر گز نہیں... بہت مشکل ہوتی ہے۔الفاظ شہیں ملتے " 21 "وتيز بهوك ميس كيفيت؟" " آج كل توۋائىيە يە مول - دىسے كنٹرول كركىتى مول-" 35 "دكس ملك ميس بميشه رسناحا التي بيس؟" 22 وموب من كلناكيما لكتابي؟ '' صرف اور صرف البيئيا كستان مين ... بهت خواش مول أيك « کوئی مسئله نهیں - س بلا کسالگا کر نکلتی ہون - " 36 "شائیگ یه بهلی فریداری؟" 23 "كس دن كاشدت سے انظار كرتى ہيں؟" " بہلے بوراً ال تھومتی ہوں۔ پھراگر پچھ بہند آئے تو خرید ہےوہ ایک دن... بتانے والانہیں ہے۔" 24 "کب کھرے اہر نہیں نکلتیں؟" لیتی ہوں۔ میرے سابھ تو جو شانبگ جائے گا وہ تیلا ہو کر "جب بهت تھي ہوئي ہوتي ہول-" 25 "كب بهت خوش موتى بين؟" 37 "انسان كاونياميس آنے كامقصد؟" ''میں تو بیشہ ہی خوش رہتی ہوں اور ای کودیلھ کرتو بہت "ایک ہی مقصد ہے کہ بیر زندگی ایک امتحان ہے 'جواللہ بى خوش ہوتى ہوں كھەدە ميرى سب بچھ ہيں۔" ہمارا کے رہاہے اور ہسیں میرامتخان پاس کرناہے۔" 26 ''طبیعت میں ضد ہےیا اچھی بی ہیں؟'' 38 "بييه خرچ كرتےوفت كياسوچتي ہوں؟" '' طبیعت میں ضد تو ہے۔ بہت ضدی ہوں کوئی چیز · 'کران بیسوں کا بچھ خرید لوں یا کھانا کھالوں۔'' عامية توبس عامي عاميه اور ضرور عامي-" 39 "كوئى دفت جوكرانسويس كزاره؟" '' بالکل گزارا ہے۔ لیکن مُراوفت بھی گزرجا آ ہے۔اللّٰہ '' میں شارٹ نمیرنہیں ہوں ' کیکن جب کوئی مجھے تیلی تعالیٰ اتنامہرمان ہے کہ بُراوقت وکھا کر پھراجھاوقت بھی لے لگادے توبس پھرمیراغصہ دیکھنے کے قابل ہو تاہے۔" آماہے۔" 28 "غصم من كيفت؟" 40 فوالله كاويا بهترين تحفه؟ " دروازه بنخنا ... کیونکه منه کا تیروایس نهیس تا بابس بادی "والدين-"

41 " کھر کی ایک مخصیت جن کے ساتھ ایک شام ''ابیخ ابو کے ... ابو سعودی عرب میں ہیں تو صبح اٹھتے ہی ان کوsms کرتی اول۔" "اپ ابو کے ساتھ ایک بھربور شام گزارنا جاہتی ہوں " 53 و فون نمبر آسانی سے دے دیتی ہیں؟ 54 ''گھرمیں گھریلولوکی ہیں یا رعب ہے؟'' " بالكل گُهربلولزكي "گهرمين مهمان آجائيس توخود ميزيالي كرتى مول چائے كانى اكولا ذرنك اكھانا وغيرہ سب يجھ خود کرتی ہوں۔" 55 " کٹرت ہے جمع کرتی ہیں؟" 56 "انسان کی زندگی کاسب سے اچھادور؟ ادبچین 'خوب صورت اور حسین دور -" 57 "برامان جاتی ہیں؟" "برامنانا...میری فطرت میں ہی شامل نہیں ہے۔" 58 "وقت گريابندي کي قائل ٻي؟" "بالكل بول اوركرتي بهي بول-" 59 "سبب کھ لٹانے کوول جاہتا ہے؟" "این فیلی اور این دوست نیمها په-61 "كماناكمال كمانايند كرتي بين؟" " مجھے کوئی مسکلہ نہیں ہے۔ کمیس پیہ بھی بٹھا دیں میں 🐪 کھانا کھالوں گی۔ 62 "ہاتھ سے کھانے میں مزاہے یا چھری کانے ہے ؟ " إلى سے .... كون اتن محنت كرے چھرى كانے سے کھانے کی 'ہاں ابو کے سامنے چھری کانٹے سے ہی کھاتی 63 'کوئی کردارجو آپ کی مخصیت میج کر تاہو؟' "سسرال میرا" میں میرا پہلا پورش جس میں میں نے یوزیوْرول کیا تھاوہ میچ کر ناہے۔" 64 "انٹرنیٹ اور فیس بک سے آپ کی دلچیسی؟" "میں تو فیس بک کنگ ہوں۔ فری ٹائم میں فون اور فیس يقنه صفح نمبر 287

42 "مود فریش موجا آہے؟" "جب كوئى بحصرت الحيمي طرح بات كري كم كياكيا بورا دن گھر آؤل تو میرے لیے کھانا تیار ہو 'سب کھانے پر میرا انظار كرره مهول-" 43 ودا تکھ محلتے ہی بستر چھوڑدی ہیں؟" " ال جھو زدیتی ہوں ۔ بس اٹھ گئی تواٹھ گئی۔ " 44 "برخلوص كون لوگ موتين ؟" "اینادر تمجی کمی پرائے بھی "آپ کو تمھی پاہی نہیں بو باکہ کوئی دورے آپ کے لیے دعامانگ رہا ہو تاہے اور وه وعما قبول ہو جائے تو انسان خود حیران ہو تاہے کہ کش کی 45 " وحميم كاون كمال كزارتي بن؟ "میری بہترین دوست نیما ہے اس کے ساتھ گزارتی بوں یا اپ گھروالوں کے ساتھ۔" 46 مفرصت کے او قات؟" ''ای کے ساتھ واک پہ جاتی ہو<u>ں یا</u> پھرٹی دی دیجھتی ہوں

مرزارناجامتی مون؟"

47 "شوئيه جاتي بي توكيا چيز ضرور لے جاتي بيع؟ د کوئی نه کوئی کتاب که شوث کودر به و تویزه لول. 48 وطباس میں کیاچیز پسندے اسٹرتی یا مغربی؟" "مب بہن لیتی ہوائے۔مغینی اور مشرقی بھی۔" 49 "ای هخصیت کے لیے ایک لفظ؟" "-Loving" 50 معورت حسين موني جاسي يازين؟ "دونوں ہونی جاہیے۔" 51 "گھرکے کس کونے میں زیادہ وقت گزر تاہے؟" "اینے گھرکے باغ میں 'بت برا باغ ہے۔ بھول لگے کمرے باغ میں 'بت برا باغ ہے۔ بھول لگے کمرے باغ میں ' ہوئے ہیں۔ بہت سکون ملتاہے۔" 52 وورا "دیتی ہے ایس ایم ایس کے جواب فورا "دیتی ہیں؟"

خوان دا يحل 33 جولالي 2015 ي and the second second second





ا قریق کارد سراسب سے برط ملک کا تکو بچھلی کئی وہا ئیوں ہے دنیا میں صرف پانچ چیزون کی وجہ سے بہجا تا جا تا تھا۔ خانہ جنگی۔ جس میں اب تک 45 لاکھ لوگ جان گنوا چکے تھے۔ غربت کے کحاظ ہے یو این کے اکنا کم انڈ کٹیر زمیں کا تکویواین کے 188 میالک کی فہرست میں 187 ویں نمبر رتھا۔معدنی و ساکل کے ذخائر کے لحاظ سے کا تکو دنیا گا آمیر ترین ملک تھا۔ گھنے جنگلات سے بھرا ہوا 'جہاں پر گٹرت سے بارشیں ہوتی تھیں۔اور (Pygmy people) بت قامت ساہ فام لوگ کا تگو کے ان جنگلات میں صدیوں سے یائے جانے والی انسانوں کی آیک ایسی نسل جو مهذب زمانے کے واحد غلام جنہیں غلام بنانا قانونا "جائز تھا۔ اور یہ پہچان صرف کا تکو کی نہیں تھی م فریقہ کے ہرملک کی پہچان کم وہیں ایسی ہی چیزیں بن چکی ہیں۔ ایک چھٹی شناخت جو ان سب ملکوں میں مشترکہ ہے وہ مغربی استعماریت کی نئی شکل ہے۔ ورلڈ بیزک ۔۔۔ جو ان تمام ملکوں میں غربت کو ختم کرنے اور بنیا دی انسانی ضروریات کی فراہمی کے لیبل کے پنچے ان تمام ممالک میں امریکا اور یورپی ممالک کواپی ملنی میشنل کمپنیزے زریعے افریقہ کے قدرتی اور معدنی وسائل کو اگئے کے رس کی طرح نچوڑنے کاموقع فراہم کررہا ہے۔ کا تکومیں بھی ہی ہورہاتھااور پچھلی کی دہائیوں سے ہورہاتھا۔ 1960 میں پیلجیم کی استعاریت سے تجات حاصل کرنے کے بعد کائلونے تیس سال میں کم از کم بیس بارا بنا تام بدلا تھا۔۔۔ ساری جنگ نام رکھنے اور نام بدلنے کے برے مقصد کے حصول تک ہی محدود رہی اور بردی عالمی طاقتوں امریکا اور فرانس کی پشت بنائ سے خانہ جنگی میں تبدیل ہوتی گئے۔ ایک ایسی و لناک خانہ جنگی مس میں کا عمونے اپنی آزادی کے قِح الوں میں تعزیبات 45 لاکھ لوگوں کی جان گنوائی۔ ہماڑھے جھے کروٹر کی آبادی والے اس ملک میں کوئی گھراور خاندان ایسا نہیں بچاجواس خانہ جنگی ہے متاثر نہ ہوا ہوجس کے کسی فرو الاس مل وغارت میں جان نہ گنوائی ہویا جسم کا کوئی حصہ نہ کھو میشا ہوئیا جس کے خاندان کی عورتول کی عرت یا مال نہ ہوئی ہو جس کے بچے اور بچیاں جنسی زیاد متوں کاشکار نہ ہوئی ہوں یا جا کلڈ سولجر کے طور پر متحاریب گروہیں کے انھوں ایک دوسرے کے خلاف استعال نہ ہوئے ہوں۔ بیدونیا کی میذب تاریخ کی دہ پہلی خانہ جنگی بھی جس ہم آیک دوسرے سے لڑنے والے فبیلے 'لڑائی کے دوران انسانوں کو مثل کرتے اور ان کا گوشت خوراک کے مّبازل کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ خانہ جنگی 'دریائے کا تکویے کر دیسے والے اس ملک کے لوگوں کا 'دکلیجر'' تھا۔۔ آیک ایسا 'ڈکلچر''جو مہذب دنیا کے مهذب لوگوں نے ان پر تھویا تھا۔ خانہ جنگی کے ذریعے عالمی طاقتیں کا تگو کی زمین اور معدنی وساکل برقیعند کرے وہاں ہے اربول رویے کی معدنیات اسے ملکول اور اسے معاشروں کی ترقی و فلاح وبہود کے لیے لیے جارہی تھیں اور انہیں اس بات کی کوئی پروا نہیں تھی کہ وہ افریقہ میں انسانیت کی تذلیل کس کس طرح ہے کررہے تھے اور اس کو فرد ع دیے کا بھی دربعہ بن رہے تھے اگر 45 لا كھ لوگ خانہ جنگى كاشكار ہوئے تھے تو تقریبا" اتن ہى تعداد بھوك بيارى اور بيادى انسانى ضروريات كاعدم فراجمي كاوجه سے لقمه اجل بن چكي تھي اور تيرسب چھاس ملک ميں ہورہا تھا جو معدني وسائل کے ذخار کے حساب سے دنیا کاسب سے امیر ترین ملک تھا۔ جس کی زمین کوبالٹ کیا ٹینم اورنیٹم جیسی دنیا کی مهنگی ٹرین دھاتوں سے نہ صرف بھری ہوئی تھی بلکہ بہت ساری کمپنیز مقامی لوگوں کو خشک دودھ' مسالے اور کھانے پینے کی روز مروکی اشیا فراہم کر کر کے بیہ ساری دھا تیں نکال بھی رہی تھیں۔ کانگومرف ان دهانوں ہے مالا مال نہیں تھا بلکہ اس وقت دنیا بھر میں سب نیاوہ خام ڈائمنڈ بھی پیدا کر رہا تھا دنیا بھر میں دو سرا سبب سے برط بارانی جنگلات رکھنے کا عزاز بھی کا نگو کو ہی حاصل تھا بجو نہ صرف اربوں ڈالرز کی قیمتی لكڑى كامالك تفا بلكه ان بى جنگلات سے دنیا بھر میں ربر بھی بھیجا جارہا تھا۔ اور میر سارے اعزازات کا عمو کے سینے پر بالکل اس طَرح لکے ہوئے تھے جس طرح افریقہ کے کسی فوجی ڈکٹیٹر الإخوان والحدث 36 جرلالي 2015 غيد ONLINE LIBRARY

جولوگ بہا وہ گئے جنگلات کے بجائے قصبوں کے قریب جنگلات ہیں رہے تھے دہ باٹو قبیلے کے افراد کے معلقہ ملمی کا خور بر جنگل میں کا کرتے ۔۔۔ ان کے لئے لئن کا کرتے 'کار کرلے 'کان کی کرکے مختلف منمی وصافی بائنو قبیلے کے اجباد کردی کا نے 'کار کرلے 'کان کی کرکے مختلف منمی وصافی بائنو قبیلے کے اجباد کردی ہے جو ان کے لئے کہ ان کے مالک انہیں دوئی بائنوں کو جواسے بھی نہیں تھا انگین دنیا کو جنگل نہیں جا ہے تھے۔ کو میں ان کے مالک انہیں دنیا کے جنگلات کے علادہ اور چھ چاہے بھی نہیں تھا انگین دنیا کو جنگلات کے کاری کٹائی کا ایک کا ان کا کو کہ جنگلات کے کاری کٹائی کا ایک کو جنگلات کے کہ جنگلات کے کہ جنگلات کو جنگلات کی جنگلی کا کو سپورٹ کیا بلکہ کا تکو کی حکومت کی ایک کا تھا کہ کے جائے گئا کہ دور جنگل کا کو سپورٹ کیا بلکہ کا تکو کی حکومت کی اور کس جھے کو صنعتی مقاصد کے لیے جنگلی حکومت کی بھا کے لئے جائمی اور دی صورت بیس تبدیل کر کے انسانی رہائش کے لیے ممنوع قرار دے دیا جائے کہ کس دون میں ور خوراک کے عالمی اوارے کے ساتھ مل کر کا تکومیں ان جنگلات کی جائی گئا تھا کہ کے ایک کا تکومی الشان 'کی وجیک کا آغاز کر دیا تھا۔

8 کارو دیڈ جیک نے یو ایس کی خوراک کے عالمی اوارے کے ساتھ مل کر کا تکومیں ان جنگلات کی جائی کے آئی کا آغاز کر دیا تھا۔

8 کارو دیک نے یو ایس کی خوراک کے عالمی اوارے کے ساتھ مل کر کا تکومیں ان جنگلات کی جائی کے آئی دی خوراک کے عالمی اوارے کے ساتھ مل کر کا تکومیں ان جنگلات کی جائی گئا تھی کر ایک کا آغاز کر دیا تھا۔

سالار سکندر جس وقت اس بروجیکٹ کے ہیڑ کے طور پر کا تگو بہنچاتب تک اس منصوبے کو تین سال ہو چکے سے سالار سکندر کویہ اندازہ نہیں تھا کہ ورلڈ بینک اسے تس طرح استعمال کرنے والا تھا 'کیکن اسے یہ اندازہ بہت جلد ہو گیا تھا ۔۔۔۔ بہلی ملا قات کے بعد۔۔۔

X X X

ييرس ايباكا سے سالار سكندركى يول اقات ردے درامائى انداز ميں ہوئى تھى۔ اسے كاتكومس آئے تقريبا"

يذخولين والجيث 37 جولالي 2015 ع

ایک سال ہونے والا تھا جبلاموکو نامی جگہ کوائی ٹیم کے ساتھ وزٹ کرتے ہوئے پیٹری ایباکا تقریبا "ودورجن کے قریب Pygmics (پت قد لوکوں) کے ساتھ اجانک وہاں آکیا تھا جہاں سالار اور اس کی ٹیم کے لوگ اپنی گاڑیوں ہے اتر کراس علاقے کا جائزہ لے رہے تھے جھے عرصہ پہلے ہی ایک یورپین نمبر کمپنی کو گیز پر دیا گیا تھا۔ان کے پاس پرائیویٹ اور گور نمنٹ دونوں کی طرف سے وی جانے والی سیکورٹی موجود تھی اور ان گارڈ ذینے ایساکا اور اس کے کروپ کے لوگوں کو یک دم وہاں نمودار ہوتے و کھ کرحواس باختگی کے عالم میں بے ورایخ فائرنگ ایساکا اور اس نے کروپ کے لوگوں کو یک دم وہاں نمودار ہوتے و کھ کرحواس باختگی کے عالم میں بے ورایخ فائرنگ

شروع کردی تھی۔ سالارنے دوہ محمد کوزخمی ہو کر گرتے دیکھا اور باقیوں کو درختوں کی اوٹ میں چھپتے اور پھر پلند آواز میں ایما کا کو کسی درخت کی اوٹ سے انگریزی زبان میں یہ پکارتے سنا تھا کہ وہ حملہ کرنے نہیں آئے بات کرنے آئے ہیں۔ سالار اس وقت اپنی گاڑی کی اوٹ میں تھا اور اسی نے سب سے پہلے ایما کا کی پکار سنی تھی۔ چند کمحوں کے لیے وہ حیران رہ کیا تھا کسی پہلے میز کا انگریزی بولنا اس کے لیے یقینا '' حیران کن تھا آلیکن اس سے زیادہ حیران کن وہ امریکن اب ولہجہ تھا جس میں ایما کا چلاچ لا کر کہہ رہا تھا کہ اسے ان سے بات کرنی ہے وہ صرف ملنا جارتنا ہے کوئی

نقصان میں پہنچانا چاہتاا وراس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہیں۔ سالا رکی تیم کے ساتھ موجود گارڈز اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے تب تک ٹیم کے تمام افراد کو گاڑیوں ہیں بہنچا تھے تھے ماسوائے سالار سکندر کے ۔۔۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے گارڈز کی رہنمائی میں گاڑی میں سوار ہو آباد رکھر اس کی گاڑی بھی وہاں سے تیزر فراری سے غائب ہو جاتی 'سالار نے گارڈز سے وہاں کی مقامی زبان کنگالا میں کہا تھا کا اک وہ اس پیار نے والے آدمی سے جات کیا چاہتا وہ فائرنگ بند کردیں کیوں کہ یہ یک طرف ہے دو سری طرف سے

نہ توفائر نگ ہورہ ہے ہے۔ ہی کسی اور ہتھیار گا استعال ...
اس کے گارڈز کچھ دیر تک اس سے بحث کرتے رہے اور اس بحث کو ختم کرنے کا واحد حل سالار نے وہ نکالاتھا جو اس کی زندگی کی سب سے بردی ہے وقونی ثابت ہو سکتی تھی اگر دو سرا کروپ واقعی مسلح ہو تا ... وہ یک وم زمین سے اٹھ کر گاڑی کی اوٹ سے باہر نکل آیا تھا اس کی سیکورٹی پر تعینات گارڈزان ہے ہی کے سامنے آنے پر اس طرح حواس باختہ نہیں ہوئے تھے جھتے اس کے اس طرح بالکل سامنے آجائے رہوئے تھے۔

سرالاران کی حواس باختلی سمجھ سکتاتھا۔وہ پاکستان نئیں تھا' خانہ جنگی کاشکار کا نکوتھا' جہاں کسی کی جان لینا مچھر مارنے کے برابر تھااور یہ قبل وغارت کسی قانونی عدالت میں کسی کو کوئی سزا نہیں ولواسکتی تھی۔ جب جان لے لیتا اتنا آسان ہو تو کوئی بھی حواس باختہ ہو کر خوف کی حالت میں وہی کر تا ہے جواس کے گاروز کررہے تھے۔ار دیتا بسرحال خود مرحانے سے زیادہ بسترا نتخاب تھااور اس وقت وہ پچھ فاصلے پر دوہ تحمیز کی لاشیں دیکھ سکتا تھااور وہ دور سے اندازہ لگا سکتا تھاکہ دہ زندہ نہیں تھے۔

فائر نگ اب تھم منی تھی اس کی تقلید میں اس کی سیکورٹی کے افراد بھی باہر نکل آئے تھے وہاں اب صرف وو گاڑیاںِ تھیں نیم کے باقی سب افرادوہاں سے اپنے اپنے گارڈز کی حفاظت میں نکل چکے تھے۔

فَارُنگ کے خصے بی ایباکا بھی ہا ہر نکل آیا تھا۔ سالارنے چلا کراپنے گار ڈزکو کوئی چلانے سے منع کیا تھا بھروہ اس ساڈھے چارفٹ قد کے بے عدسیاہ چیٹی ناک والے اور موئی موٹی سیاہ آئکھوں والے آوی کی طرف متوجہ ہوا، جواپنے ساتھیوں کے برعکس جینز اور شرٹ میں تھا ان نگے یاؤں والے پست قامت لوگوں کے درمیان جاگر زہنے بے حد مجیب لگ رہاتھا۔

اے اب یہ اندازہ ہوگیا تھا کہ وہ حملہ آور گروپس کے افراد نہیں تھے۔ورلڈ بینک اور دو سرے بین الا قوامی مالیاتی ادارے اپنی ٹیمیز کوان جنگلات میں کہیں بھی تھیجنے سے پہلے اس گروپ سے اپنی ٹیم کے افراد کے تحفظ اور

الخولين والجيث 38 جولالي 2015 أوا

سیکورٹی کی ضائت لیتے تھے جو گروپ اس علاقے پر قابض ہو تا تھا اور اس کے بدلے وہ اس متحارب گروپ کو پچھے نہ کچھ مال نہ بچھ مالی ایراد فراہم کرتے تھے۔ آگر چہ وہ علاقہ جس میں سالا رکی ٹیم گئی تھی 'وہ خانیہ جنگی سے متاثرہ علاقوں میں سے نہیں تھا اس کے باوجود اس ٹیم کے وزٹ کے لیے بھی تحفظ کی تقین دہانی کرائی گئی تھی اور اس کے باوجو دیہ واقعہ ہو گراتھا۔

"بیٹرس ایاکا!"اس بہت قامت مخص نے آگے بردھ کر تعارف کرواتے ہوئے سالارسے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بردھایا تھا جسے تھا منے سے پہلے سالار نے بردے نے تلے انداز میں ایاکاکا سرسے یاؤں تک جائزہ لیا تھا وہ ایھی تک بھی تسمجے رہا تھا کہ وہ بھی ان مفلوک حال لوگوں ہی کی طرح ہوگا جو غیر ملکیوں کی گاڑیاں سامنے آنے پر ایداد کے لیے ان کے سامنے آجاتے تھے۔ الی ایداد نہ سہی 'لیکن خشک خوراک کے ڈبے 'دودھ'جو سز بھی ان کے ایداد کے سامنے آجاتے تھے۔ الی ایداد نہ سہی 'لیکن خشک خوراک کے ڈبے 'دودھ'جو سز بھی ان کے لیے ایک عیاشی ہوتی۔ سالار بھی ایباکا کی ذبان سے اپنا

نام س كروه حيران بوكياتها-

اس نے ایباکا سے اپناتھارف نہیں کروایا تھا بھر بھی وہ اسے نام سے کیے جاناتھا۔ وہ ایباکا سے یہ سوال کے بغیر نہیں رہ سکا اس نے جوابا ''اسے بتایا کہ وہ اس کے بارے بیس بہت کچھ جانتا ہے۔ لوموکا بیس ہوئے والے وزٹ کے بارے بیس بھی آدی نے بتایا تھا۔ جس نے ایماکا کی سرتوڑ کو شش کے باوجو و سالار سے ملا قات کے لئے اپائٹ منٹ کے حصول بیس اس کی درکر نے سے انگار کرویا تھا اور یہ چند دنوں یا چند ہفتوں کی بات نہیں تھی۔ ایباکا ورلڈ بینک کے کنوی بیڑے ملا قات کے لئے ممینوں تھا اور یہ چند دنوں یا چند ہفتوں کی بات نہیں تھی۔ ایباکا ورلڈ بینک کے کنوی بیڑے ملا قات کے لئے ممینوں سے کو شش کر رہا تھا۔ وہ سالار کے افراد کے افراد کے باس بھی ایباکا کے لیے صرف ایک میں ایک ایک بعد میں ایک ایک لئے مرف ایک جو اس بھی ایباکا کے لیے صرف ایک جو اب تھا۔ وہ میٹنگ بیس ہیں آپ کا بیغام پہنچادیا جاسگا۔ جو اب تھا۔ وہ میٹنگ بیس ہیں آپ کا بیغام پہنچادیا جاسگا۔

ایا کاکی ملاقات کامقصد جان گراہے جوابا" ۔ برے نار مل انداز میں ٹالاجا آ۔ اس کی گفتگو سفتے ہوئے سالار اس کی زبان و بیان ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ ہااہے اب شبہ نہیں رہا تھا کہ دیاجہ کی کالونی ہونے کی وجہ سے جس ملک کی قومی زبان فریج ہووہاں اس امریکن اب و لیجے میں انگریزی میں انتی روانی ہے بات کرنے والا جنگلات

کاباسی ہونے کے باوجود بیرون ملک کا تعلیم یافتہ ہوگا۔ یہ نا قابل یقین بات بھی 'نیکن اس کے بعد جو بچھ حالار سندر نے ساتھا'اس نے اس کے چودہ طبق روشن کردیے تھے۔ پیٹرس ایبا کا ہاورڈ برنس اسکول کا گر بجویٹ تھا اوروال اسٹریٹ میں جے پی مارکن گروپ کے ساتھ یانج سال کام کرنے کے بعد کا نگو آیا تھا۔

پین ماں اسے والٹ سے نکالے ہوئے کچھوزیٹنگ کارڈزاس نے سالار سکندر کی طرف بردھادیے تھے اس نے بےحد سے انہیں پکڑا تھا۔ وہ فقیریت قامت ہے مایہ فخص تھا... کا تکو کے جنگلات میں تیرول نیزوں اور پھروں سے شکار کرکے ہیئے کی بھوک مٹانے والا ایک جنگل ... وہ باورڈ کے کینڈی برنس اسکول کمال سے پہنچ گیا تھا اور پھر جے لی مار کن گروپ کے ساتھ مسلک رہنا ... تو پھروہ یسال کیا کررہا تھا؟

ھا اور پھر ہے چیار کی طروب سے ماتھ سلکانے سالار سکندر کواس کے آفس میں دوسرے دن مجی دوسری ایما کانے سالار سکندر کواس کے آفس میں دوسرے دن مجی دوسری ملاقات میں کاغذات کے ایک انبار کے ساتھ دیا تھا 'جووہ اس ملاقات میں سالار سکندر کودیے آیا تھا۔ پیٹرس ایما کا دس سال کی عمر میں لومو کا میں ایک بچہ کے طور پر ایک مشنری سے متعارف ہوا تھا 'جواسے اپنے ساتھ کا کورس سال کی عمر میں لومو کا میں ایک بچہ کے طور پر ایک مشنری سے متعارف ہوا تھا 'جواسے اپنے ساتھ کے کر پھر آپارہ اور پھراسے ساتھ کا کر پھر آپارہ اور پھراسے ساتھ کے کر پھر آپارہ اور پھراسے

و يَدْخُولِينَ دُالْخِيدِ فِي 39 جُولاني 2015 وَيَ

اس مد تک اس نے کے ساتھ نگاؤ ہو گیا کہ بیاری کی وجہ سے کا نگوچھوڑنے پر دہ ایبا کا کو بھی اپنے ساتھ امریکا لے عمیا تھا جہاں اس نے اسے پیٹرس کا نام رہا۔ ایک نیا نہ ہب بھی۔ لیکن سب سے بر*مھ کریہ کہ* اس نے ایبا کا کو تعلیم دلوائی۔ تعلیم کے لیے خیرات سے فنڈ نگ دلوائی۔ ایبا کا بے حد ذہین تھاا ور ربورنڈ جانس**ن** نے اس کی اس ذہانت کوجانج کیا تھا' وہ ایبا کا کواس کے بعد ہر سال کا تکولا تا رہا جہاں ایبا کا کا خاندان آج بھی اسی طرح جی رہاتھا۔ وس سالہ ایا کانے اسکلے بچتیں سال امریکا میں گزارے تھے ، تمراس کے بعیدوہ امریکا بچھوڑ آیا تھا۔ وہ اپنے لوگوں کے پاس رمنا چاہتا تھا کیوں کہ انہیں اس کی ضرورت تھی اور انہیں اس کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ ورلڈ بینک مے مالی تعاون ہے ہونے والے بہت ہے منصوبوں میں ہے ایک منصوبہ جنگل کے اس جھے میں شروع ہو گیا تھا جہال ایبا کا کا قبیلہ آباد تھا۔اس کا خاندان اور خاندان ہے بھی بردھ کروہ دیں ہزار لوگ جواب جنگل کے اس مصے سے بے دخل کیے جارہے تھے بحس میں وہ صدیوں سے رہ رہے تھے۔ جنگل کتنے جارہاتھا 'وہ ساری زمین صاف ہوتی بھراس کے بعد وہاں ان معدنیات کی تلاش شروع ہوتی جو اس منصوبے کا دو سرا حصہ تھا اوراليا كامسكهٔ اس كالينا خاندان نهيس تھا۔ايا كا كامسكه وہ يورا جنگلات كاحصه تھا جواب جگہ جگہ زونز بناكر كا ثا جار ہا تھااور کمیں میشنل یا رکے بناکران لوگوں کووہاں سے بے دخل کیا جارہا تھا۔ '''نہم پانچ لا کا لوگ ہیں مگربیہ جنگل تو کا تکو کے ساڑھے تنین کروڑ لوگوں کو روز گار وے رہا ہے۔ وزلا ہینیک تمبراند سرای کومعاد مت و بے رہاہے کیونکہ اس ہے ماری غربت ختم ہوگی۔جب چند دہا تیوں میں جنگل ہی غائب ہو کر بورب اور امریکہ کی فیکٹریز اور شورومزمیں مہنکے داموں ملنے والی لکڑی کی اشیاء میں تیریل ہوجا تیں کے تو کا نکو ک نوک کیا کریں گے۔ تم لوگ ہم ہے وہ بھی چھینتا جاہتے ہو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر بھی ہم ویسٹ میں اِن ے سب تھے چھنے ہیں گئے تو تہیں کیا گئے گا؟"ایبا کانے اپنا کیس ست تهذیب ی بیش کیا تھا تکریات کے انتہام کے اس کی ہے چینی اس کے لب ولہجہ سے جھلکنے گئی تھی۔ سالار سکندر کے پاس اس کے سوالوں کے رہے رٹائے جوابات تھے۔اس پروجیکٹ کی طرح کا تکومیں ہونے والياور بهت سيرام يكشس كي تفصيلات اس كي الكليون يرتفين وه وبال ورافه بينك كاكنتري ميذتها اوربير ممكن نہیں تھا کہ ان پروجہ کٹسی کی اہمیت اور فزیبلٹی رپورٹس نے پارے میں اسے بتا نہ ہوتا۔ مگرایسا بہلی بار ہوا تھا ؟ کہ پیٹرس ایرا کا کے اعشافات اور سوالات اسے پیشان کرنے لگے تھے بہت کھ ایسا تھا جواس کی تاک کے نیجے ہورہا تھااور اے پتا سس تھالیکن وہ اس سب کا تھے وارتھا کیونکہ وہ سب کھے اس کے دستحطول کے ساتھ منظور ہورہا تھا۔ کا تکومیں وہ بہلی بار نہیں آیا تھانہ ہی افریقہ اور اس کے مسائل اس کے لیے نئے تھے نہ ہی وہاں کے وسائل پر مغرب کی ٹیکتی ہوئی رال اس کے لیے کوئی پوشیدہ بات تھی ٹیکن وہ بمیشہ بیہ سمجھتا رہاتھا کہ ہرچیز کے دو پہلوہونتے ہیں اور کوئی بھی فلاحی کام کرنے والی بین الا توای مالیاتی تنظیم اپنے مفادات کوبالائے طاق رکھ کر مکسی ملک اور قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتی اور وہ انہیں اتنی چھوٹ دیتا تھا مگراییا کا کے اعتراضات اور انگیشافات نے اسے ہولا دیا تھا۔جو کچھ دہاں ہورہاتھا 'وہ ورلڈ بینک کے اپنے چارٹر کے خلاف تھالیکن بیرسب کچھ ہورہا تھا اورورلڈ مینک کی دلچیسی اور مرضی سے ہورہا تھا۔ ایبالاکی دی ہوئی فاکلوں کے انباروہ کئی ہفتے بڑھتا رہاتھا۔ کئی ہفتے وہ اینے آپ سے جنگ کر تارہاتھا۔ورلڈ بینک کے ایماء پر وہاں ایسی کمپنیوں کو لکڑی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی جن کاٹریک ریکارو افریقہ کے دو سرے بهت بے ممالک میں ای حوالے ہے قابل اعتراض رہا تھا۔ لکڑی کٹ رہی تھی۔ جنگل صاف ہورہا تھا۔ آبادی يب دخل ہور ہي تھي اور جن شرائط پر ان کمپنيز کو وہال لائسنس ديا گيا تھاوہ کمپنيزان شرائط کو بھي پورانہيں کر رہي تیں۔ انہیں لکڑی کے عوض اس علاقے کے لوگوں کی معاشی جالت سدھارنے کا فریف دیا گیا تھا اور وہ کمپنیاں

کرد ژول ڈالرز کی لکڑی لے جانے کے عوض چند عارضی نوعیت سے اسکولڑ اور ڈیپنسریز لوگوں کو فراہم کررہی تھیں۔ خوراک۔ خشک دودھ نمک اور مسالا جات کی شکل میں وی جارہی تھی۔ اور یہ سب دِرلڈ بینک آفینسلز کے نگرانی کے باوجود ہورہا تھا کیونکہ پیٹھیز کواس ملک میں اچھوت کا درجہ عاصل تھا 'وہ ان کمپنیز کے خلاف عدالت میں نہیں جاسکتے تھے۔ حکومتی عمدے واران کے پاس نہیں جاسکتے تھے۔ صرف ایک کام کر سکتے تھے۔ احتجاج۔ این جی اوز کے ذریعے یا پھرمیڈیا کے ذریعے۔ اور یہ کام بہت مشکل تھا۔وہ مہذب دنیا کا حصہ نہیں تھا جہاں پر کسی کے ساتھ ہونے والی زیادتی عیار کھنٹے میں ہربڑے نیوز چینل کی ہیڈ لائن بين جاتي تهمي-وه افريقه تقاجهان پر ايني زيا وتي انشدو كے ذريعے ہى وباوى جاتي تقي ـ التکلے دوباہ سالار کوا یبا کا کے ساتھ اور انفراوی حیثیت میں ان جگہوں کو خود جاکر دیکھنے میں لگے جن کے بارے میں ایبا کانے اسے وستاویزات وی تھیں۔ اور پھراہے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ وستاویزات اور ان میں پائی جانے والى معلومات بالكل تُعيك تقيس- عمير كافيصله بهت آسان تقا-جو يجهه بورما تقاوه غلط تقااوروه اس كاحصه تهيس بننا چاہتا تھا الیکن مشکل بیر تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ ایک استعفی دے کراس ساری صورت حال کو ای طرح جھو ڈاکر نظل جا آ۔ اور اسے لیسن تھا ایسی صورت میں جو کچھ وہاں چل رہاتھا 'وہ چلتا ہی رہتا۔ یا بھروہ وہاں ہونے والی بے ضاحكيون براوا زبلندكر تا-بے ضابط تحى ايك بهت جھوٹالفظ تھا۔جو پھورلڈ بينك وہاں كررہا تھاوہ اخلاقیات اور انسانیت کی دھیاں اڑانے کے برابر تھا۔ افریقہ میں ایباکا سے ملنے کے بعد زندگی میں پہلی بار سالار سکندر نے نبی ترجم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے ان الفاظ کو سمجھاتھا کہ دوکئی کالے کو گورے پر اور کئی گورے کو کالے پر کوئی سبقیت حاصل نہیں۔ "وہ ہمینہ ان الفاظ کو صرف ذات براوری اور اونج پنج کے حوالیے سے دیکھنارہاتھا۔وہ بہنی دفعہ اس سیاہ فام آباوی کا حال اور المحصال دیچه رہاتھا جو دنیا کے ایک برے خطے پر نستی تھی۔معدنیات اور قدرتی وسائل ہے مالا مال خطہ۔اور پھراس کوری آبادی کی ذہنی بسماندگی ہوس دیکھ رہاتھا جس کاوہ بھی حصہ تھا۔اور اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ کیا ی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ "آنے والے زمانوں کے حوالے سے ای خطے اور اس سیاہ فام آباوی کے حوالے ہے کوئی بیش کوئی تھی۔ یا کوئی تنبیہ ہے صرف سفید فام لوگ ہی تھیں مسلمان بھی تظرانداز کیے ہوئے تھے۔ صدیوں سلے غلامی کا جو طوق سیاہ فامول کے گئے سے ہٹالیا گیاتھا 21 دیں صدی کے متذب زمانے میں ا فریقه میں استعاریت نے وہ طوق ایک بار پھرڈال دیا تھا۔ اور انہیں سیاہ فام بیت قاممت کوگوں میں ہے ایک بیٹری ایبا کا تھا۔ جو امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں این زندگی کے 25 سال گزارنے کے بعد بھی وہاں ہے"اس ساہدد"میں لوث آیا تھا۔ صرف اینے لوگوں کی "بقا" کے کیے۔''بقا'' کے لفظ کا مفہوم سالار سکندر نے پیٹرس ایبا کاسے سیکھا تھااور اس بقائے باہمی کے لیے کیا کیا قربان كياجا سكتا تهاده بهي وه ايبا كالسيدي سيكه رباتها-

زندگی میں اے تقوی کا مطلب بھی اس شخص نے سمجھایا تھا جو مسلمان نہیں تھا۔وہ تقوی جس کا ذکر آخری خطبے میں تھا اور جس کو فضیلت حاصل تھی رنگ 'نسل 'ذات بات ہراس دنیاوی شے پرجے برتر سمجھا جا تاتھا۔
پیٹرس ایبا کا کو اللہ کا خوف تھا۔ لاوین سے کیتھو لک اور کمیتھو لک سے پھرلاوین ہونے کے باوجو واللہ سے ڈر تا تھا۔ا سے مانتیا تھا۔ا س کی عباوت بھی کر تا تھا اور اس سے مانگرا بھی تھا لیکن وہ یہ کام کی گرجے' مندریا مسجد میں نہیں کر تا تھا کہ تا تھا کا قوم میں نہیں کر تا تھا۔ ایمان وار تھا۔ اخلاقی برائیوں سے سبح اموا تھا۔ مگر پیٹرس ایبا کا کی سب سے بردی خوبی ہے تھی کہ وہ رکھتا تھا۔ ایمان وار تھا۔ اخلاقی برائیوں سے بچا ہوا تھا۔ مگر پیٹرس ایبا کا کی سب سے بردی خوبی ہے تھی کہ وہ ترغیبات کو خدا خونی کی وجہ سے چھو ڈیا تھا۔وہ نفس پرست نہیں تھا۔وہ طمع زدہ بھی نہیں تھا اور سالار سکندر بہت

المخولين والجنث ع 41 جولاني 2015 ع

باراے سمجھ نہیں پاتا تھا۔ایبا کا بلاشبہ غیرمعمولی انسان تھا اور وہ آگر سالار سکندر کومتا تر کررہا تھا تو وہ کسی بھی مند کرے سمجھ نہیں پاتا تھا۔ایبا کا بلاشبہ غیرمعمولی انسان تھا اور وہ آگر سالار سکندر کومتا تر کررہا تھا تو وہ کسی بھی ان تو رسلماتھا۔ وہ دنیا کے دوذہن ترین انسانوں کا آمناسامنا تھا یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک متاثر ہو تادوسرا نہیں۔ ''سالار سکندر کیمں آئی زندگی میں تم سے زیادہ قابل اور ذہین انسان سے نہیں ملا۔'' ایبا کانے ایک مینے کے بعد سالار کے ساتھ ہونے والی گئی ملا قانوں کے بعد جیسے اس کے سامنے اعتراف کیا ایبا کانے آئی مینے کے بعد سالار کے ساتھ ہونے والی گئی ملا قانوں کے بعد جیسے اس کے سامنے اعتراف کیا تھا۔سالار صرف مسکراکررہ گیا تھا۔ "میں خودانٹر میشل آرگنائزیشنزمیں کام کرچکا ہوں اور ان میں کام کرنے والے بہت افراد سے ملتا بھی رہا ہوں سکن تم ان سب میں مختلف ہو بچھے یقین ہے ،تم میری مدد کرو گے۔" "تعریف کاشکریہ لیکن اگرتم اس خوشامہ کا سہارا میری مدے لیے لیے سے مواور تہمارا خیال ہے کہ میں تمهارے منہ سے بیرسب سننے کے بعد آنکھیں بند کرکے تمہاری خاطراس صلیب پرچڑھ جاؤں گانومیرے بارے میں تمہار النداز دغلط ہے۔ میں جو بھی قدم اٹھاؤں گا 'سوچ سمجھ کرا ٹھاؤں گا۔ ا پیا کا کی اس فیاضانہ تعریف کو خوشامہ قرار دینے کے بادجود سالار جانیا تھا ایبا کا کو اس کی شکل میں آور اس پوزیشن پروافعی ایک مسیحامل کیا تھا۔مسیحا بھی دہ جو درلڈ مینک میں کام کرنے کے باد جو داپنا علمیر درردستی ہے ہوش تو پر کرنے ہوئی ہے۔ "خمارا سينس آف بيومربت اجهاب" ايباكانے جوابا" مسراتے ہوئے كما تفاد يہ چراجھ ميں نہيں يائى سالارنے ترکی بر ترکی کتا۔ "اور جس صورت حال میں تم جھے ڈال بیٹے ہو ہی کے بعد توا کلے کئی سالوں بھی اس کے پیدا ہونے کے کوئی امکانات شیں۔ معنی بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ پڑھتارہا ہوں مکام کر تارہا ہوں کتارہا ہوں مگرتم ان سے مختلف ہو۔" وه عجيب سمره تعايا كم إزام مالار كولكا تعا-ومعيل لسي طرح مختلف مول ؟ ووي يتص بغير شيل موسكاتها-"تمرايك الجمع مسلمان مولى كي سائه التفع انسان بهي مو-جن عيرادا سطريا وهيا الجمع مسلمان موت سالار کھ دیر تک بول نہیں سکابو گئے کے قابل ہی کمال چھوڑا تھاا فریقہ کے اس بے دین انسان نے۔ ''عجما مسلمان تمہاری نظر میں کیا ہے؟''سالار نے بہت دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے بوچھا تھا۔ تمهيس ميري بات بري تونهيس للي؟ ايبا كايك م محتاط مواتها \_ دونهیں۔ جھے تمهاری بات انٹرسٹنگ لکی مگر تمهاری زبان سے ادا ہونے والا بیرپہلا جملہ تھا جس میں تمهاری کم اسباراياكاالجما-وهذبب وسكس كرنے كيلے نہيں ملے تھے ليكن ندب وسكس بورہاتھا-وه ندب بحث نمیں کرناچاہے تھے اور ذہب پر بحث ہورہی تھی۔ دوجھا مسلمان۔ ؟جو بہت Practising (باعمل) ہے۔ ساری عبادات کرتا ہے۔ پورک نہیں کھا تا۔ شراب نہیں جیآ۔ نائٹ کلب میں نہیں جاتا۔ میرے نزدیک وہ ایک اچھا مسلمان ہے جیسے ایک اچھا عیسائی یا ایمانا کواندازه نمیس تھا وہ این کم علمی میں بھی جوہا تیں کمدرہاتھا۔وہ سالار سکندر کو شرمیار کرنے کے لیے کافی المُنْ خُولِين دُالْجُهُ الْمُحْدِينَ عُلْمُ عُلِينَ دُالْخِهُ عُلِينَ \$ 2015 أَنْ الْمُعَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ اللّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّ

تھیں۔ربج اپنے کیے نہیں ہورہا تھا اپنے ترجب کے بیرو گاروں کے نتعارف پر ہورہا تھا۔ لیجن کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا صرف عبادات اور باعمل ہونے پر الیک کم علم شخص کے وہن میں مسلمان کو اور عیسائی یا بہودی میں۔ وہ آمحہ ذاتی حیثیت میں سالار کے لیے سوچنے کا تھا۔ ایبا کا اسے اچھا انسان بھی مان رہا تھا اور اچھا مسلمان بھی۔ مگر کیا واقعی وہ اس معیار پر یورااتر تا تھا کہ ایک باعمل یہودی یا عیسائی ہے اپنی شناخت الگ رکھ یا تا۔ کانگوکے اس جنگل میں ایبا کا کے ساتھ میٹھے سالارنے بھی زہب کو اس زاویے سے نہیں دیکھا تھا جس زاويے سے پٹرس ایبا کاو مکھ رہاتھا۔ ' بیر بد قسمتی کی بات ہے یا صرف اتفاق کی<sub>ے مجھے</sub> اپنی زندگی میں بھی اچھے مسلمان اچھے عیسا ئیوں یا اچھے یمودیوں سے انچھے برمات نہیں ہوئے۔وہ بجھے بھی متأثر نہیں کر سکے اور جنہوں نے متاثر کیااور جنہیں میں آج تك التصے انسانوں كي فهرست ميں ركھتا ہوں وہ كبھی نہ ہبی نہيں تھے۔ باعمل نہيں تھے۔ "ربوتد جانسن کے بارے میں تمهار اکیا خیال ہے؟"مالارنے بے ساختے کہا۔ "ویل!"ایبا کا که کرمسکرایا تھا۔"ان کے جھ پر بہت احسانات ہیں الیکن وہ بھی میرے آئیڈیل نہیں بن د کریوں؟" وہ سوال وجواب سالا پر کو عجیب لطف دے رہے <u>ہے۔</u> ''ان احسانول کی ایک قیمت تھی وہ مجھے کر سبین بنانا جائے تھے۔جب میں نے وہ نہ ہب اختیار کرلیا تو پھر انہوں نے وہ سارے احسانات ایک کرسون نے پر کے۔ ایک انسان کے طور پر مرف انسان سمجھ کرتوانہوں نے میرے لیے کچھ شین کیا۔ مذہب کسی کے ول اور دماغ میں زیردستی شیں ڈالاجا سکا۔ میں یونیورشی جانے تک ريرج جا آرما بحر متين كميا-ا الماهم آدا زمیں کمہ رہاتھا۔شایدا ہے رپور تد جانسن کومایوس کرنے پر افسوس بھی تھااور پچھتاوا بھی۔ ومیں نے تھوڑا بہت سب نداہب کا مطالعہ کیا ہے۔سب انجھے ہیں۔ لیکن پتانہیں جوانسان ان زاہب کا بيرد كار موجا تاہے والى اچھائياں كيوں كھو بيٹھتا ہے۔ تنہيں لگ رہا ہو گاميں فلاسفر بول۔" ا پیا کا کوبات کرتے احساس ہوا تھا۔ سالار بہت وریسے خاموش تھا۔اہے لگا وہ شاید اس کی گفتگو میں ودنهيں اتنا فلا سفرتو ميں بھی ہوا ہے سالار نے مسکر آکر کہا۔ "تم امریکہ ہے بہاں داپس کیسے آھے؟" سالار نے اس سے وہ سوال کیا جو اسے اکٹرا جھا باتھا۔ "اكك چيزجويس نے ربوند جانسن سے سکھی تھی-وہ اپنے لوگوں کے ليے ایثار تھا۔ اپنی ذات ہے آگے کسی دد سرے کے کیے سوچنا۔ امریکہ بہت اچھا تھا دہاں میرے لئے مستقبل تھا۔ کیکن صرف میرامستغبل تھا۔ میری قوم کے لیے سوچنا۔ امریکہ بیس تھا۔ میں کا تکو کا پیت قامت حقیر سیاہ فام تھا اور میں امریکہ میں بھی کا تکو کا وہی رہا لیکن میں كانكويس كه اور من كاخواب لے كر آيا ہوں۔"ايباكا كه رہاتھا۔ ''اوروه کیا؟''سالار کو پھر مجتس ہو**اتھا۔** "كانگوكاصدر بنے كا-"سالارتے چرے برمسكراہث آئى-"تم ہے میں؟"ایا کانے جوایا "کما تھا۔ ''تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں بنس بڑوں۔ ہارورڈ کینڈی اسکول سے پڑھنے کے بعد تہمیں اسنے ہی بڑے خواب دیکھنے چاہئیں۔'' یباکا اس کی بات بر مسکر دیا تھا۔ دہ مہینے سالار کے لیے جب مدیر بیٹان کے تصر کیا کرنا جا رہیے اور کیا کرسکتا تھا' کے در میان بہت فاصلہ تھا۔ : ﴿ خُولِين وُالْحَدِيثُ 43 جُولا فِي 2015 ؟ ONLINE LIBRARY

وہ ایبا کا کی مدد نہ بھی کر تا تب بھی۔ وہ جنتی جا نفشانی ہےوہ اسے حقوق کی جنگ کڑرہاتھا۔سالا ر کولیقین تھا جلدیا بدیر ورلد بینک کے چرے پر کالک ملنے والا ایک بہت برط اسکینڈل آنے والا تھا۔ حفاطتی اقد ایات کا وقت اب گزر چکاتھا۔ پیٹرس ایبا کا صرف کٹالا پیاسوا حلی ہو لئے والا ایک بیت قبر سیاہ فام نہیں تھا جسے کا نگو کے جنگلات تک محدود كياجا سكتا۔ وه امريكہ ميں اپني زندگى كا ايك برا حصہ كزار نے والا فخص تھا جس كے كانٹه كس تھے۔ وہ رابطے وقتی طور براگر اس کے کام نمیں بھی آرہے تھے تو بھی اس ہے ایبا کا کمزور نہیں بڑا تھا بلکہ کئی حوالوں ہے وہ زیا وہ طاقت وربن كرا بحراتها۔ وہ صرف پر تحمیز كی آداز نهیں رہاتھا بلكہ بانٹو قبیلے کے بہت سے افراد كی آداز بھی بن چاتھا جو بحمیزی طرح جنگلات برانحصار کرتے تھے۔

اگلا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہی ایبا کا کے ساتھ اس کا میل جول ان لوگوں کی نظروں میں آگیا تھا جن کے

مفادات ورلدبینک کے زریعے بورے ہورے تھے۔

سالار پر نظرر کھی جانے گئی تھی اور اس سے پہلے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی۔انگلینڈ کے ایک اخبار نے بیٹری اساکا کی فراہم کی گئی معلومات کی تحقیق کرنے کے بعد کا تکو کے پیچمین اور ورلڈ بینک کے کا تکو کے بارانی جنگلات میں ہونے والے پر اجم کٹس کے بارے میں ایک کورسٹوری کی تھی جس میں وراٹ بینک کے کروارے

حوالے ہے بہت سمارے اغتراضات اٹھائے گئے تھے۔ والشكتن ميں درالة بينك كے ميذ كوارِ ثرميں جيسے انجل جي گئي تھي۔ درالة ميڈيا ميں اس معالم كي رپور ننگ اور کورٹ کو دیائے کی کوشش کی گئی تھی مگراس سے پہلے ہی پورپ اور ایٹیا کے بہت سارے ممالک کے میتاز اخبارات اس آر منگل کوری برنت کر چکے تھے اور ورلڈ بینک کے اندر مجی دہ المحک اس وقت اپنے عروج برا پہنچ گئی تھی جب سالار سکندر کی طرف ہے ہیڈ آنس کو کا نگومیں چلنے والے ان پروجی کٹنس کے حوالے ہے ایک تفصیلی ای میل کی گئی جس میں اس نے مختلف احوالیاتی اداروں سے ملنے والا ڈیٹا بھی منسلک کیا تھا جواس جنگلات کی اس طرح کٹائی کوایک بڑے ماحولیا تی عدم توازن کا پیش خیمہ قرار دے چکے تھے۔ ایک انسانی المیہ کے علاوہ۔اس کا وہ خط بینک کے اعلا عمدے داران کے لیے شدید پریشانی کا باعث بنائتھا اور بھی وہ وقت تھا جب سالار سکندر کو تامعلوم ذرائع کی طرف ہے و همکیوں کا آغاز ہوا تھا۔وہ پروجہ کٹیس جوانہیں جلائے والی کمپنیوں کوا ربوں ڈالر زکی

آمن دے رہے تھے بیک کے اپنے کنٹری بیڈی خالفت کا باعث منے تووہ کمپنیزاوران کے پیچھے کھوی بین الا قوامی طاقتیں خاموش تماشائی نمیں بی رہ محتی تھیں۔ کوئی عام صورت حال ہوتی تواس وقت تک سالار میکندر سے ستعفی لے کراہے برمے ہتک آمیز طریقے سلازمت سے فارغ کیا جا دیکا ہو یا گراس وقت اس کا متعفی ونثر

بیشنل میڈیا کے عجتس کواور ابھار دیتا۔وہ طوفان جوابھی جائے کے کپ میں آیا تھاوہ اس ہے یا ہر آجا آ اس آی میل کاجواب سالار سکندر کوایک تنبیهه کی صورت میں دیا گیا تھا جوسادہ لفظوں میں خاموش ہوجائے

کی تاکید تھی اور سالار کے لیے غیرمتوقع نہیں تھی۔

بینک نے نہ صرف اس ای میل میں ہونے والے اس کے تجزیبے کو ناپیند کیا تھا بلکہ پٹرس ایا کا کی فراہم کی جانے والی بنیاد پر گارڈین میں شائع ہونے والی کور اسٹوری کا ملبہ بھی اس کے سرڈالتے ہوئے اسے میا کا اور اس كوراسنوري مين استعال مونے والى معلومات كاذرىيد قرار ديا كيا تھا۔

یہ الزام سالار سکندر کے پروفیشل کام پر ایک و صبے کے متراوف تھا۔ پیٹرس ایبا کا ہے بمدروی رکھنے متاثر ہونے اور میل جول کے باوجود سالارنے اس سے بینک کی کسی انفار میش یا دِستاد برخی بات مجھی نہیں تی تھی۔ ایبا کا نے ساری معلومات یا دستاویزات کہاں ہے لی تھیں وہ اپیا کا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس تنبیہ ہے جواب میں سالار نے بینک کو اپنے استعفی کی بیش کو کی تھی۔ اے اب یہ محسوس بوریا تھا کہ اسے مانٹر کیا جا آ

الإخواس والخرط المام حارا المادور

تھا۔اس کی فون کالزشیب ہورہی تھیں اور اس کی ای مبیلڈ میل ہورہی تھیں۔دنوں میں اس کے موفس کا ماحول تبریل ہو گیا تھا۔ اس نے بینک کی تاراضی اور ہدایات کے باوجودا یباکا ہے نہ توا بنامیل جول ختم کیا تانہ ہی رابطہ ختم کیا تھا۔ استعفی کی پینکش کے ساتھ اس نے بینک کو جا تکو میں جلنے والے جنگلات پر وجیکٹ کے خلاف اپنی تفصیلی رپورٹ بھی جیجے دی تھی جو سالار سکندر کی اپنی تحقیقات اور معلومات کی بنیاوپر تھی۔ اور توقع کے مطابق اے واشکٹن طلب کرلیا گیا تھا۔ ہے وہ من سب رہیں میں۔ امامہ کواس ساری صورت حال کے بارے میں پچھ علم نہیں تھا۔ وہ امیدے بھی اور سالاراہے اِس ٹینش کا حصه دار بنانا نهیں جاہتا تھا جس سے وہ خوف گھر رہا تھا۔وہ صرف ایبا کلکے بارے میں جانتی تھی اور اس کی جدوجید تجوبارے میں۔جنگلات کے حوالے سے انٹر نیشنل الیکٹرانک میڈیا پر ہونے والی تنقید اس کی نظر میں بھی آئی تھی اوراس نے سالارے اس کے بارے میں ہوچھا بھی تھالیکن سالارنے برے سرسری انداز میں اس کاذکر کیا۔وہ اسے تغصیلات بتانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ المامه كو تشجيح معنول مين تشويش تب بهوئي تقى -جب اس في اس ميڈيا ميس سالار سكندر كانام بھي نمودار بوت ویلها حرکے بارے میں انٹر میشنل میڈیا ہے کہ رہا تھا کہ وہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے بیڈ آفس کو اختلافی ر پورٹ دے چکا تھا۔اس رپورٹ کے مندرجات ابھی کسی رپورٹر تک نہیں <u>ہنچے تھے</u> اوران بي حالات مي والمنتكن سے اجا تك اس كابلاوا آيا تھا اوروه بيروزث تھاجس امامه في بالآخراس سب کھ تھیک ہے سالار جمع وواس رات سالار کی پیکنگ کررہی تھی جب پینگ کرتے اس نے اجانک سالارے موجھا تھا۔وہ اینا بریف کیس تیار کررہا تھا۔ '' پائ بار ... بم کیوں پوچھ ری ہو؟'' سالا رنے اِس سے جوا با ''بوچھا۔ ''تم داشنکن کیوں جارہے ہو؟وہ اپنے خدشوں کو کسی مناسب سوال کی شکل میں نہیں ڈھال سکی تھی۔ ''میڈنگ ہے اور میں تواکٹر آیا جا یا رہتا ہوں کہیں نہ کہیں۔ اس بار تنہیں اس طرح کے سوال کیوں پوچھنے پڑ رے ہیں؟ "اپنا ریف کیس تو کرتے ہوئے اس نے امامہ سے کما تھا۔ ے ہیں؟ ؟؟ پنا بریف میں تو کرتے ہوئے اس کے امامہ سے کہا تھا تھا۔ در سلے کہی تم استے پریشان میں لگے۔ زود اس کی بات پر چند کھے بول میں کا کو شعص کے باوجود اس کا چرو اس کی ذہنی کیفیت کوانا مہ ہے کوشکر و شیمی رکھ سکا تھا۔ ''منیں ۔۔۔ کوئی ایس مین بریش کی نہیں ہے۔ بس شاید ہے و گاکہ مجھے اپنی جاب جھوڑنی بڑے گی۔'' امامہ کے کندھے بریاتھ رکھے اس نے اپنے الفاظ اور کہے کوممکن حد تاریل رکھنے کی کوشش کی۔اس بار بھونچکا ہونے کی باری اہامہ کی تھی-\_\_\_\_\_. ''جاب جھو رُنی پڑے گی؟ تم توا بی جاب ہے بہت خوش تھے۔''وہ جران نہ ہوتی توکیا ہوتی۔ ''تھا۔۔ کیکن اِب نہیں ہوں۔''سالارنے مختصرا''کہا تھا۔'' کچھ مسئلے ہیں۔ تہمیں واپس آکر بتاؤں گا۔تم اپنا

اوربچوں کاخیال رکھنا۔ کماں ہیں دودونوں؟'' -سالارنے بات بڑی سمولت سے بدل دی تھی۔ ایک لمحہ کے لیے اس وقتِ اسے خیال آیا تھا کہ ان حالات میں اے اپنے بچوں اور امامہ کو کنشاسا میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن حل کیاتھا اس کے پاس۔ امامہ کی پرویٹی سنسی نے آخری مہینے چل رہے تھے۔ وہ ہوائی جہاز کا سفر نہیں کر سکتی تھی اور وہ واشکنن میں ہونے والی اس میننگ کومو خریا کینسل کرنے کی صوابدید نہیں رکھتا تھا۔

"تم اینااور بچوں کابہت خیال رکھنا۔ میں صرف تین دن کے لیے جارہا ہوں 'جلدی والیس آجاؤں گا۔''وہاب

المن والحيث 45 جولاتي 2015 يا

بچوں کے کمرے میں بستر پر سوئے ہوئے جیزل اور عنامیہ کو پیار کررہا تھا۔اس کی فلائٹ چند تھنٹوں بعد تھی۔ " للازمه كواينياس كمرر ركهناميري غيرموجود في من إس المه كوبدايت كرتي بوسية كها تفا-"تم جاري فكر مت كرو- تين دن عى كو بات به يم صرف اين ميننگ كود يكهو- آئى جوب وه تهيك ر بهد ۱۱۰۰مه کودا قعی اس وقت تشویش اس کی میثنگ کی بی تھی۔ سالاراس دن آفس ہے خلاف معمول جلدی آیا تھا اور پھروہ سارا دن گھرمیں ہی رہاتھا۔اس دن معمول کی طرح سمنام کے لیے بھی کوئی مصوفیات نہیں رکھی تھیں اور نہ ہی گھر آگرلیب ٹاپ لے کر بیٹھا تھا 'نہ کارڈیس فون اتھ میں لیے آس کے معاملات کھرمیں نیٹا تا بھراتھا۔ وہ بس لان میں ان سب کو کھیلتے دیکھ کرخود بھی وہاں آگیا تھا۔اس کال کوریسیو کرنے کے بعد۔اس نے امامہ کو بتایا تھا کہ اے ایمرجنسی میں تقریبا" دس تھنٹے کے بعد رات کے پچھلے پہروافٹکٹن کی فلائٹ پکڑنی تھی۔ یہ بھی ا كي معمول كي بات تھي۔ سالاري مصوفيات اور سفراس طرح آتے تھے۔ اچانک بن بتائے۔ العروة بجول كے ساتھ لان ميں تھيا رہاتھا عمامہ كے ساتھ كي شب لكا تارہاتھا۔ يدخلاف معمل تھا۔ معمل میں ایکا مرف ویک اینڈزیر ہو یا تھا وہ بھی ہرویک اینڈیر نہیں۔ الله كفرى ويكي كرزندگي كزارنے والا مخص تفا۔ آج أكروه وفت كو بھولا تھا تو كہيں كچھ توغلط تھا۔ اس كى بریشانی کی نوعیت کیا تھی اور اس کالیول کیا تھا۔ الآ۔ اس کا اندازہ تو نہیں لگایائی تھی الیکن ایسے یہ احساس مغرور ہو گیا تھا کہ سب کھے تھیک نہیں تھا۔ شادی کے جھے سال کے بعدوہ سالار کو اتنا تؤیرہ ہی سکتی تھی۔اورا ب یک دم اس کاپہ اطلاع دینا کہ مسکلہ جو بھی تھا اسے شاید اپنی جاپ جھو ٹائی بڑے۔ وہ پریشان ہوئی تھی تو اس کیے کیونکہ ایک جی جمائی زندگی پھر منتشر ہور ہی تھی۔ امامہ ہاشم کی زندگی میں بیشہ میں ہو تا تھاجب بہتے تھیک ہونے لگتا تؤسب کچھ خراب ہوجا تا تھا۔اسے زندگی میں بہت تبدیلیاں پیند نہیں ممقیں سالار سکندر کی طرح مور دونوں بچوا نے جیسے اس کی اس عادت کو چھ اور پختہ کردیا تھا۔ اے آدھے گھنٹے میں نکلنا تھا۔اس کا سامان پیک تھا۔وہ دونوں جائے کا ایک آخری کپ مینے کے لیے لاؤنج میں ساتھ میضے تصاور اس وقت جائے کا پہلا گھوٹٹ پینے سے پہلے سالار نے اس سے کہا تھا۔ "میں تم ہے محبت کر آم ہوں اور میں تم سے بہت محبت کر تار ہوں گا۔" المامه اپن جائے اٹھاتے ہوئے تھی پیر ہسی۔"آج بہت عرصے کے بعد تم نے کمیں جانے سے پہلے ایسی کوئی بات کی ہے۔خیریت ہے جو وہ اب اس کا ہاتھ تھیک رہی تھی۔ سالارنے مسکر اکرجائے کا کیا اٹھالیا۔ ''ہاں خیریت ہے 'کیکن حمہیں اکیلا چھوڑ کرجارہا ہوں اس کیے فکر مندہوں۔'' ''اکیلی تو سیں ہوں میں۔جبریل اور عنابیہ ہیں میرے ساتھ ۔ تم پریشان مت ہو۔'' سالار جائے کے گھونٹ بھر تارہا امامہ بھی جائے پینے لکی لیکن اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس سے پچھ کمنا ۔ ''تم جھے ہے کچھ کمنا چاہتے ہو؟'' وہ پوجھے بغیر نہیں رہ سکی وہ چائے پیتے ہوئے چونکا بھر مسکرایا۔وہ ہمیشہ اے بوجھ لیتی تھی۔ ہمیشہ۔ رین میں ہیں۔۔ ''ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی نہیں کروں گا'واپس آگر کروں گا۔''اس نے چائے کا کپ رکھتے " بجھے تمہاری بیدعادت سخت ناپسند ہے ' مروفعہ کہیں جاتے ہوئے مجھے الجھاجاتے ہو میں سوچی رہوں گی کہ پتا الخيث والخيث 46 جولالي 2015 أ ONLINE LIBRARY

سیں میں مرات رہاں کے برا مانا تھااوراس کا گلہ غلط نہیں تھاوہ بیشہ ایسائی کر تاتھا۔اور جان ہو جھ کر کر تاتھا۔ المہ نے بیشہ کی طرح برا مانا تھااوراس کا گلہ غلط نہیں تھاوہ بیشہ ایسائی کر تاتھا۔ اس کے جانے کا وقت ہورہا تھا۔ بازو بھیلائے وہ بیشہ کی طرح جانے سے پہلے امامہ سے آخری بار مل رہا تھا۔ بیشہ کی طرح ایک ایک کرم جوش ''آئی دل مس یو ٔ جلدی آنا۔'' وہ ہمیشہ کی طرح جذباتی ہوئی تھی اور وہی کلمات دہرائے تھے جو وہ ہمیشہ دہراتی المنه كولگا تھا زندگی اور وقت دونوں تھم گئے تھے۔وہ جب كہيں چلاجا تا 'وہ اس كيفيت سے دوچار ہوتی تھی 'آج بھی ہورہی تھی گارڈ نے اب کیٹ بند کردیا تھا۔ شادی کے جہ سال کے بعد بہت کھ بدل جا تا ہے۔ زندگی جیے ایک پشری پر چلنے لگتی ہے۔ روز مرہ کے معمول کی بیڑی رے نہ جا ہے ہوئے بھی انسان دائروں میں سفر کڑنے لگتا۔ دو بچوں کی آبر سالا راور امامہ کی زندگی کو بھی برسی حد تک ایک دائرے کے اندر سلے آئی تھی۔جہاں آئی ذات يجھے علی جاتی ہے۔ سینٹر اسلیم بحول کے پاس جلاجا تا ہے۔وہ خدشات توقعات اور غلط فنمیوں کاوہ جال جس میں الک نیا شادی شدہ جوڑا شادی کے شروع کے کچھ عرصہ میں جگڑا رہتا ہے۔ وہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ اعتماد لھے بھر میں بداعتادی میں نہیں بدلتا۔ ہے اعتباری مل بھرمیں غائب ہونا سکھے جاتی ہے۔ گلہ گونگا ہونا شروع ہوجا تا ہے۔ بند هن عادت میں بدلنے لگتا ہے اور زندگی معمول بنتے ہوئے یوں گزرنے لگتی ہے کہ انسان دنوں 'ہفتوں مہینوں کی حبیں سالوں کی گنتی تھول جاتا۔ ا مامہ بھی بھول کی تھی۔ بیٹھے پاٹ کروہ دیکھنا نہیں جاہتی تھی کیونکہ بیٹھیے یادیں تھیں اور یادیں آکٹو پس بن کر لیٹ جانے کی خاصیت و تھتی تھیل۔ بیٹھیے اب کی مرابھی نہیں تھا'اور جورہ کے تھے ان کے لیے وہ کب کی مرجکی سى اينے كى موت انسان كويل بھر ميں كس طرح خاك كرديتى ہے ہير كوئى إيامہ سے پوچھتا۔ بیں سال کی عمر میں گھرسے نکلتے ہوئے اس کو یمی نگا تھاؤہ تو مرہی گئی تھی۔ جیتے جی۔ کسی کا کوئی تعلق ایک رشته ختم ہو آ ہے اس کے توسارے ہی تعلقایت ایک ہی وقت میں ختم ہوئے تھے۔اسے لگا تھا ایسا صدمہ اتبی تكليف توكوئي اورشے اسے پہنچاہی تہیں سلتی جلال انفرکو کھور بنا اس کی زندگی کا دو سراسب سے برط صدمہ تھا۔ وہ نوعمری کی محبت تھی۔ محبت نہیں باگل بن تھا جس میں وہ مبتلا ہوئی تھی۔عشق نہیں تھا عقیدت تھی جووہ اس مخص کے لیے پال بیٹھی تھی۔ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنے کے خواب مخواہش اور امید ایک ہی وقت چکناچور ہوئے تھے اور ایسے چکیاچور ہوئے تھے کہ اس کا پوراوجود کئی سال انہیں کرچیوں ہے اٹارہاتھا۔ تب ایسے لگاتھا یہ تکلیف موت جیسی تھی ایسی بدبسی اور بے تو قبری زندگی میں بس ایک بی بار محسوس کر ناہے انسان اور صرف محبت کے کھود سے پر ہی کر تاہے۔ المن الكليث الكليث المن الكلية 2015 عند اللي 2015 عند الكلية 2015 عند الكلية الكلية الكلية الكلية الكلية الكلية

کوئی اور چیز کہاں ایسے مار تی ہے انسان کو۔ وسیم اور سعد کی موت نے اُسے بتایا تھا کہ مارتی توموت ہی ہے اور جیسی ماروہ انسان کو دیتی ہے کوئی اور تکلیف نہیں دیتی۔ آب حیات بی کربھی انسان اپنی موت ہی روک سکتا ہے پر ان کوجانے سے کیسے روک سکتا ہے جوجان ے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت نیویا پرک میں تھی۔ اس کے ہاں پیلا بچہ ہونے والا تھا۔ دہ ساتریں آسان پر تھی کیونکہ جنت یاؤں کے نیچے آنے والی تھی۔ نعمتیں تھیں کہ گئی ہی نہیں جارہی تھیں۔ تیسرا مہینہ تھا اس کی پر پر تعنیسی کا۔ جب ایک رات سالارنے اسے نیند سے جگایا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ اسے نیند سے جگا کر کیا بتانے کی کوشش كرر ہاتھا۔اور شايد ايسى بى كيفيت سالار كى تھى تكيونكه اس كى بھى **تھە مين ني**س آرہا تھا كہ وہ اسے كن الفاظ ميں استے برے نقصان کی اطلاع دے۔اس سے پہلے سکندر عثمان اوروہ میں ڈسکس کرتے رہے تھے کہ امامہ کو اطلاع دین جاہیے یااس حالت میں اس سے یہ خبرچھپالینی جاہیے۔ عندرعثان کا خیال تھاامامہ کویہ خبراجمی نہیں پہنچانی جاہیے ،لیکن سالار کافیصلہ تھاکہ دہ اس سے اتنی ہوی خبر چھپاکرساری عمرکے لیے اے کسی رہے میں مبتلا نہیں کرسکتا ۔ دوسیم سے فون اور میسیج کے ذریعے وہے بھی را تظامیں تھی کیے ممکن ہی نہیں تھا کہ اسے ایک آدھ دن میں اس کے بارے میں اطلاع کا ماجا ک وه دونول قادیا نیول کی ایک عمادت گاه بر مواف قائرنگ میں در جنوں دوسرے لوگوں کی طرح آرے گئے تھے اورا مامہ چند کھنے پہلے ایک یا کستانی چینل پر یہ نیوز دیکھ چکی تھی دواس جاتی نقصان پر رنجیدہ بھی ہوئی تھی ایک انسان کے طور پر ۔ مراس کے وہم و کمان میں بھی نہیں تھا کہ ان لوگوں میں اس کے دوائے قریبی لوگ بھی شامل تھے اے شبہ ہو تا بھی کیے۔ وہ اسلام آباد کی عبادت گاہ نہیں تھی ایک دوسرے شبری تھی۔ سعد اور دیم وہاں کیے چینے سکتے تھے اور وسیم توبہت کم اپنی عبادت گاہ میں جا تا تھا۔ ا الماس کے بھی تھی کیونکہ ایک ہفتے کے بعدوہ اور سعد نیویا ریک آنے والے تھے اس کے پاس "تقریبا" دس سالوں کے بعد دہ سعد سے ملنے دالی تھی۔ بے بھینی اس لیے بھی تھی کیونکہ وسیم نے اس سے وعدہ کیا تھا' دہ ا نے عقا کہ سے آب ہوجائے گا۔اور دہ سعد کو بھی سمجھائے گاجواس سے زیادہ کٹرتھا اے نے زہبی عقا کدمیں مور بے تھینی اس کیے بھی تھی کیونکہ ایک دن پہلے تواس نے وسیم سے بات کی تھی اسے ان چھ چیزوں کی فہرست ای میل کی تھی جوانے اکتان سے جا سے تھیں۔ اور سالار...دہ کیا کہ رہاتھا۔ کیاوہ پاکل ہو کیاتھا۔ یا وہ کوئی ڈراؤ تاخواب دیکھ رہی تھی۔ایک بار پھر سے۔جسے دہ نوسال ڈاکٹرسبط علی کے کھردیکھتی رہی تھی۔ وه صبر نهیس تفاده شاک بھی نہیں تھا۔ وہ بے یقینی تھی۔ سالار کواندا زہ تھا تگروہ یہ نہیں سمجھ یا رہا تھا کہ وہ اب اس انکشان کے بعداس سے کیے نکا لے۔ دہ اگلے کئی گھٹے گم صم آنسو بہائے بغیر سالار کے کسی سوال اور بات کا جواب دیے بغیرا یک بت کی طرح دہیں بستر بر بیٹھی رہی تھی۔ اور برف کی سل نہیں جیسے ریت کی دوار بستر بر بیٹھی رہی تھی۔ اور برف کی سل نہیں جیسے ریت کی دوار تھی جو دیسے گئی تھی۔ اور برف کی سل نہیں جیسے ریت کی دوار تھی جو دیسے تھی جو دیسے تھی جو تھے گئی تھی۔ ایس کی تھی ایس کی میں ہوسکے گئی تھی۔ ایس کی تعربی نہیں ہوسکے گئی تھی۔ ایس کی تعربی نہیں ہوسکے گئی تھی۔ ایس کی تعربی نہیں ہوسکے گئی تعربی نہیں ہوسکے گئی تعربی نہیں ہوسکے گئی تعربی ہوسکے تعربی ہوسکے گئی تعربی ہوسکے تعربی ہو گ-سانس نہیں لے سکے گا۔ جی نہیں سکے گا۔ کوئی ایسے تو نہیں جا تا ۔ ایسے ۔۔۔ اس کی حالت و کھے کر سالار کو صور کے میں اسے اس میں میں اس میں اس میں میں میں میں میں میں اسے اب تجریمی آیا تھا۔ سالارنے میں ایا تھا۔ سالارنے اینے ایک ڈاکٹرکزن کوبلایا تھا گھریر ہی اسے ویکھنے کے کیے اس کے بعد کیا ہوا تھا امامہ کو تھیک ہے یا دنہیں تھا۔ سالار کولمحہ لمحہ یا دتھا=وہ کی ہفتے اس نے اسے یا گل بن خولين دانجي 48 جولاني 2015 غ ONLINE LIBRARY

کی سرحد پر جائے اور وہال سے ملٹنے دیکھیا تھا۔ وہ جیب ہوتی تو کئی گئی دن جیب ہی رہتی کیوں جیسے اس کھرمیں موجود ى نهيس تھى۔ روتی تو گھنٹوں روتی۔ سوتی تو پورا دن اور رات آنکھیں نہیں کھولتی اور جاگئی تو دو دون بستر پر چند المحوں کے لیے بھی لیٹے بغیرلاؤ بچ سے بیٹر روم اور بیٹر روم سے لاؤ بچ کے چکر کانتے کا نتے اپنے پاؤں سجالیتی۔ یہ صرف ایک معجزه تفاکه اس ذبنی حالت اور کیفیت میں بھی جبریل کو پچھے نہیں ہوا تھا۔وہ جیسے بیہ فراموش ہی کر بیٹھی تھی کہ اس کے اندرایک اور زندگی بروش بارہی تھی۔ ذہن یا دوں سے نکل یا تا ہے جم کو محسوس کرتا۔ اوروحشت جب کچھ کم ہوئی تھی تو اس نے سالار سے پاکستان جانے کا کما تھا۔ا سے اپنے گھر جانا تھا۔سالار نے اس سے سی سوال نہیں کیا تھا کہ وہ کس تھر کو اپنا تھر کمہ رہی تھی۔اس نے غاموشی سے دوسیٹیں بک کروالی بجھے اسلام آباد جاتا ہے۔"اس نے سالار کے یوچھنے پر کمیاتو۔ سالارنے بحث نہیں کی تھی ہاگر اس کے گھر والول سے ملاقات اس کو تاریل کردی تووہ اس ملاقات کے کیے کسی بھی حد تک جاسکتا تھا الشم مبین ان کے ہمسائے تھے۔ ان کے گھر میں آنے والی قیامت سے سالار سکندر کا خاندان بے خرنمیں تھا۔ رہیب کا فرق تھا۔ خاندانی اختلافات تھے وسٹمنی تھی۔ اور نفرت بھی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ان کی بیہ خواہش کھی نہیں تھی کہ ہاشم مبین کے ساتھ وہ ہو تاجو ہوا تھا۔ برمھا بے میں جوان اولاد اور وہ بھی دد بیوں کو گئوا تا کیسا صدمہ تھا سکندر عمان اندازہ کرسکتے تھے وہ خود باپ تھے۔ انہوں نے ہاشم سین کے کھرجا کران ہے دد سرے بہت سے لوگوں کے ساتھ تعزیت کی تھی۔ اس مدے میں بھی ہاشم مین نے بے مد سرد میری کے ساتھ ان کی تعربیت قبول کی تھی۔ سكندر عثان كواميد نهيس تفي كدوه امامه سے مليل حمد انهوں نے سالار سے اسے خدشات كاؤكر ضرور كيا تھا؟ میکن امامہ کوجس جالت میں انہوں نے دیکھا تھا 'وہ سالار کو ایک کوشش کر <u>لینے سے رو</u>ک نہیں <del>سکے بھے۔ انہ</del>یں ہاشم مبین سے نیے صرف فون پر سکندر عثمان سے بات کرنے ہے انکار کیا تھا ' لکد سالار کوان کے گھر ر گیٹ سے اندر جانے نہیں وا گیا۔ سکندر عثمان اور وہ دونوں مانوس کے عالم میں وائیں آگئے تھے۔ امامہ کی سمجھ میں ان کی ما یوسی اور ہے جی شیل آئی تھی وہ یماں باپ کے کھرے برابروالے کھر میں بیٹھ کرسپ حالات ہے واقف ہونے کے باوجود سے مجھے سے قاصر تھی کہ اگروہ اس کے گھر جاسکتے تھے تووہ کول نہیں جاسکتی تھی۔ کیٹ کے اندر نہ جاستی گیٹ تک تو جلی جاتی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا۔وہ اس کی جان لے لیتے بس جان بی توجاتی تا۔وہ تكليف اورانيت توحم موجاتي جس ميں وہ ھي-سالاراس کے سامنے بے بس تھا 'نیکن وہ بہلا موقع تھاجب اس نے امامہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔اس نے ایامہ کواس کے گھرجانے کی کوشش بھی نہیں کرنے دی تھی۔ دو تهميں اگر گھرجانا ہے تو پہلے اپنے باپ سے بات کرو۔وہ اجازت دیں تو پھرمیں تمہارے ساتھ چلوں گا 'کیکن مِن تمهيل بغيراجازت كي ومال كيث بر كاروز كم اتھوں ذيل مونے كے ليے نہيں بھيج سكتا۔" اس کے رونے اور گز گزانے کے باوجود سالار نہیں بچھلاتھا۔امامہ نے اپنے باپ سے فون پر بات کر کے اجازت لینے کی بامی بھرلی تھی۔ مگراس فون کال نے سب کھھ بدل دیا تھا۔ جو چیز سالا راسے نہیں منجھا سکا تھاوہ اس فون كال ميس الشم مبين نے مسمجھاوى تھى۔ ''یہ جو پچھ ہوا ہے تمہاری دجہ سے ہوا۔ تم جن لوگوں کے ساتھ جا بیٹھی ہوان ہی لوگوں نے جان لی ہے میرے دونوں بیٹوں کی۔ اور تم اب میرے گھر آنا جا ہتی ہو۔ قاتلوں کے ساتھ میرے گھر آنا جا ہتی ہو۔''وہ ہمیانی انداز میں الإخوان والحدث 49 جولان والاع ONILINE LIBROSEROY

چلانے اور اے گالیاں وسے رہے تھے۔ ''تم لوگ۔''اور ''ہم لوگ''فرق کتنا بڑا تھا امامہ کویا و آگیا تھا۔ آج بھی۔اس سب کے بعد بھی اس غم کے ساتھ بھی اسے بچھتادا نہیں تھا کہ اس نے وہ نہ بہب چھوڑ دیا تھا۔اسے یا د آیا تھا ایک باراس کے باپ نے کما تھا وہ ایک دن گڑگڑاتے ہوئے اس کے پاس آگر معافی مائے گی۔اوروہ آج بھی کرنے جارہی تھی۔ پر کیوں کرنے جارہی

خون کارشتہ تھا۔ تڑب تھی۔ وہ تھنجی تھی ان کی طرف۔ اب جب اے ان سے پہلے کی طرح جان کا خوف نمیں رہاتھا۔ پر خون کارشتہ صرف اس کے لیے کیوں تھا۔ تڑب تھی تو صرف اس کو کیوں تھی۔ شاید تاس لیے کہ اس کے پاس ان لوگوں کے پاس سالار تھا۔ لیکن اس کے پاس ان لوگوں کے پاس تھے۔ اس کے پاس سالار تھا۔ لیکن وہ خونی رشتہ نمیں تھا۔ خون جیسی تڑب پر اہونے کے لیے ابھی اس کو کئی سال جا ہے تھے موجعے کی ساری صلاحیتیں ماؤف ہونے کے بادجودا ہے پہلی باراحیاس ہورہاتھا کہ جو غم اسے دہاں تھنچ کر ساری صلاحیتیں ماؤف ہونے کے بادجودا ہے پہلی باراحیاس ہورہاتھا کہ جو غم اسے دہاں تھنچ کر ساری صلاحیتیں ماؤف ہونے کے بادجودا ہے پہلی باراحیاس ہورہاتھا کہ جو غم اسے دہاں تھنچ کر ساری صلاحیتیں ماؤف ہونے ہاں تھنچ کر ساری صلاحیتیں ماؤف ہونے کے بادجودا ہے پہلی باراحیاس ہورہاتھا کہ جو غم اسے دہاں تھنچ کر ساری صلاحیتیں ماؤف ہونے کے بادجودا ہے پہلی باراحیاس ہورہاتھا کہ جو غم اسے دہاں تھنچ کر ساری صلاحیتیں ماؤف ہونے کے بادجودا ہے پہلی باراحیاس ہورہاتھا کہ جو غم اسے دہاں تھنچ کر ساری صلاحیتیں ماؤف ہونے کے بادجودا ہے پہلی باراحیاس ہورہاتھا کہ جو غم اسے دہاں تھنچ کی ساری صلاحیتیں ماؤف کے بادجودا ہے پہلی باراحیاس ہورہاتھا کہ جو غم اسے دہاں تھنے کے بادجودا ہے پہلی باراحیاس ہورہاتھا کہ جو غم اسے دہاں تھنے کہ بادجودا ہے پہلی باراحیاس ہورہاتھا کہ جو غم اسے دہاں تھی ہونے کے بادجودا ہے پہلی باراحیاس ہورہاتھا کہ جو غم اسے دہاں تھا کہ بادجودا ہے پہلی باد جو کے بادجودا ہے پہلی ہونے کی جانے کے بادجودا ہے پہلی بادیتیں مائٹ کو بادے کو بادجودا ہے پہلی بادے کی بادید کی جو بادید کے باد جو بادیاں کی بادید کی بادجودا ہے کہا جو بادید کی بادید کی بادید کی بادید کی بادید کیا گیا گیا گیا گیا کی بادید کی بادید

لایا تقاموہ عماس گھر میں جاگر بچھتاوے میں بدل جاتا۔ ہاشم سیس کی مزید کوئی بات سننے کے بجائے اس نے نون رکھ دیا تھا۔اس کے بعد وہ بلک بلک کرروئی تھی۔اس گھر میں ادر اس دنیا میں اب اس کا خونی رشتہ کوئی نہیں رہاتھا۔اس گھر میں صرف وسیم اس کا تھا۔اور وسیم جاچکا تھا۔وہا کی کھڑ کی جو بچھوا ڑے میں کھلی تھی ٹھنڈی ہوا کے لیے۔وہ آند تھی کے زور سے بند ہوگئی تھی۔اب اس

کھڑکی کودوبارہ بھی نہیں کھلنا تھا۔

وہ سارا دن اس حساب کتاب میں گئی رہتی تھی ۔وسیم اس کے ذہن سے نہیں نکلیا تھا وہ روز اپنے فون میں موجود اس کے اور اپنے میسیعیز کوجو سینٹوں کی تعداد میں ہوتے بیٹھ کر بڑھنا شروع کرتی اور پھر کھنٹوں اس میں گزار وہی اس کو داذی کی وہ کون می سیوھی تھی گزار وہی اس وہ بینٹوں میسیعیز اب جسے زبانی حفظ ہوچکے تھے 'لیکن یا نہیں خوداذی کی وہ کون می سیوھی تھی جس پر بیٹھی وہ ہرروز ایک ہی کام بھی آئھوں کے ساتھ کرتی رہتی تھی۔ اسے دن میں کہ کیا گھانا تھا اسے یا و نہیں رہتا تھا۔ اس کا ذہن جسے کی نے قید کر دیا تھا۔ لاکھ کوشش پر بھی وہ اس پنجرے سے آزاد نہیں ہوتا تھا۔ یہ نہیں رہتا تھا۔ اس کا ذہن جسے کی نے قید کر دیا تھا۔ لاکھ کوشش پر بھی وہ اس پنجرے سے آزاد نہیں ہوتا تھا۔ یہ نہیں کرتی تھی۔

المختلف 50 جولالي 105 ع

دہ ہے پیاہ کو شش کرتی تھی اپنے ذعن کوان سب پیردل اور پا دول سے مثاینے کی۔وہ قرآن پڑھتی تھی نماز را هتی تھی۔ نگراس کے بعد دہ وحشت کے اس جنگل میں ایک بار پھر پہنچ جاتی تھی۔ برزی وجہ شاید بیر تھی کہ دہاں اس سے کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ اٹھارہ 'اٹھارہ کھنٹے وہ کونگوں کی طرح چکتی بھرتی اپنے کام میکانیکی انداز میں كرتى تقى-سالار كهتا تقاوه پاكستان نون كركيے وه پاكستان كس كو نون كرتى وه بير نهيں بيا باتھا وہاں كون تھا ايساجو ائے کام چھوڑ کر گھنٹوں فون پربات کر ہا۔وسیم کے علاوہ۔بات جہاں سے شروع ہوتی تھی پھروہیں آگر رک جاتی تقی ۔ اپنے وجود کے ناکارہ بن اور زندگی کی بے معنویت امامہ ہاشم نے جیسے اس دور میں محسوس کی تھی ہی سے سلے بھی نمیں کی تھی۔اس کا اپنا وجود اس کے لیے سب سے برا بوجھ بن گیا تھا۔اسےوہ کمال بھینک آتی اس کی منجو بنیس آناتھا۔ بستریر عبح نیندے آنکھ کھلتے ہی اسے بیہ خیال آنا تھا۔ ایک اور دن۔ پھروہی روٹین۔ پھروہی تنهائی۔ وہی ڈیریشن۔ وہ آہستہ آہستہ ڈیریشن کی طرف جانا شروع ہو گئی تھی مور سالارا یک بار پھراہیے آپ کو بے عدیے بس مخسوس کرنے لگا تھا۔ دہ اس کے لیے کیا کر تا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جس سے وہ پھر پہلے جیسی ہوجاتی۔وہ اپنی درک رونین نمیں بدل سنتا تھا۔وہ نیویا رک میں رہ رہے تھے اور ان کے جواخر اجات تھے انہیں بور آکرے نے لیے اسے کام کرنائی تھا۔وہ لی ان ڈی کررہاتھا۔اسے گھنٹوں لائبریری میں بیٹھنا پڑتا تھا اپنی رہیں سر کے اوروں کام بھی تنیں چھوڑ سکتا تھا۔ چودہ کھنٹے تک اپنے کاموں اور سفرسے خوار ہونے کے بعدوہ تھ کا ہارا گھر آنے پر بھی امامیہ کے کہنے پر کہیں بھی علنے کے لیے تیار رہ اُتھااور کمیں نہیں تو لیار ثمنت کے باہرارک تک لیکن وہ اس سے کمیں جائے کا کہتی ہی منیں تھی دہ اس سے معمول کی گیا شید کرنے کی بھی کو مشن کریا تھا۔ مگردہ چند جملے بول کر جیب ہوجاتی تھی بموں جیسے اب وہ سالارے مزید کیابات کرے اسے بھی سمجھ میں نہیں آ یا تھا۔ ہونے والی اولا وجوان کی زندگی کا شادی کے بعد سب سے برا داقعہ تھا۔وونوں بی کے لیے جیسے غیراہم ہوگیا تھا۔وونوں کی سمجھ میں ہی تہیں آیا تھا كرده بيخ كے بارے من بحی بات كريں توكيا بات كريں۔ چند جمان كے بعد ان كے بان اس كے بارے ميں بھی بات كرف كولفظ نسير رست تىلى ولاسا اورول جونى كے ليے سالار جوكر سكا تھا كرچكا تھا۔ وہ اب وسيم كے بار كيس كسى سے بات ہى وہ میں سورے کرے اس کیارے میں سوچتے ہوئے لکا اور رات کوجب کرواہی آنے کے لیے رہن میں بیشاتوبھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہو تا تھا۔ المدی دینی کیفیت نے جیسے اس کے اعصاب شل کرنے تمروع كسير يص جربل كى پيدائش من ابنى بهت وقت تقا اوروه اساس جنم سے نكالناچا بتا تھا جس ميں وہ ہروفت سائیکاٹرسٹ اس کی پر پر محنینسس کی وجہ ہے اسے تیزووا کیں نہیں دے رہے تھے مگراس کا خیال تھا یا قاعدہ

سائیکاٹرسٹ اس کی پر پہنینسسی کی وجہ ہے اسے تیزووا کمیں نہیں دے رہے تھے مگراس کا خیال تھا یا قاعدہ علاج کے بغیردہ بہت جلد نار مل نہیں ہو عتی تھی۔ فیلی کا خیال تھا وہ اگر اسے ساتھ لے جانے بچھ ور پاکستان میں ان کے پاس رہنے دیتا تو وہ اب تک نار مل ہو چھی ہوتی ۔ وہاں فیملی سپورٹ ہوتی وہ بن اور ول کو بملانے کے لیے دہ اس کے لیے کیا کرتے۔ سالار کو ان کی بات بھی ٹھیک لگتی تھی لیکن وہ امامہ کے بارے میں فائف تھا کہ اسے اکیلا پاکستان چھوڑ جانے پر وہ کسی نقصان کا شکار نہ ہوجائے۔ لیکن جو چھوا بہورہا تھا وہ بھی اس سے برداخت نہیں ہوپارہا تھا۔

اس کے مبر کا بیانہ لبرین ہونے سے پہلے ہی ایک رات امامہ نے۔ کہا تھا۔

در بچھوا کے اس اس کے مبر کا بیانہ لبرین ہونے۔ پہلے ہی ایک رات امامہ نے۔ کہا تھا۔

در بچھوا کے اس اس کے مبر کا بیانہ لبرین ہونے۔ پہلے ہی ایک رات امامہ نے۔ کہا تھا۔

المُخُولِين وُلِكِ مِنْ الْحِدِ اللهِ عَلَالمًا وَاللهُ اللهُ الله

" کیوں؟" سالار کواپناسوال خود ہے تکالگا ''کیوں؟''سالار کواپناسوال خود ہے تکالگا۔ وہ بہت در چپ رہی نمیوں جیسے اپنے الفاظ جمع کر رہی ہو پھراس نے جو کہاتھا اس نے سالار کا دہاغ بھک سے اڑا ریاسا۔ ''کل میں نے وسیم کو دیکھا ۔۔۔ وہاں کچن کاؤنٹر کے پاس وہ انی لی رہاتھا ۔۔۔ دودن پہلے بھی میں نے اسے دیکھاتھا' وہ اس کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا ۔۔۔''بات کرتے ہوئے اس کی آوا زبھڑا کی اور وہ شاید اپنے آنسوؤں پر قابوپانے کے '' بجھے لگتا ہے میں کچھ عرصہ اور یساں رہی توپا گل ہو جاؤں گی۔ یا شاید ہونا شروع ہو چکی ہوں لیکن میں یہ نہیں اس نے چند لمحول کے بعد ددبارہ بایت کرنی شروع کی تھی۔وہ آگر داہیموں کا شکار ہو رہی تھی تووہ اس بات سے وانف بھی تھی اوراس سے فرار جاہتی تھی تو یہ جیسے ایک مثبت علامت تھی۔ "تھیک ہے "ہم واپس جلے جاتے ہیں مجھے صرف چند ہفتے دے دوسب چھے وائنڈ اپ کرنے کے لیے۔" سالا سنے جیسے تحول میں فیصلہ کیا تھا۔اس کا چروو ب<u>کھتے ہوئے ا</u>مامہ نے تفی میں سرملایا۔ " تم فی ای در ہے ہوئم کیے میرے ساتھ جاسکتے ہو؟" ''میں بیا آنچ ڈی چھو ڈدول گا۔۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ضروری نہیں ہے۔۔ تم اور تمہاری زندگی ضروری ہے۔'' مالار نے جوابا ''اس سے کہا 'کچھ کہنے کی کو مشقی میں انامہ کی آواز بھرائی دو کمہ نہیں پائی۔ اس نے دوبارہ یو لئے کو مشتر کی اور آئی سارہ وطک طک کریں نرکی تھی۔ کی کوشش کی اور اس باروہ بلک بلک کرونے کئی تھی۔ ں دسیں تم ساتھ نہیں آوگے ۔۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ ساری زندگی تم قربانیاں ہی دیے رہومیرے لیے ۔۔۔ ایب لی ایچ ڈی جھوڑو۔۔ اینا کیریئر چھوڑو۔۔ تمہاری زندگی ہے۔ قیمتی ہے تمہارا وقت میں کیوں اپنی زندگی کے استے سالارنے بچھے کہنے کی کوشش کی گوئی اور موقع ہویا تو اس کا اعتراف اس کو خوشی دیتا 'کیکن اب اسے تکلیف ہورای تھی۔ووروتے ہوئے اس طرح کمہ رہی تھی۔ یس، روس می است. "I am not suitable for you" برائٹ فیوچر ہے تم زندگی میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو لیکن میراد جود تمہاری تی کے راہتے میں رکادٹ بن کیا ب جھے احساس جرم ہو تا ہے کہ بار بار میری دجہ سے تمہیل پریشانی اٹھانی برتی ہے۔" وہ جیب جاب اس کا چیرہ دیکھ رہاتھا۔۔۔ دہ رور ہی تھی اور پول رہی تھی۔اور وہ جاہتا تھا وہ اور روسے اور پولے دہ غبار جواس کے اندرے جھنتاہی شیس تھاوہ کسی طرح تو جھٹے۔ ' نعیں تم سے بہت شرمندہ ہول الیکن میں ہے بس ہوں میں کوشش کے باوجود بھی اینے آپ کوناریل نہیں کریا رہی...اوراب بیداب دسیم کودیکھنے کے بعد تومیں اور بھی...اور بھی۔"وہ بولتے بولنے رک گئی صرف اس کے آنسواور جيكيال تقين چو نهين همي هين-"سالار"تم بهت التجھے انسان ہو ... بہت اتبھے ہوتم بہت قابل ہو .... تم مجھ سے بہتر عورت ڈیزرد کرتے ہو ... Im a worthless woman I m a nobody حمہیں ایک عورت ملنی چاہیے جو تمہارے جیسی ہو ..... تمہیں زندگی میں آگے بردھنے میں سپورٹ کرے .... فَحُولَين دُاكِتُ اللَّهِ 201 جُولا لي 2013 ؟

میری طرح تمهارے پیاؤں کی بیروی نہ بن جائے "اور سبب کھی تم آج کمہ رہی ہوجب ہم اپنا بہلا بچہ expect کررہے ہیں…؟" " مجھے لگتا ہے یہ بچہ بھی مرجائے گا۔ "اس نے عجیب بات کہی تھی… سالار نے اس کاہاتھ پکڑنے کی کوشش اس نے اپنے چھڑال كاس نے ہاتھ چھڑالیا۔ "تم کیول اس طرح سوچ رہی ہو ۔۔ اسے بچھ نہیں ہو گا۔"سالار بتا نہیں کس کو تسلی دینا چاہتا تھا لیکن اس ا من سی این حالت قابل رخم ہورہی تھی۔ وقت امامہ سے زیادہ اس کی اپنی حالت قابل رخم ہورہی تھی۔ "تم بس مجھے پاکستان بھیج دو۔"امامہ نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کما تھا۔اس نے ایک بار بھروہی سطالبه وہرایا تھا۔ "میں تمہیں اسلام آباد نہیں بھیجوں گا۔"سالارنے دوٹوک انداز میں کہا۔ "میں دہاں جاتا بھی نہیں چاہتی بجھے سعیدہ امال کے پاس جاتا ہے میں دہاں رہ لوں گا۔"دواس کی بات پر حیران مواقعا۔"سعیدہ امال نہیں تم ڈاکٹر صاحب کے پاس جلی جاؤ۔ اگر دہاں رہنے پر تیار ہو تو میں تمہیں بھیج دیتا ہوں " '' نھیک ہے مجھے انہیں کے ہاں بھیج دو۔ "وہ ایک لمحہ کے بھی تامل کے بغیرتیار ہو گئی تھی۔ "اگر تموہاں جا کر خوش رەسكتى بېونۇ تھىك ہے میں تنہیں بھیج دیتا ہوں والیں كب اوگى؟" وہ پہلا موقع تفاساری گفتگومیں جب امامہ نے اس سے نظر ملائی تھی ۔۔۔ بدل بھی خواری کانام ہے عزت بول آبار کرد کھتا ہے جسے عزت کوئی نے ہی مہیں ۔۔ بے عزبی کوائنا معمولی کردیتا ہے کہ انسان آبکہ میں انی بناکر رکھنے الگیا ہے ۔۔ بی جانے لگتا ہے۔ وہ بیاری دنیا کواپنی تھو کر پر رکھنے والا مرد تھااور رسی ڈالی تھی تواللہ نے اس کے گلے میں محب کی رسی ڈالی تھی ۔۔ رسی تھی زنجیر نہیں تھی لیکن بیری ہے زیادہ بردی اور کڑی تھی۔ المامہ کولگا تھاوہ اس سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی اور نظریں ملاکے کرنا ہی کیا تھا۔ کچھے کہنے کے کے لفظ ہی نہیں تھے ہو بھی گلے تھے اسے اپنی ذات سے تھے ۔۔ ساری خامیاں اپنے اندر تھیں۔۔ سالار کووہ جے بدقتمتی کے اس بنگل ہے آزاد کردیتا جاہتی تھی جس میں وہ خود سالوں سے بھٹسی ہوئی تھی اور شاید پھنسانی رسنا تھا اے ۔۔۔ اس کی ہے لوٹ ۔۔ ہے مول محت کاوہ اتناصلہ تو دیتی اسے کہ اس بدفتہ تی میں ایسے نہ تھے ہے "وإلى آجانا-"ال كالمي فالموشى كوسالارف مخفرزبان وي تقي ... متوره نهيل تفامنت تقي ... خوامش نمیں تھی ہے بنی تھی ... جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی ... امامہ نے اس کی بات خاموشی ہے من کرخاموشی ہے ہی وہ ایک ہفتے کے بعد پاکستان واپس چلی آئی تھی اور جیسے کسی قیدے جھوٹ آئی تھی۔امریکیہ سے واپس آنے ے پہلے وہ گھریس بردی ہوئی این ایک ایک چیزوہاں سے مٹا آئی تھی یوں جیے رگزر گر کرسالار کے گھراور زندگی سے اپ وجودادریاددل کے سارے نقوش کو منادینا جاہتی ہو۔۔ جسے سالار کی زندگی کو ہراس نحوست سے پاک صاف
کر دینا جاہتی ہوجو اس کے ساتھ اس کے گھراور زندگی میں واخل ہوئی تھی۔
وہوائیں نہ آنے کے لیے جارہی تھی سالار کو اس کا حساس اس کی ایک ایک حرکت سے ہورہا تھا لیکن وہ پھر بھی اسے جانے دینا چاہتا تھا۔ اگر فاصلہ اور اس سے دوری اسے صحت یاب کر سکتی تھی تو وہ جاہتا تھا وہ دورہ وجائے لیکن ٹھیکہ ہوجائے جار مینے اور گزرتے تو ان کی اولاداس دنیا میں آجاتی اوروہ اس کی بقا بھی چاہتا تھا اوروہ اپی ایکن ٹھیکہ ہوجائے۔ چار مینے اور گزرتے تو ان کی اولاداس دنیا میں آجاتی اوروہ اس کی بقا بھی چاہتا تھا اوروہ اپی ہی جہت بھی جا تنا تھا جو اب آب آب تا ہمت آب ہے جو دور سے جیسے اس کے دجود میں ہمت بھی جا تنا تھا جو اب آب آب تا ہمت آب ہے۔ آب تہ ہمت آب ہونے گئی تھی جو دو دیا جاتے ہیں اور دور سے جیسے اس کے دجود میں ﴿ وَالْ 2015 اللَّهُ عَلَى \$ 53 مُولِنَ \$ 2015 كُلُّ \$ 3015 كُلُّ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

رائسفرہو نے لگاتھا۔
جس شام اس کی فلائٹ تھی وہ ایک بار پھرول گرفتہ ہور ہاتھا ۔۔ اے لگاتھا اب وہ کمرٹو منے والا تھا جو اس نے برئی مشکل سے بنایا تھا۔۔ امامہ بھی فاموش تھی کمرپتا نہیں سالار کو کول وہ پر سکون لگی تھی ۔۔ پر سکون ۔۔ مطمئن خوش وہ اس کے چبرے کی کتاب پر اس دن یہ نہیں پڑھنا جا ہتا تھا۔
دمت جاؤ۔ "وہ فیکسی کے آنے پر اس کا بیک اٹھا کر بیڈ روم سے لاؤنج میں لایا تھا۔ وہ اپنا ہنڈ کیری تھینچتے ہوئے اس کے چیچے آئی تھی اور اس نے ہنڈ کیری بھی دو سرے سامان کے ساتھ سالار کو تھانے کی کوشش کی تھی ۔ بہت سالار نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس نے خلاف توقع ہاتھ نہیں کھیجا تھا بس ہاتھ اس کے ہاتھوں میں رہنے واتھا۔ بہت دیر سالار اس کا ہاتھ یو نہی کڑے رہا تھا بھر اس نے بہت ول گرفتی ہے اس کا ہتھ چھوڑ دویا تھا۔

' دمت جاؤ۔'' وہ سکیسی نے آنے بر اس کا بیک اٹھا گریڈ روم سے لاؤنج میں لایا تھا۔ وہ اپنا ہونڈ کیری تھیجے۔
ہوے اس کے چھیے آئی تھی اور اس نے ہنڈ کیری بھی دو سرے سامان کے ساتھ سالار کو تھانے کی کوشش کی تھی۔
'جب سالار نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس نے خلاف تو قع ہتھ شیں کھیجا تھا، بسہا تھا اس کے ہا تھوں میں رہنے دیا تھا۔ بست دیر سالار اس کا ہاتھ ہو نہی پکڑے رہا تھا پھر اس نے بست ول گر تھی ہے۔ وزار کر بارہا تھا۔ کی سال بعد وہ اس مامہ کے ساتھ آیا تھا۔ اس قدرے آزاد ہونے کے بعد بھی اسے بے قرار کر بارہا تھا۔ کی سال بعد وہ ایک ہا بار پھر آزا کر شربط علی کے کمر نیاہ کے کمر ناہ اس کی تھی۔ وار اس اس بار بھی بناہ مل کی تھی۔ وار اس اس بار بھی بناہ مل کی تھی۔ واکس سے بو بونی اس کی بوئی تھی۔ کی بیوی اس کی دونوں کے لئے امامہ نے بوئی کی بوئی تھی۔ کی بیوی اس کی دونوں کے لئے امامہ نے بوئی تھی۔ کی بیوی اس کی دونوں کے لئے امامہ نے بوئی تھی۔ کی بیوی اس کی دونوں کے لئے امامہ نے بوئی تھی۔ کی بیوی اس کی دونوں کے لئے امامہ نے بوئی تھی۔ کی بیوی اس کی دونوں کر ما تھا بھی دونوں کر ما تھا بھی کی دونوں کے بار بھی کی دونوں کی اور جھی دونوں کی اور جھی دونوں کی میں ہوئی تھی ہی دونوں کر ما تھا بھی کی دونوں کر بھی کی دونوں کو تھی تھی۔ کو تی تھی کی دونوں کی دونوں کی جوزی تھی دونوں کی د

ہا نہیں گئے دن تھے جو اس نے ای طرح گزارے تھے ۔۔ ہوتے جائے یا پھر بھی وہ گھرے بے مقصد نکل برخی ۔۔ دُرا سور کے ساتھ گاڑی میں ادر سارے شہر میں گھو متی پھرتی ۔۔ جاتی ہوئی گاڑی سے نظر آنے والے منظر وہ بھی ایک کو اپنی طور پر مشکادیے تھے اس کی جوج کواس کی زندگی سے وہ بھی ایک اور کر کے جاتے تھے ہوئی کہ ایک ایسانی دن تھا۔ وہ دُرا سُور کے ساتھ سور کے ساتھ سور کے برخی جاتے ہو ہوں ہی بالی پر بستے ہوئی ہی اور نہر کے ساتھ سنرے پر نہر کے باتی ہی دہ ہی بالی پر بستے والی کوئی ہے کارچر تھی کی بہت ہوں کارچروں کو دیکھتے دو ہوں ہی بالی پر بستے والی کوئی ہے کارچر تھی کی بہت ہوں کہ نہیں وہ کھی بالی پر بستے والی کوئی ہے کہ کھڑے ہوگر بہت ہو کہ بہت ہو ہے بائی کو دیکھتے گئی ۔۔ گھنے در ختوں کی شماری چھاؤں میں موسم سموا میں نہر میں بہتا ہوا وہ بالی برسابت کے بائی کی طرح تیزر فار نہیں تھا نہ ہی بائی ان اور ہو تھا گین اس کے وہ کہ بائداز میں اپنی طرف تھنچ در ہوتا ہی کی طرف تھنچ در ہوتا ہی کے در ختوں کی تھی در ختوں کی تھی ہول گئی تھی جو اس کے سورخ دوراس کے جمہول گئی تھی جو اس کے سورخ دوراس کے جہم کوشل کرنے تھی جو اس کے سورخ کی کرنے ہوئی ہی ۔ نہر کے لیے دوراس کے در کوئی تھی ۔ نہر کے لیے دوراس کوئی تھی ۔ نہر کے لیے دوراس کی برخ میں جو انہ ہی کی گھی ۔ نہر کے لیے دوراس کے جمہول گئی تھی جو اس کے در ختوں ہو اس کے بود جو داس کے بھی کوئی تھی ۔ نہر کے لیے دوراس کے بہتر کوئی تھی ۔ نہر کے لیے بائر برنز تمیں۔۔ کھر برخ میں جو ان کی تھی جو ان کر نہر کی گئی ہوئے کے اور خی لیے دوراس کے بہتر کی کر نہر کے لیے دوراس کے بیال بریز تمی۔۔ کھر کی کھر کے لیے اس دوران کر تیں خاتوں کے بیوں سے سورخ کی کر نمر کھر کی کوئی کوئی کر نہر کی کر نہر کی گئی کر نہر کی کوئی کی کہر کی کوئی کوئی کوئی کر نہر کی کر نہر کی کر نہر کی کوئی کے دوران کر تھی کی کر نہر کی کر نہر کی کر نہر کی کھر کے لیے دوران کر تھی کی کر نہر کی کر نہر کی کر نہر کی کوئی کوئی کر نہر کی کر نہر کی کر نہر کی کر نہر کی کوئی کر نہر کی کر نہر کی کر نہر کی کر نہر کے لیے کر نے کہر کی کوئی کر نہر کی کر نہر کر نہر کر نہر کی کر نہر کوئی کر نہر کر نہر کر نہر کر نہر کی کر نہر کر نہر کر نہر کر نہر کر کر نہر کر نہر کر کر نہر کر نہر کر کر نہر کر کر نہر کر نہر کر کر نہر کر کر نہر کر کر ن

کیانی برپر تیں۔ گیظہ بھرکے کیے اسے روشن کر تیں غائب ہوجا تیں۔
بس صرف ایک لمحہ تھا جس نے اس سے کہا تھا کہ اسے اس بانی میں اثر تا جا ہیں۔
بنے کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم برمھاویت ،کسی عورت کی آواز پر وہ ٹھنگ کئی تھی۔
"بیدزرا کٹھا تو بند ھواوے میرے ساتھ بنی!"

يْدْ خُولِين دُّالْجَنْتُ مِ 54 جُولا لِي 2015 أَيْد

وہ ایک ستر 'اسی سالہ دیلی تیلی سانولی رِنگت اور جھڑیوں سے بھرنے چرے والی ایک بو ڑھی عورت تھی۔ جو م ایندھن کے لیے وہاں در حتوں کی گری ہوئی خٹک لکڑیاں چننے کے بعد اب اسے ایک جادر نما کپڑے میں باندھنے اس کرنے ہے۔ کی کوشش میں اسے مخاطب کریر ہی تھی وہاں دور دور تک ان دونوں نے علاوہ کوئی نہیں تھا اور وہ بھی کب اور کمال سے یک دم نمودار ہوئی تھی امامہ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا۔ ایس نے پچھے کے بغیر نہر کے کنارے سے ہنتے ہوئے اہاں کی طرف قدم برمعادیے تھے۔ گھا اتنا برا بناتھا کہ اسے یقین تھا کہ وہ بوڑھی عورت بھی بھی اس تھے کو سربر نہیں اٹھایائے گی۔ لیکن اس بردھیانے امامہ کی مددسے بردے آرام سے وہ کھیا سربر اٹھالیا تھا۔ " ذرا میری بری کی رہتی مجھے پکراتا۔"اس بو ڑھی عورت نے اب دور ایک درخت کے دانمن میں آگی کھاس جرتی ہوئی ایک بکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امامہ سے کماتھا 'امامہ کوایک کیجے کے لیے تامل ہوالیکن پھراس نے جاکر تھوڑی بہت جدوجہ ہے بعداس بکری کی رہی پکڑہی لی تھی۔ " آبِ جِليں مِن سِاتھ چلتی ہوں کماِں جاتا ہے آپ کو ہ ا مامہ کو خیال آیا تھاکہ وہ استے بڑے لکڑیوں کے گھڑے ساتھ بکری کو کیسے تھا ہے گ۔ "الراس بیمال آگے ہی جاتا ہے اوھر سواک پار کرکے دو سری طرف۔ "ہجو ڑھی عورت نے سرے سزے سے نكل كرسرك وطرف جاتے ہوئے ہاتھ كے اشارے سے اسے سمجھایا تھا۔ ا مامہ مکری کی رقبی تھینجتی ہوئی جیب جاپ اس عورت کے بیچھے چل بروی تھی'جس کے یاوی تنگے تھے اور ایر مان اکر دری اور پیدل قبل جل کر بھٹ تھی تھیں 'امامہ اولی جزابوں کے ساتھ بہت آرام وہ کورٹ شوز پہنے ہوئے جی اس کے باوجودوہ اس بوڑھی عورت کی سبک رفتاری کا سامنا نہیں کریارہی تھی جو بول جل رہی تھی جیسے ٹاکٹر کے فرش یا کی مختلیں قالین پر جل رہی ہو۔ ے ما سرے فرک یا ہی سیس فایس برای ہو۔ سروک بار کرتے ہی امامہ کودس بین کے قریب وہ جھگیاںِ نظر آئی تھیں 'جنہیں امال اینا گھر کمہ رہی تھی وہ جھکیاں بس مینٹنوں پر مشمل نہیں تھیں۔لوگوں۔نے اپنی جھگی کے گرد سرکنڈوں کی دیواریں کھڑی کر کر ہے جیسے احاطے ہے بنا لیے تھے جن کے فرش کو مٹی اور گارہے ہے لیمیا ہوا تھا ہوں کھھ تامل کے ساتھ الیمی ہی ایک جھگی کے احاطے میں بکری کی رس بلزے الی کے پیچھے چلتی ہوئی واخل ہوئی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے اعلی کے ایک کونے میں سربرلادا ہوا کھرا تاریجہ کا تقااور بھردونوں ہاتھ کمربر رکھے جے اس نے گرے سانس لیتے ہوئے اپنی سائیں بحال کی تھی۔ بھری تب تک امامہ کے ہاتھ ہے رہی چھڑا کر سركندوں كى ديوار كے ساتھ اس جلہ بھے كئ تھى جياں اسے باندھا جا تا تھا اور جمال زمين بر چھ مرتھائى ہوئى کھاس پھولس بردی تھی وہ اب اس پر منہ مارنے کلی تھی۔ احاطے کے ایک دو سرے چھے تیں مٹی کے ایک چو لیے پر مٹی کی ایک ہنڈیا چڑھی ہوئی تھی جس سے اٹھنے دالی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی محاطہ رو بہلی دھوپ سے روشن اور گرمایا ہوا تھا۔ وہاں نہروالی ٹھنڈک نہیں تھی ایک آسودہ ی حرارت تھی۔ وہ جیسے کسی گرم آغوش میں آئی تھی۔ بو ڑھی عورت تب تک لکڑیوں کا گٹھر کھول کڑا س میں سے پچھ لکڑیاں نکال کرچو لیے کی طرف آگئی تھی۔ کھڑی کیوں ہے اب تک ... بیٹھ کر دم تولے ... میری خاطر کتنا چلنا پڑ گیا تھے ... میں نے کہا بھی تھا میں لے جاتی ہوں بکری کو۔ میرا تو روز کا کام ہے۔ پیدا ہوتے سے کرتی آئی ہوں محنت مشقت ۔ پر تو تو شهر کی م نة 1015 الكاري 56 الكاري 1015 الكاري 1015 الكاري ONLINE LIBRARY

ا ہامہ اس ہے کہتے ہوئے آیگے برمھ آئی تھی۔اس کا خیال تھا بوڑھی عورت نے اس کی بات نہیں سنی ہوگی کیکن دہ بوڑھی عورت بنس بڑی تھی۔ "بس جمعے مشقت نہیں گئی تجمعے گئی ہے ' بی تو فرق ہے ۔۔۔ پر تیرا قصور نہیں سارا فرق جوانی کا ہے ۔۔۔ جوانی میں ہرچیز مشقت گئی ہے۔۔ برحملیا خووالی مشقت ہے کہ باقی مشقتیں چھوٹی بنادیتا ہے۔" اس عورت نے اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کہا تھا امامہ اس کا چرو و یکھنے گئی تھی دہ اس معلمے اور اس جگہ رہنےوالی عورت سے الی بات کی توقع نمیں کرسکتی تھی۔ " آب روهی نکسی جیں؟" دہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ "بهت زیاده-" وو عورت اس بار بھی چو لہے ہی کی طرف متوجہ تھی اور اس بار بھی اس نے بات بنس کرہی کہی تھی گر کہے میں مسخرتماایے لیے ۔۔ جوامامہ تک پہنچ گیا تھا۔امامہ نے ایکلاسوال نہیں کیا تھاوہ اب اس ہانڈی اور چو کہے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جس کے پاس دہ بو رحمی عورت بیٹی تھی کینوں سے بیٹے گئے جو لیے پر رکھی ر مسی ہوئی پرانی مٹی کی ہنٹیا۔ میں ساگ اِنے پانی میں کل رہا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے نہر کے کنار نے۔ چئى ہوئى جھاڑياں توڑ توڑ کرچو ليے ميں چينکنا شروع کر دیا۔وہ آگ کو اس طرح بھڑ کائے رکھنے کی کو شش تھی۔ المدمنی ہے لیے ہوئے کرم فرش پر چو لیے کے قریب آگر بیٹے گئی تھی۔پاؤں سے جرابیں اور جوتے ایار کراس نے ایک سردا در سویے ہوئے بیروں کود حوب سے کرم فرش پر جیسے کھ حدت پنجانے کی کو سٹس کی تھی۔ الل اس عمر من بھی بنجوں کے بل جیٹھی لکڑیوں کو تو ژمرو ڈاکر چو کئے میں جھو تک رہی تھی۔ آگ میں لکڑیوں کے ترفیعے اور چھنے کی آوازس آرہی تھیں۔وہ ساگ کی انڈی سے اٹھتی بھاب اور اس میں پڑتے ابال ویکھتی رہی ۔ " آدی کیاکر آجے تیرا؟"وہ امال کے اس اچانک کے ہوئے سوال پرچو کی پھرردروائی۔ الماريات ؟ "اس نے جیسے یا و کرنے کی کوشش کی تھی پھر کھا۔ ''کام کر تاہے۔'' و کی کام کر باہے؟ ال نے پیمرو جھا۔ "يا بركام كر ما ي- "و ساك كوديك بوي بورخ بروراني \_ وردس میں ہے ؟ اور می عورت نے جوابا "کما۔وہ بھی اب اس کی طرح نسن پر بیٹھ کئی تھی اور اس نے اینے گھنوں کے گرداس کی طرح بازدلیب لیے تھے۔ ''ہاں پر دلیں میں ہے۔ ''وہ اسی طرح ساگ کوو <u>مکھتے ہوئے یونی</u> "دوتوتويمال س كياس بي الوالول كياس " "بیں کی کے پاس نمیں ہوں۔"ساگ پر نظری جمائے اس نے بے ربط جواب ریا۔ "آدی نے گھرے نکال ریا ہے کیا؟"اس نے چونک کراس عورت کا چرود یکھا۔ " کورو کر کے آئی سرکیا میں د دسکون کمیں نہیں ہے۔ "وہ اس عورت کا چرہ دیکھنے گگی۔ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

''توجو چیزونیا میں ہے ہی نمیں اسے دنیا ئیں کیا ڈھؤنڈ ٹا؟''اسٹے چیزت سے اس عورت کور یکھا۔وہ گھری بات تھی اور اس عورت کے منہ سے س کراور بھی کمری کلی تھی اسے جو اس جھکی میں بیٹھی آگ میں لکڑیاں جھو نک رہی تھے ۔۔۔ ' پھر ہندہ رہے کیوں دنیا میں آگر بے سکون رہنا ہے؟ 'وہ اس سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہتی تھی جو اس نے جن '' تو پھر کمال رہے ؟'' نکڑیاں جھو نکتی اس عورت نے ایک لحظ کے لیے رک کراہے دیکھتے ہوئے ڈائر یکٹ پوچھا'وہ کچھ لاجواب ہوتے ہوئے دوبارہ ساگ کو دیکھنے گلی۔ " تيرا آدي كهتا نهيس وابس آنے كوج" " بہلے کہتا تھا۔اب نہیں کہتا۔"اس نے خود بھی لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے مکڑے کرکے آگ میں پھینکنے "بعاره اكيلابويان؟" والک کسے کے لیے تھلی۔"ہاں۔"اس نے اس بارید ہم آواز میں کہا۔ وہ بورٹ عورت اب پلاسٹک کے ایک شاہر میں براہوا آٹاایک تقال میں ڈال رہی تھی۔ "اواکیلا چھوڈ کر آگئی اے ؟" دھوپ میں بڑے ایک گھڑے ہے ایک گلاس میں بیانی نکالتے ہو تے ایان کے جیے افسوس کیا تھا۔ وہ بے مقصد آگ میں لکڑیاں چینگی رہی۔ " مجھ ہے پیار آئیں کر ماتھا؟" وہ ایک کی کے سات ہوئی۔ الماتها-"اس كي آواز يحددهم تهي-"خیال نہیں رکھتا تھا؟" ساگے اٹھتی بھاپ اس کی آنکھوں میں اترنے کلی تھی اے برے ہو تھے کے بعد يانتيل كياكيا ماد آيا تھا۔ "ركفتاتها-" آدازادر بهي رهم مو گئي تقي-المال اب اس معلى بيضي اس تقال من درويون كا آياكونده ربي تقى "رونی کیرانمیں ویتا تا جاس نے جاورے اپنی آسکیس رکزیں۔ '' دیتا تھا۔ ''وہ اپنی آواز خود بھی پیشکل س یائی تھی۔ ''تونے پھر بھی جھو زویا اسے بھوٹے بھی اللہ ہے بندے والا معاملہ کیا اس کے ساتھ۔ سب کھے لے کر بھی دور نہ اس سے '' المال نے آٹا گوندھتے ہوئے جیسے ہنس کر کما تھا۔وہ بول نہیں سکی تھی۔بولنے کے لیے پچھے تھا نہیں۔ پلکیں بيمكي بغيروه صرف امال كاجبرود يلهتى ربى مجھے یہ ڈر بھی شیں لگاکہ کوئی دو سری عورت لے آئے گادہ؟" سبعیرر کا بین سے اس نے اس کا چرود یکھاتھا۔ "شیں۔"اس بار آٹاکوندھتے امال نے اس کا چرود یکھاتھا۔ "مجھے پیار نہیں ہے اس سے ؟"کیاسوال آیا تھا اوہ نظریں چراگئی۔اس کی جیپ نے امال کو جیسے ایک اور سوال ریا۔ "دبھی بیار کیاہے؟" آنکھوں میں سیلاب آیا تھا۔ کیا کیا یا و نہیں آگیا تھا۔ دیمیاتھا۔ "اس نے آنسووں کو بہنے دیا تھا۔ "پھر کیا ہوا؟" مال نے اس کے آنسووک کو نظرا بداز کردیا تھا۔ المخوس والمجلط ع 58 جوالي = ١٠٠٠ الم ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY COM PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY RSPK PAKSOCIETY COM FOR PAKISTIAN

" دشین ملا۔" سر جھ کائے اس نے آگ میں کچھ اور لکڑیاں ڈالیں۔ "لانتسى يااس نے جمو ژديا؟"اس كے منہ ميں جيسے ہري مرج آئی تھی۔ "اس نے جھوڑ دیا۔" پتانمیں ساگ ہانڈی میں زیاوہ پائی چھوڑ رہا تھا۔ یا اس کی آنکھیں 'پر آگ دونوں جگہ «پیار نمیں کرِ ناہوگا۔ "اما<u>ں نے ب</u>ے ساختہ کما۔ " بیآر کر آفعالیکن انظار نہیں کرسکتا تھا۔ "اس نے ہانہیں کیوں اس کی طرف سے صفائی دی تھی۔
"جو بیار کر آنھا لیکن انظار کر ماہے۔ "جواب کھٹاک سے آیا تھا اور اس کی ساری وضاحتوں 'ولیلوں کے پر نجے
اڑا گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے نہی تھی 'یا پھر شاید ہنتے ہوئے روئی تھی۔ کیا سمجھا دیا تھا اس عورت نے جودل وہاغ مجمى سمجعانهين سكيه تضايي "اس آدى كوجه سے كم جمور آئي اپنا؟"كال نے پھر يو جما۔ " تميں ۔ بب بيال بے سكوني تھي بجھے اس كيے آئي۔ "اس نے بھلے ہوئے چرے كے ماتھ كما۔ "كياب سكوني تفي ج"وه برستى أعلمول كي سائف بتاتي مي-الل جب جاپ آٹاگوندھتی رہی اس کے خاموش ہونے پر بھی اس نے پچھے نہیں کمانھا۔ خاموشی کا ووقعہ برطا طویل ہو کیا تھا۔ بے عد طویل امال آٹاگوندھنے کے بعد رکھ کرساگ میں ڈوئی چلانے کی تھی۔ وہٹا تکوں کے گرو السام کی جائے گئے۔ کھے۔ بازد کینے ساک کو گلتے دیکھتی رہی۔ "دہاں نمر کے کنارے کیوں کفٹری تھی؟"امال نے یک دم ساگ کیو نفتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس نے سر اٹھاکراہاں کو یکھا۔ ''بت بزدل ہون امان ۔ مرنے کے لیے نہیں کھڑی تھی۔'' نم آنکھوں کے ساتھ اس نے جیسے کھاکھل کر پنستے ہوئے اس بوڑھی عورت سے پوچھاتھا 'اسے جیسے اب مجھ میں آیا تھا وہ دہاں ہے اسے یسال تک کیوں لے آئی تھی۔ اس کے بیننے پر جیسے وہ بھی مسکرائی تھی اس کے خته حال بوسيده دانت د كه تض ' دلینی تو تو برای ماور ہے۔ میں نے بردل سمجھا۔ تو تو میرے سے بھی برادر ہے جا۔ '' ' نمیں' آپ سے برادر تو نمیں ہوں میں 'میں تو بے عد کمزور ہوں۔ اس بری سے بھی کردر جس کو کھیرے لائی مول- ١٠٠٠ مرية القار ال ۔ "المدید المامہ الماما۔ ور تجھے اپنی ہوئے والی اولاو کا بھی خیال نہیں آیا؟ پیار نہیں آیا اس پر ؟"اس کی آنکھیں ایک بار پر پر سے گلی ''کوئی اس طرح گھر' آوی چھوڑ تا ہے جیسے تو چھوڑ آئی۔ مرجاتے ہیں بڑے بڑے پیارے مرجاتے ہیں 'پر کوئی ایک بیارے کے مرنے پر باقیوں کو چھو ڈویتا ہے؟'' برشتی آ تھےوں کے ساتھ امامہ نے اس کی باتیں سنیں وہ وہی چھ کمہ رہی تھی جواس سے کوئی بھی پوچھتا کوئی بھی کمہ دیتا مگروہ تھی کو وہ جواب نہیں دیتی تھی جواس نے اس وقت اس عورت کو دیا تھا جس ہے اس کی جان بھان تک نہ تھی۔ بعض دفعہ انسان دل کا وہ بوچھ جواپنوں کے سامنے اِلگانہیں کر ناغیروں کے سامنے کردیتا ہے۔ وہ بھی وہاں جہاں اسے لفین ہووہ راز دیار ہے گا۔ بھی نکل کر نہیں آئے گا۔ ''میں اب کسی سے بیار نہیں کرنا جاہتی اماں۔'' بو زھی عورت نے ساک کاوھکناا ٹھاکر پھروُو کی جلائی۔ " مجمع لگتا ہے جس سے بھی میں پارکرتی ہوں وہ مجھ سے چھن جاتا ہے ۔۔ وہ چیز میرے اس نہیں رہتی۔ تو پھر نَوْ عَالَىٰ \$20 عَمَالِكُمْ فَيْ \$ **59 عَمَالِيَ \$20** كَانَةُ \$ \$20 كَانَةً \$ \$20 ك ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کیوں اس تکلیف سے گزروں میں بار بار میموں میں زندگی میں ایسے رہنے رکھوں جن سے مجھڑتا مجھے اتنی تکلیف اس نے جیسے روتے ہوئے اس بوڑھی عورت کے سامنے سینے کی وہ پھانس نکالی تھی جس نے اس کا سانس "باربار بیار کروں ... باربار گنوا دوں ... میں اب اس تکلیف سے نمیں گزر سکتی۔" وہ روٹی جار ہی تھی۔ آنسو ہوں نگل رہے تھے جیسے آبلوں کا پانی پتانہیں بو ڈھی عورت کی آنکھوں میں ساگ کی بھاپ نے اپنی جھوڑا تھا یا اس کے درد نے لیکن اس نے بھی اپنی خستہ حال میلی کی بی جادر کے بلوسے اپنی آنکھیں یہ تو نہیں کرسکتی' یہ کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا کہ اپنوں کواس لیے چھوڑو ہے تاکہ ان کے بچھڑنے کی تکلیف ہے نیج جائے آیک ایک کرکے بچھڑرہے ہیں تو در د جھیل نہیں پار ہی۔سب کوا کٹھا چھوڈ کر در د جھیل لے گی؟"اس نے جوبات اس سے پوچھی تھی اس کاجواب المہ کے پاس نہیں تھا۔۔۔اور آگر تھا بھی تووہ اس جواب کو د ہرانے کی ہمت سیس رکھتی تھی۔ وال جھئی کے اندر میرا 38 سال کا جوان بیٹا ہے۔ ٹھہو ذرا میں لے کر آتی ہوں اسے متماری باتوں میں تو وہ بوڑھی غورت یک دم اٹھ کراندر چلی گئی تھی چند منٹول کے بعدوہ ایک ریڑھی نماٹرالی کودھکیلتی ہوئی باہر لائي جس ميں ايك ويلا تبلا مردايك بسترير لينا ہوا قبقيے لگار ہا تھا يوں جيسے وہ نان كي توجه لينے پر خوش تفا-اس عورت ن اگراہے یہ نہ بتایا ہو تاکہ اس کی عز 38 میال تھی توانا میاہے 20\_18 مال کاکوئی افر کا مجھتی ... دوز بنی اور سمانی دونوں طرح ہے معدور تھا۔ بات بھی ٹھیک ہے نہیں کریا تا تھا ہیں اس پو ڑھی عورت کو دیکھ کر منستا تھا اور وة أست و مله كرمس راي هي-اس نے ریز هی لا کرا مامہ کے قریب کھڑی کردی تھی اور خودرویٹی پیکانے بیٹھ گئی تھی۔ " بیرااکلو تابینا ہے۔ 8 سال میں نے اس کے سارے گزارے ہیں اللہ کے سمارے کے بعد۔"وہ بیڑا بناتے ہوئے اسے بتائے لکی تھی۔ ''کوئی اور اولاد نہیں آپ کی ؟''اس کے آنسو تھے لگے تھے۔ "پانچ بینے پیدا ہوئے تھے سے صحت مند ... یر دول میں حتم ہو گئے پھر پیدا ہواتو شوہر نے کہاا ہے کسی درگاہ يرجهور آتے بي ميں منتي بال سكتا ايس اولاد كو يرسى ذمددارى بير ميں كئے جھوڑدي ابن اولاد مجھے توبيار بوڑھی عورت نے رون اب اس تو یہ پر ڈال دی تھی جس ہے کھ دیر پہلے اس نے ساک کی بٹریا اتاری تھی۔وہ اب اپنے بیٹے کو یوں پرکیار رہی تھی جنسے وہ اڑتمیں سال کا نہیں آٹھ ماہ کا تھا اور وہ بھی اس ریز عمی کے اندر مال کے برکار نے برایے تخیف بزار اعضا کواسی طرح سکیر رہاتھا کھلکھلاتے ہوئے جیسے واقعی کوئی شما بجہ تھا۔ " نشو ہردوجار سال مجھا تارہا مجھے پر میں نہیں مانی-اللہ نے دی تھی اولاد... اللہ کی دی چیز کیسے بھینک آتی۔ انسان کی دی ہوئی چزہوتی تو پھینک آئی۔ کوئی اور بچہ بنی ہوا اس کے بعد میرے ہاں۔ شوہر کوبرط پیار تھا مجھے سے بر اے اولاد بھی جا ہیے تھی۔ میرا بھی ول چاہتا تھا خود ہی نکل آؤں اس کی زندگی سے۔ پر میرے ماتے پیچھے کوئی نہیں تقااس لیے وہیں بیٹھی رہی 'دو سری شادی سے دس دان پہلے کھیتوں میں اسے سانپ لڑ گیا۔ لوگ کہتے تھے میری آہ پڑی ہے۔ پر میں نے تو کوئی بدوعا تبھی نہیں دی اس کو۔ میں توخوش ہی رہی جب تک اس کے ساتھ المال كى أيحمول مين يانى آيا تعارير ده دو يع بركر كر - توب ير يعولنى بوكى روق سنكن كى الإخواتين دايخي 60 جولالي 2015 ي ONLINE LIBRARY

''وہ مرکبانا ساری زمین 'جائیداورشتہ وارول نے چھین لی۔ بس بیٹا میر سےپاس رہنے دیا۔ یہ ٹھیک ہو یا تو یہ بھی چھین لیتے وہ پر مولا کا کرم تھا یہ ایسا تھا۔ اڑتیس سال سے اس کا اور میراسا تھ ہے اس کو شوہر کے کہنے پر در گاہ پ الل نے رونی مجیب خوشی اور سرشاری کے عالم میں اس کے سامنے رکھی تھی۔ کوئی بوجھ تھا جو امامہ کے كندهوں ہے ہث رہاتھا كوئى قفل تھاجو كھل رہاتھا كوئى سحرتھا جو ٹوٹ رہاتھا۔ ''جودچھوڑااللہ دے اس پر صبر کراور خود کسی کودچھو ڑانہ دے۔اللہ پند نہیں کر تاہیہ۔'' اس عورت نے رونی پر ساک ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ "غم بهت برما تقامیراا بال"اس نے کے بغیر سرچھکائے پہلا لقمہ توڑا۔ ''الله نے تخصے عم دیا تو نے اپنے آوی کو۔ تو نے اپنا عم کون سیاا ہے اندر رکھ کربیٹھے گئی تھی۔'' وہ لقمہ ہاتھ میں کیے بیٹھی رہی منسومیں نہیں ڈال سکی آئیسیں پھرد ھندلائی تھیں۔اے سالار یاد آیا تھا۔ ہاتھ پراس کا مخبت پھولمس یاد آیا تھا۔اسکی محبت اس کی عنایات یا د آئی تھیں۔ادر اس ادلاد کا خیال آیا تھا جے اس نے بھی بڑی دعا ئیس کر کر کے مانگا تھا اور جسب دعا پوری ہو گئی تھی تودہ کسی بھی چیز کی قدر نہیں کر رہی تھی۔ اس بورجی عورت کے احاطے میں بیٹھے اسے پہلی باروسیم پر صبر آیا تھا۔ سعد پر صبر آنیا تھا وہ اس وان وہاں ہے اٹھ کرھاگی تھی۔ ایسے اب کھرجانا تھا سالار کے پاس اور واپس کھر آگراس نے خود سالار کو فونِ کرمے واپس آنے ہے کہا تھا۔وہ حیران ہوا تھا شاید حیران سے زیادہ پراشان ہوا تھا تکراس نے اس کی تکت کنفر کردا دی وہ جانے سے پہلے ایک بار پھراس ہوڑھی عورت سے ملنے آئی تھی اس کے لیے وہ چرس لے کراہے بے مد کو سٹن کے باد جودوہ جیلی نمیں بی تھی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ آدھاون نہرکے اس کنارے اس جھگیوں دالے علاقے کوڈ مونڈ تی رہی تھی۔ ڈرائیورنے وہ علاقہ خود نہیں دیکھاتھا۔ کیونکہ اس دن وہ اسے بہت پیچھے کھوڑ کے شرکنارے اتری تھی اور پھردہاں ہے پدیل ہی واپس آئی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ جگہ وہیں ہونی جاہیے تھی۔ اس سروك يركمين - محمد ال وه جھكيال نهيں تھيں نہ دوبو رقعي عورت جس كے اعقرى روني اور ساك كانوا واسے ابھي بھی اپنی زبان پر محسوس ہو تا تھا۔ نہ وہ اڑتمیں سال کی اولاد کی مشقت جس نے اس پو ڈھی عورت کے لیے ہم یو جھ بلکا کردیا تھا۔اور نہ اس ست زیادہ پڑھی لکھی عورت کی ہاتیں جس نے چاپیوں کی طرح اس کے وجود کے قفل اور محقیاں کھول کراہے آزاد کیا تھا۔ جربل سكندرا بى بيدائش ہے جى سكے ابن ال كے بہت را زوں كا امين تعال برں سر کے اس اسپتال کی نیورد سرجری ڈیپار ٹمنٹ کے آبریش تھیٹر میں ڈاکٹر جس شخص کا دیاغ کھولے بیٹھے شخصہ وہ آبادی کے اس 25 مینمدے تعلق رکھتا جو 150 آئی کیولیول رکھتے تھے اور اس آئی کیولیول کے ساتھ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ آپریشن آٹھ کھنٹے ہے ہور ہاتھا اور ابھی مزید کتنی دیر جاری رہنا تھا۔ کسی کواندازہ نہیں تھا۔ ڈ آکٹرز کی اس تیم کولیڈ ۔ کرنے والا ڈاکٹرونیا کے قابل ترین سرجن میں سے ایک مانا جا یاتھا۔ آپریش تھیٹر سے نسلک ایک کلاس روم میں نیورو سرجری کے ایذ پر نٹس اس وقت جیسے سحرز دہ معمول کی طرح اس ڈاکٹر کے جلتے ہوئے اتھوں کو بردی اسکرین پر دیکھ رہے تھے جو اس کھلے ہوئے دماغ پر یوں کام کر رہاتھا جیسے کوئی پیانسٹ کی انگلیاں ایک پیانوپر، وہ اپی مہارت ہے سب کومسمو ائز کیے ہوئے تھاسوائے اس ایک شخص کے جس کی زندگی اور موت اس وقت ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY RSPK PAKSOCIETY COV FOR PAKISTAN

وہ خاصی چرچی اور بدلحاظ ہوگئی تھی۔ ہمیات کا الٹا جواب دے کر سوال کرنے والے کو شرمندہ کردیں۔ مگر امی اے فورا" راسا دے کر بہلا لیتیں۔ جھے اس کی حرکتیں ری لگ رہی تھیں۔ ای میری ناکواری دیکھ کر حکیمیں۔ میں میں ناکواری دیکھ کر حکیمیں۔ میں جواب کی جواب کی جواب سلی دیں۔ "

\* در ہے اس کی ہوئی ہے۔ اس لیے اپناد کھ ظاہر کرتی ہے ۔ کوئی بھائی بہن بھی ہمیں جواب سلی دیں۔ "

\* در ہے آتو گئی ہیں سلی دینے۔ کیا ہی کافی تہیں اور بہن بھائی کے نہ ہونے یا مال کی فویجی اللہ کی رضا ہے۔ دو سرول کو شرمندہ کرنے کا اے کیا حق ہے۔ "

\* اس دن امی نے اس ہے کہا۔ " تہماری مال بہت سلیقہ منداور منتظم خالون تھیں۔ دیکھو گھرکیا اش کش سلیقہ منداور منتظم خالون تھیں۔ دیکھو گھرکیا اش کش سلیقہ منداور منتظم خالون تھیں۔ دیکھو گھرکیا اش کش سلیقہ منداور منتظم خالون تھیں۔ دیکھو گھرکیا الش کش سلیقہ منداور منتظم خالون تھیں۔ دیکھو گھرکیا الش کش سلیقہ منداور منتظم خالون تھیں۔ دیکھو گھرکیا الش کش سلیقہ منداور منتظم خالون تھیں۔ دیکھو گھرکیا الش کش سلیقہ منداور منتظم خالون تھیں۔ دیکھو گھرکیا الش کش سلیقہ منداور منتظم خالون تھیں۔ دیکھو گھرکیا الش کش سلیقہ منداور منتظم خالون تھیں۔ دیکھو گھرکیا الش کے۔ اے اسی سلیقہ منداور منتظم خالون تھیں۔ دیکھو گھرکیا الش کے۔ اے اسی سلیقہ منداور منتظم خالوں تھیں۔ دیکھو گھرکیا کی سلی کے۔ اس کے اس کی سلیمی کو سلیمی کی کی سلیمی کی سلیمی کی سلیمی کی کی سلیمی کی کی سلیمی کی سلیمی کی سلیمی کی

معائک کی تاریخی از رکھی اللہ ایشیا خوب کی ایشیا خصاب کی باتنی عجیب گئی تغیب بہت کہی اور الجمعی ہوئی۔ بیضے کے لیے زبن پر زور وینا پڑتا تھا۔ بہت قابل مجمعی تھی خود کو 'ہر کسی پر اپنی قابلیت کا رعب ڈالتی تھی۔ معلومات کافی دسمیع تھیں۔ کس شہر کی کیا چیز مشہور ہے۔ کس صوبے کی کیا تاریخ اور کیسی معاشرت اور رسوم ہیں۔ بلکہ ایشیا خصوصا اسلامی ممالک کی تاریخ بھی ازبر تھی۔

افوہ میں تواس سے متاثر ہوگیا۔ کیونکہ آریخ سے مجھے دلچسی نہ تھی اور ماموں خود بھی آریخ کے رسا۔انہوں نے بٹی کومی تھٹی میں دنیا کی آریخ تھول کر بلا دمی تھی۔ میں اس سے مرعوب ہو کیا۔ خود کو اس سے کمتر مجھنے لگا۔ کافی عرصہ میں ماموں کے گھر نہیں میا تھا۔امی جاہتی تھیں۔ میں ماموں سے رابطہ انعلق



مجھ سوچ کر بولی '' باکہ ابو کوای کی تمی محسوس ہوتی

المول ہے مران کی قابل لا تق بیٹی۔ جے اکلو تا ہونے کا موق ہا ہے ہے۔
موتی جڑی۔ چڑی اکلوتی واحد اولاد۔ افوہ اہیرے موتی جڑی۔ چڑی اس کی قابلیت ہے۔
پر اور مرصہ بعدر مردہ سے المحردہ سے المحی بہت بھری ہے۔
مول ہے ما افسردہ سے المحی بہت بھری ہے۔
اواس مغمردہ تھی۔ چڑھ آنسووں میں بھی ابھی اردا ہی نے اسے المحی بہت بھری ہے۔
اواس مغمردہ تھی۔ چڑھ آنسووں میں بھی ابھی اس کے ساتھ آئی میں۔
اپنی شفیق بانہوں میں لے کر پیار کیا۔ اس کے ساتھ اور میں۔ بیار آرہا مالی اس کے ساتھ دو کریں۔ انہیں اس پر بہت پیار آرہا مالی۔

يَزْخُولِينَ وَالْجَنْتُ 62 عَولانَى وَ 105 غَيْد



رہی ہے۔ سمجھ دارہ ہے۔ میں بھی کھنارہوں گا۔ " سماں سمجھ دارہے؟" مجھے ہنسی آگئی۔ جھی ڈرامہ ہاز۔ ہم واپس آگئے اور کافی عرصہ میں تو پنڈمی کیا ہی شمیں۔ کبھی کبھارای ابا جلے جاتے۔ میں نے پوچھا بھی شمیں کہ ماموں کی بیٹی نے اب اور کون سا بسروب اختیار کیا۔

## ## ##

پھرکانی دن ای بھی نہیں جاسکیں۔اور آیک دن خبر
آئی۔ماموں نے شادی کرلی۔جس نے ساحیرت ظاہر
کی۔ یعنی مرحومہ بیوی کی یادوں کو دماغ سے نکال دیا۔
شاید ول ہے بھی۔۔ اور اب۔وہ پگلو۔۔۔ جھکی اٹرکی کسی
طرح باپ کو ہاں کی محبت کا احساس دلاتی ہوگی۔ امی
بہت بریشان تھیں۔ انہیں شکوہ تھا کہ نہ بھائی نے
اطلاع دی نہ جھبی نے۔ کس سے شاوی ہوئی۔ کون
اطلاع دی نہ جھبی نے۔ کس سے شاوی ہوئی۔ کون

ابای بہاری اس کے بعد یک بیک فوتکی کی دجہ سے ای جاسکیں نہ میں۔ مامول کو فول کیا۔ تو وہ مری ہموں کی مون ۔ ہموری کی سیر کو چلے گئے تھے۔ ہیں ؟ ہنی مون ۔ بردھے منہ مہناہے۔ لوگ چلے تماشے ... ار ر رے۔ ہنسی آنے گئی۔وہ جھی از کی مؤجود تھی برسجانی تستعلیق ہوا کے۔ بوابی لقمے دیتی رہیں۔

''کہ دوگئے ہیں گئیں کام سے۔ارہے بھئی ہمیں کیاعلم کس سے شادی کی۔ کمہ دوایک ہفتہ بعد فون کریں اور ہال بنا دو۔۔ کہ تم پڑھائی میں مصروف ہو۔ فون سفنے کی فرصت نہیں۔''

بوابولتی رئیں 'وہ دہراتی رہی۔اس کے علاوہ۔اوں
۔ آل کے کو نظے اشارے توبہ۔ ای نے خود ہوا سے
بات کی ہو تو پتا نہیں پھر۔ وقت تھوڑا اور گزرا۔اجو
بھیا کاٹرانسفر پتاور ہو گیا۔وہ بھا بھی کو لے کر چلے گئے۔
ای کو اب بے جینی شروع ہو گئی۔ ایک تو ماموں
نے ایا کے انتقال کے بعد بھی یماں آنے کی زحمت نہ
کی تھی۔ مری سے آکر فون کر لیا اور کوئی مجبوری بیان
کی تھی۔ مری سے آگر فون کر لیا اور کوئی مجبوری بیان
کی تھی۔ فون تو کئی بار آئے مگر بیکم کے سوال پر چھ

رہے۔وہ ایک منٹ کو بھی ای کی یادے عافل نہ ہوں اگر سب مجھ پہلے جیسا رہاتو قدر ہی نہیں ہوگی ای ک۔" (جھکی نہ ہوتو فضول لڑکی) ای جیب ہو گئیں۔ مگرو قیاس فو قیاس مجھانے میں

ای چپ ہو سی ۔ مروفا ہو فال جھاتے ہیں کی نفول گرئی اور فال کی نفول گرئی اور فال کی برتن اور ففول کرئی برتن اور ففول حرکتیں ۔ ماموں کی موجودگی میں کوئی برتن اس کے ہاتھ کر جاتا۔ چھنا کے کے ساتھ اس کی ہائے ہاری ۔ بھی میزبر رکھی فروف کی بلیٹ نے جابڑی ۔ فودہی کراتی خودہی واویلا کرتی ۔ اچھی بھٹی چائے کی پالی میزبر الٹ جاتی ۔ چائے میزبر بھیل جاتی اور یہ چوروں جیسی شکل بنائے انگیاں مرو ٹر رہی ہوئی۔ ای اور ماموں کی تسلیاں۔ اف! بھی غم ہے لبریز آواز کو مزید مغل کرنے کھٹی۔

"اف ... ای کوید وائرسیٹ کتنابیند تھا۔ کلاس میرے ہاتھ سے پھسل گیا۔ اللہ جی ... ای ہو تیں تو ابھی جھ کو تھیٹرمار تیں اور ہمتیں۔ لڑکی کے ہاتھ میں سوراخ ہیں کیا۔ ہاستے ای ... کل لمیث بھی میرے ہاتھ سے بھسل کر گر گئی۔ یک ای جھے بہت

ڈانٹتیں۔اببھلاکونے جو مجھے ڈانٹے مارے میں تو مربی جاتی تواحیما ہو تا۔"

ماموں قورا" اٹھ کراہے گلے لگاتے ہیار کرتے۔ یا اتنیں کرتے کرتے اٹھ کریا ہر چلے جاتے۔ بچھے اس کی ہناؤتی ایکٹنگ پر غمہ آ ناتھا۔ مکار لڑکی۔ ای نے اس کے اسکول جانے کے بعد مامون سے بات کی۔ کہ اب کس طرح کھرچلاؤ گے۔ لڑکی تو گھر سنجھالنے کے قابل نہیں ۔ سوچتی ہوں۔ میں رہ جاؤں۔ پچھ دن اسے سنجھلنے میں لگیں گے۔ میری وجہ سے اسے اپنی تنہائی کا احساس نہ ہو گا۔۔ نوکروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تم کا احساس نہ ہو گا۔۔ نوکروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تم کا احساس نہ ہو گا۔۔ نوکروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تم کا احساس نہ ہو گا۔۔ نوکروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تم کا احساس نہ ہو گا۔۔ نوکروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تم کا احساس نہ ہو گا۔۔ نوکروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تم کا احساس نہ ہو گا۔۔ نوکروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تم کا احساس نہ ہو گا۔۔ نوکروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تم کا احساس نہ ہو گا۔۔ نوکروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تم کا احساس نہ ہو گا۔۔ نوکروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تم کا احساس نہ ہو گا۔۔ نوکروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تم کا احساس نہ ہو گا۔۔ نوکروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تم کا احساس نہ ہو گا۔۔ نوکروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تم کا احساس نہ ہو گا۔۔ نوکروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تم کا احساس نہ ہو گا۔۔ نوکروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تم کا احساس نہ ہو گا۔۔ نوکروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تم کا احساس نہ ہو گا۔۔ نوکروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تم کا احساس نہ ہو گا۔۔ نوکروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تو کا احساس نہ ہو گا۔۔ نوکروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تو کا احساس نہ ہو گا۔۔ نوکروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تو کا احساس نہ ہو گا۔۔ نوکروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تو کا احساس نہ ہو گا۔۔ نوکروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تو کا احساس نوگروں کو بھی ہوں کو بھی سمجھانا ہے۔ تو کا احساس نوگروں کو بھی ہوں کو

اظمینان دلادیا۔ "آیا! آپ کب تک اپنا گھریار چھوڑ کررہ سکتی ہیں نوکروں کو سمجھادیں۔ ویسے توسب پرانے ہی ہیں۔ بوا موجود ہیں۔ سال کی دیکھ بھال کرلیں گی۔ اب وہ بردی ہو

الم خواتين والحديث 64 جوالي المراجع ال

ی المال کی بولتی بند کرائے اب پیجی جیتی را زو نیاز میں مصروف ہو گئیں۔ میں اٹھ کر باہر آگیا۔ کئی دن رہنے کا کمہ کرممانی کو بریشان ضرور کر دیا تھا۔ میں نے اپنے بیک گیسٹ روم میں رکھے ماموں کوبتا کر گھر سے نکلاادھرادھرمٹرگشت کے بعد گھر آیا تو کھاتا لگ رہا

مومانی نے ماموں کو ہلایا۔ ہم سب کھانے کے لیے کمرے میں آئے۔ ہم بیٹھ گئے تو سال گرم گرم روٹیاں لے کر آئی۔ای نے پیارے کما۔ '' آؤ سال ۔ روٹی خانسامال کے آئے گا۔ تم کھاتا کھاؤ۔''

اس نے گردن جھکا کر بچھ من من کی۔ ممانی نے کر ختگی سے ترجمانی کی۔ ''آیا!اہے گرم روٹی لانے دیں۔ بید بعد میں کھالے

گ-"افی کی تیوری پریل آگئے۔
"کیوں میہ رونی کیوں لا رہی ہے؟ خانساماں لے
آئے۔
آسے گا۔ کیا یہ نوکر ہے کہ بعد میں کھالے گی۔اور یہ بوا
کد هر ہیں۔ نظر نہیں آرہیں۔ کب سے آئی جیشی

" وه... آپابهت ضعیف ہو گئی تھیں تواس لیے ہم



بنخ کاشرف نصیب ہوا ہے۔ ای جمیے لے کرپنڈی پہنچیں ۔ اموں گیٹ برہی مل محکے۔ بہت فٹ فاٹ ۔ چاق چوبند ۔ اندر ممانی سے تعارف ہوا۔ نئی ممانی ۔ خاصی مایوسی ہوئی۔ کافی عمر کی کچھ زیادہ ہی صحت مند۔ سانولی اور ۔۔۔ بھدی روحانہ مای کے برعکس خبر مجھے کیا۔

الحکیاتے رہے بتایا نہیں کہ کس پری چرہ کو ان کی بیکم

امی کامود فراب تھا۔ ہمیں ڈرائٹک روم میں بھایا گیا۔ پچھ عام سے روایتی جملوں کے بعد انہوں نے یعنی ممانی نے با آواز بلند پکارا۔

جائے گھری لڑی ہے گیا مراد تھی؟

چند منٹ بعد وہ میمان لڑی اندر آئی اور ای ہے
لیٹ گئی۔ ای نے اسے یاس بٹھالیا۔ بھی جھی سی
حان نے اپنی کراری گڑکتی ہوئی آواز میں کہا۔

"لو" آگئیں اور جو میں نے کہا تھا کہ چھے چائی بات
لے آؤ۔ اس کاذکر ہی نہیں۔ لڑی! میری کوئی بات
وہ گھبرا کر کھڑی ہوگئی۔ توامی نے ہاتھ پکڑ کر بٹھالیا۔
اور تر شی سے بولیں۔
لیے آئی ہوں۔ جس چیز کادل چاہے گا۔ انگ لول
گی۔ مہمان نہیں ہوں۔ ہم بیٹھو میرے یاس۔ ہال

يز خواين وانجنت 65 جولالي 2015 ؛

اب کس کالج میں ہو؟"

تي الليس فارع كرويا-" "میں سی کے ساتھ کھالوں گی بعد میں ہم کھاؤ۔" ماموں نے مجمد خالت سے کماتوای جیسے چونک كمه كروه بالمرتكل كتي-كئير ـ اته من ليا مواجهيد ميزر ركوديا-میں نے ماموں کے اشارے برسالن نکالا اور کھانا و کیوں بھئی اتن برائی۔ سال کے پیدا ہونے سے

شروع كرويا-اى دوروثيال لے كر أئيس-ميزر ركه كر جانے لکیں۔ممانی نے کما۔

" آیا! وہ کھر کی آئی ہے۔اسے کرنے دیں۔ آپ كيوں تھك رہى ہيں۔ آپ سفر كركے آئى ہيں۔ مهمان ہیں۔بریبی بھن-"

ودين كه چكي مول- ميس مهمان شيس مول-ميس روتی بکارہی ہوں۔ تم لوگ کھاؤ۔ ویسے بھی تم نے ابھی کما تھا کہ سال... مہمان بنی رہتی ہے۔ بہی کما تھا تال تم نے تومہمان سے روتی پکوانے کاشاید تہمارے كمرائ كارواج موكا-"

اسی وفت سال رونی کے کر آئی۔ ای نے اس کا

' چپلو بینمو۔ اب تم میرا ساتھ دد۔ کو ہر گھا چکی ہے۔ باقی روٹیال وہ بیکا لے کی۔"ماموں نے ای کوہتایا۔ ور آیا! آپ کو بہتِ فکر تھی سال کی۔اب اس نے ب کھے سیکھ کیا ہے۔ کھانا دیانا اور سلائی وغیرہ۔" تخريه انداز تفا انى نے چركران كاچرود يكھا۔ "اجھا!اے اس کیے کالج سے اٹھالیا 'بردھائی حتم کر دى كەربەنوكرول والے كام كرے\_"

مامول كسمسناكريو لے - "آيا! اسيخ كھر كے كام كركے كوئي نوكرين جا آلہے؟"

"جن کے مال باہ یا حیثیت ہویں اور ان کی اولاد ذبين اور يرد صنے كى شوقين مو-ان كى تعليم به جرحتم كروا تے۔خانساماں کو ہٹا کے 'یرانے نوکروں کی جھانٹی کر کے ... خرج تو بحالیا۔ بٹی کو کین کے حوالے کرویا۔ متی بجیت ہوئی ہوگی احد ! بہت کفایت شعار ہو گئے ہور اب اور کتنی بچت کی اسلیم ہے۔؟"ساں کا سرنیچے

"بجيت؟ آيا- بجيت كيسي جسال ميري بيشي ب-اس "ارے 'ارے آیا ' آپ کمال چلیں - کھانا تو پر جرکیوں کروں گامیں۔اس کاول پڑھائی سے اجات

سلے کی ائی ہوئی۔رومانہ کی کس قدر خدمت اسنے عی-اس خدمت کامیل کوبالنے کامیرصلہ ریااسے؟ ارے اس بوڑھی کودوروٹیاں تبیں کھلا سکتے تھے تم؟" ای نے ایک اتھ سے سرتھام لیا تھا۔ و بيه اس وفادار شريف ومنع دار ادر اعلا ظرف عورت کو انعام رہا کیا۔ ساری جوائی جس نے تمہارے دردازے پر گزاروی - روحانہ کے بعد محر کا انظام

سنبعاك ركما-كوئي طلب نيرتقاضا خود داراتي كداب و کھی عماری میں خودعلاج کرتی۔ این سخواہ سے کیڑے بناتی بر ضرورت خود بوری کی- جمی تم سے سمولت ہیں ماعی- احد! اتنے کم ظرف اور ضیس ب سے ہو من تم شاوی کیا کرنی-این فطرت می بدل لی اجعااور و خانسان می کیابو رهابو کیا تعد کد حرے؟"

" وہ ب آیا! بیا سال رونی بنانا سیکھ رہی ہے توسوجا

"ہمارے کمرانے کی تو کوئی لڑی۔خانسامال مردوتے سے روئی بنانا تہیں سیکھتی۔ تم نے نیا قانون بنالیا۔خود بناتين تووه سيكم لتي-"

و تنمیں تیا۔ خانسانل نہیں۔عورت ہے۔اس کے اتھ کی مونی آپ کے بھائی کویند نہیں۔ اس کیے ال نے کما۔ کہ وہ رولی بیکا کے رہ

موانی چرچر اکوار اندازی بونی جباتے ہوئے کئے لگیں۔ ای مری مو تنس انہوں نے کھانا شروع ہی نہیں کیا تعل ماموں بھی بلیث پر تظریں جمائے بیٹھے من ملل مرسل كى لائى موئى دوعدد كرم روثيال كها چلی میں۔اب بوٹی اور بڑی سے نبرد آنا تھیں۔ "احیما - میں دیکھتی ہوں ۔"ای نے کما اور کری مسكائى - مامول نے اشارہ كيا۔ ممانى نے اي سے

خوس دا خد 66 جولالي دان ا

ویکھتا پشر شیں کوئی گی۔ شہیں احباس ہے کہ اب
مقابلے کا دور ہے۔ تعلیم ہی انسان کو عروج پر پہنچاتی
ہے۔ تعلیم ہی ہے جو آدی کو انسان بناتی ہے۔ تہمارے
باپ کوتوجالوں کی صحبت نے بے حس بنادیا ہے۔ ور نہ
اس سے زیادہ تو تعلیم کا حای کوئی نہیں تھا۔ بھلا بناؤ!
جس کی ماں ایم اے گولڈ میڈ لسٹ ہو۔ اس کی بیٹی جاہال
جس کی ماں ایم اے گولڈ میڈ لسٹ ہو۔ اس کی بیٹی جاہال
تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ ہر کلاس میں
تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ ہر کلاس میں
فرسٹ آتی تھیں۔ اسپورٹس میں تقریری مقابلوں
میں میڈل ملتے تھے۔ اب کیا ہو گیا۔ یا تم پر بھی جاہل
میں میڈل ملتے تھے۔ اب کیا ہو گیا۔ یا تم پر بھی جاہل
میں میڈل ملتے تھے۔ اب کیا ہو گیا۔ یا تم پر بھی جاہل
میں میڈل ملتے تھے۔ اب کیا ہو گیا۔ یا تم پر بھی جاہل
میں میڈل ملتے تھے۔ اب کیا ہو گیا۔ یا تم پر بھی جاہل

سے زیادہ قابل تھیں ہم۔ '' امی کی تقریر تو ابھی جاری تھی۔ ماموں اٹھ کر چلے گئے۔ سال بھی سٹیٹائی ہوئی کی خبردے رہی تھی۔ ان کی کرزش معالمے کی سٹیٹی کی خبردے رہی تھی۔ مگروہ میں دیکھ سکتا تھا۔ امی نہیں جوش خطابت اور جھیجی کی محبت ملک تھا۔ امی نہیں جوش خطابت اور جھیجی کی محبت مرکا نے ڈانو کر گار نہیں آ رہا تھا۔ جھے امی کے یہ مکالے ڈانو کر گار نانا۔ کمرے میں آئیں ہے مگر دو سروں کو طنز کا شکار نانا۔ کمرے میں آئیں تو میں نے برملانا گواری کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا۔

'''' کو پچھ علم نہیں۔ تم مت بولنا۔ بیں اس بچی کی بھلائی کے لیے جو پچھ ہوسکا۔ کروں گی۔ ضرد رت پڑی۔ تو احد کی پٹائی بھی کردوں گی۔ ہاں ہاں۔'' بجیبن سے ہی جھے سے بیتا آ رہا ہے۔ اب بردھانے میں کیا جھوڑ دوں گی۔ بے و قوف۔''

روس المحصے بنسی آئی توامی بھی بنس دیں۔"امی! ماموں بے وقوف نہیں۔ سیدھے ہیں۔" وقوف نہیں۔ سیدھے ہیں۔ " "بال سیدھے ہیں۔ بلکہ ایسے عقل سے بیدل کہ کوئی بھی الو بنا دیتا ہے۔ اب اسے بھی تھیک کروں گی؟ ای کے ارادے خاصے خطرناک تھے۔

ہو کیا تھا۔ بس- 'مامول اندر ہی اندر تلملارہے ہوں سے۔

دواگر بیٹی سیجھتے تو اس سے ایک بار پوچھ لیتے 'وہ بر معناجا ہی ہے یا گھر بیٹھنا۔اگر اس کاول اجائے ہوگیا تھاتو ٹیوشن رکھ کر زبردستی بر معاتے۔ آج کل تو الزکیوں کی تعلیم بر بہت توجہ دی جاتی ہے سال کی تو مال بھی ایم اے باس تھی۔ جب گو ہر کے ذہبے بی کی تربیت ہوگی ۔ تو جو اس نے خود کیا ہے ذندگی بھرو،ی توا سے سکھائے ۔ توجو اس نے خود کیا ہے ذندگی بھرو،ی توا سے سکھائے ۔ توجو اس نے خود کیا ہے ذندگی بھرو،ی توا سے سکھائے ۔ توجو اس نے خود کیا ہے ذندگی بھرو،ی توا سے سکھائے ۔ توجو اس نے خود کیا ہے دندگی بھرونی توا سے سکھائے ۔ قا ہر ہے کچن سنجھالنا۔ روٹیال تھو پنا بر تن دھونا "

ممانی روٹیال لے آئی تھیں اور انہوں نے سب
سن کیا تھا۔ گرامی ... دیکھ نہ سکیں۔ ممانی کے چرے پر
سیائی دوڑ گئی تھی۔ چروٹا کواری کا غماز تھا۔ گرکماتویہ۔
'' آیا! بیہ مغر قیمہ تو جکھیں۔ میں نے خود بنایا ہے۔
''کھائے تا۔ آپ کچھ لے نہیں رہیں۔''
مار تو نہیں کھا رہی۔ روجانہ کی زندگی میں دسیوں بار
مار تو نہیں کھا رہی۔ روجانہ کی زندگی میں دسیوں بار
منہمارے باتھ کا کیا ہوا کھایا ہے۔ نئی کون می بات ہے۔
غلط تو نہیں کما پچھ؟''

امی کی فطرت توالی نہ تھی پیا نہیں ممانی ہے کس بات کابدلہ لے رہی تھیں۔ سال سے تو کھایا ہی نہیں جارہاتھا۔امی نے اس کی پلیٹ ہیں قیمہ ڈالا۔ '' کھاؤ بیٹا۔ گرم رونی لو۔ قیمہ کھاؤ۔ کھاٹا تو ہمیشہ گو ہراچھا پکاتی تھی۔روجانہ کو بھی پہند نفا۔ تب ہی ۔ حیب ہو گئیں۔

خود کو مزیر کچھ کہنے ہے روک لیا۔ کچھ دیر خاموثی
رہی۔ بھرامی نے ماموں کی طرف دیکھ کر کہا۔
"اچھا میں کل سال کو لے کر کالج جادک گی۔ مس
پردین ہے بات کرتی ہوں۔ اپنی تعلیم مکمل کر دبیٹا۔"
اب سال ہے مخاطب ہو کیں۔
"دکیا 'میں ہے بچھچھوا ب کیا ضرورت ہے۔" وہ منمنا

'''''''''سس ضرورت نہ ہو گی۔ ہمیں تو ہے۔ میں تمہیں خاندان کی دو سری لڑکیوں کے متفا ملے میں جاہل

42015 BUR 67 ESBIRES

سال کی ای - روحانہ ای کی بچین کی دوست کلاس فیلو اور اتفاق سے پردوس بھی تھیں۔ دونوں میں دوستی محبت بہت تھی۔ پھر مامول سے ان کی شادی بھی ہو گئی۔ تعلق مزید کمراہو گیا۔

ای بتاتی تھیں کہ وہ بچین میں بہت بیار ہوگئی تھیں۔ اسکول چھٹ گیا۔ پڑھائی سے دل اجیٹ گیا۔ ووحانہ نے انہیں اکسایا اور زردہتی پڑھائی پر راضی کیا۔ بھروہ دونوں ایک کلاس میں داخل ہو تیں۔ ابی ان سے عمر میں بڑی تھیں۔ مگرروحانہ ممانی عقل میں ان سے عمر میں بڑی تھیں۔ مگرروحانہ ممانی عقل میں ان سے زیادہ تھیں۔ ادر تعلیم کی افادیت پر یقین رکھتی تھیں۔

ای گیشادی ہوگئ۔ وہ پڑھتی رہیں۔ ہربار ہرکلاس میں فرسٹ آتی رہیں۔ آخر کولڈ میڈل حاصل کرلیا۔ وہ تو پی ایج ڈی کرنا جاہتی تھیں۔ مگروالدین کو ان کی شادی کی جلدی تھی۔ ماموں اچھی پوزیشن حاصل کر چکے تھے۔ بہت خوشکوار زندگی تھی۔ خوب صورت اور خوش جل مان کی جوان میرگی کا ای کو بہت صدمہ تھا۔ مگر بچاری نئی ممانی کا اس میں کیا قصور تھا۔ جو امی ان کو سنا رہی تھیں اپنی تاکواری۔ ماموں کی شادی کا بھی دکھ منا رہی تھیں اپنی تاکواری۔ ماموں کی شادی کا بھی دکھ تھا۔ حالا تکہ ماموں کو منرورت تھی گھر سنبھا لئے کے سارے سال کی و مکھ بھال کے لیے۔ بواجب تک رہیں۔ کام چاتی رہا۔

\$ \$ \$ \$

اگلی صبح وہ ساں کو لے کر کالج چلی گئیں۔ ممانی سخت مضطرب اور طیش کے عالم میں بردیرائی رہیں۔ مانی ماموں ہفس جلے کے عالم میں بردیرائی رہیں۔ ماموں ہفس جلے کئے۔ میں کمرے میں لیٹا ناول براهتا رہا۔ کچن سے ممانی کی برتن ﷺ کی آوازیں آتی رہا۔

امی آئی تو بهت خوش تھیں۔ سال تو سیدھی کمرے میں جاتھی ہمی نے بتایا۔ داخلہ ہوگیا ہے۔ بہت آسانی ہے۔ پر نہل جیران تھیں کہ اتن قائل ' لاکق ' ذبین اسٹوڈنٹ نے یک گخت کالج کیوں جھوڑ دیا۔ اموں آئے توانہیں بھی خوش خبری سنائی۔

"فال اسٹوڈنٹ کے کائے چھوڑنے کا انہوں نے کیوں نوٹس نہ لیا۔ یہ زمانہ ء جمالت نہیں ہے کہ لاہروائی نوٹس نہ لیا۔ یہ زمانہ ء جمالت نہیں ہے کہ لاہروائی مربی تھیں کہ میں خود جران تھی کہ وہ کو کی سب سے بہترین اسٹوڈنٹ۔ کائے کی کریم کہلاتی تھی۔ مگراس کے والد سنے خود کہہ دیا کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتی۔ جھے سخت صدمہ پہنچاتھا۔ لیکن دو سرے کی اولاد پر ہم کیسے اختیار صدمہ پہنچاتھا۔ لیکن دو سرے کی اولاد پر ہم کیسے اختیار حاصل کرسکتے ہیں۔ اب سال کو پئن سے چھٹی ولاؤ۔ ماصل کرسکتے ہیں۔ اب سال کو پئن سے چھٹی ولاؤ۔ میں نے کہ دیا ہے۔ کہ اسے اب صرف پڑھئی اور میں اور کی پوری کرنی ہے اور احد! اب پھھائی قتل اور میں استعمال کرنا سیکھو۔ پچھ دن بعد اسے پونیور شی جاتا ہو گا۔ تہماری ذے داری ہے کہ اسے پہنچاؤ۔ اور لاؤ ۔ میں کسی اور پر بھرد سانہیں کرسکتے۔ "

المون المحال المحال المولى المالي المولى المالي المحال ال

"اچھاچراتوکون بیدنے داری لے گا؟کوئی پڑدی؟

یا بھرتم کمناچاہتے ہوکہ اس کو کا بج میں داخلہ دلانا میری
علطی ہے؟ تھیک ہے۔اب یا تومیں مستقل رہ کرسال
کو کا بج لے جانے اور لانے کی ڈیوٹی دوں یا بھراسے
لاہور لے جاتی ہول۔بسرحال میں کسی طور اس بجی کو
تمہارے جاہلانہ ماحول سے بچانے کی کوشش کرتی
رہوں گی۔اور ہاں۔ آفس کی ذے داری کے سوا اور
کون کی مشقت تم کرتے ہو؟ پہلے تو تمہارے اور
دوحانہ کے دوست احباب تعملی با قاعدہ یہاں آیا

ہیوٹی بکس کا تیار کردہ

# SOHNI HAIR OIL

المستحدث الواركو رواكات

-fishe •

💠 يالون كاستيرة الديكلمارية تاستيد

المروم عروستال كيانيا مكل ع

تيت-/120 روي



> よい 300/ ------ さんしだ 2 よい 400/ ----- さんしだ 3 よい 800/ ----- さんしだ 6

فهده: ال على الكري الريك باري عال ين

منی آڈر بھجنے کے لئے عمارا ہتہ:

یوئی کس، 33-اور گزیب ارکت ، یکٹر قور ما کم اے جائے روا مرائی دستی خریدنے والے حضرات صوبنی بھٹر آئل ان جگہوں سے حاصل کریں سڈرکم در 33-اورگڑ میں ارکٹ ، کٹر قور ما گارے حارم روا کا آئ

مدے معمل حریق عوثی بکس، 53-اورگزیب،ارکین،سیخد قوردا کمان جنان دول کا تی مکتبده مران و انجسٹ، 37-اردد بازار، کراتی -فون نبر: 32735021 کرتی تھیں۔ آب تو ہمی نے دیکھا اور محسوس کیا ہے کہ روحانہ کے عزیز بھی نہیں آتے۔ کی کتراتے ہیں۔ ظاہر ہے اس جاہلانہ ماحول میں آکر کون وقت ضائع کرے گا کوگ آتے تھے۔ اوب پر سماجی معاملات اور سیاست پر مفتگو ہوتی تھی۔ ارے احد ۔ کیسا ولیسپ دور تھا۔ بہت بر طف ۔ وہ تھاتا ۔ کمال زاہد ، کمال زاہد ، کمال ہے ۔ کیسے لطقے فی البد یمہ سنا تا تھا۔ محفل زعفران زار ہوجاتی تھی۔ "

ای کے لیکچرنے اموں کے لبوں پر مسکر اہث بھیر وی۔چرو کھل گیا۔

"جي آيا إكمال روحانه كالجمتيجا تحله امريكه مي

و المول برانے وقت میں کمو گئے۔ میں نے شکر اواکیا کہ ماحول خوشگوار ہو گیا۔ اور وو ون کھ بھر گزرے وجہ بید کہ سال کالج جانے گئی۔ ماموں نے بخوشی اس کی المجانے اور الانے کی ذمہ واری نبھائی۔ ای سیاں کے بخوتوں کا بھی معائد کرے اپنے قیمی مشوروں کے بڑول 'جو توں کا بھی معائد کرے اپنے قیمی مشوروں سے نوازتی رہیں۔ شام کو اسے ساتھ لے جا کر بہت اجھے ڈرلیس بھی لے آئیں۔ اور تاکید کہ کالج میں برحالی کی تفریرین کرجانے کی ضرورت نہیں۔ خوش برحالی کی تفریرین کرجانے کی ضرورت نہیں۔ خوش لیاسی خوش پوشائی سے بھی شخصیت نکھ جاتی ہے۔ برحالی کے قریب کے گئے کے گئے ہے۔ نظلے۔ ماموں بچھوڑنے آئر ہے۔ تقے ای نے آئیک بار فیمی ماموں بچھوڑنے آئر ہے۔ تقے ای نے آئیک بار فیمی کے لیے گئے۔ بار فیمی کی کال سے ایکو ایکی۔ بار فیمی کے لیے گئے۔ بار فیمی کے لیے۔ بار فیمی کی گئے۔ بار فیمی کے گئے۔ بار فیمی کی گئے گئے۔ بار فیمی کی گئے۔ بار فیمی کی گئے۔ بار فیمی کے گئے۔ بار فیمی کی گئے۔ بار فیمی کئے۔ بار فیمی کی گئے۔ بار فیمی کی گئے۔ بار فیمی کئے۔ بار فیمی کئے۔ بار فیمی کی گئے۔ بار فیمی کئے۔ بار فیمی کئ

"سال کی فکررہے گی۔ گرم مہینہ آتی رہوں گی۔
تم بھی ذرا بچی کی صحت کا خیال کرو۔ اس کی غذا کی
طرف توجہ دو۔ بہت دہلی ہو رہی ہے۔ پہلیس تم اسنے
لاہروا کیوں ہو گئے ہو۔ وہ تمہاری بٹی ہے۔
اس کی فکر ہونی چاہیے۔ گر۔ نہ جانے کیوں اسنے
ہوئی نہیں۔ تمہاری اپنی۔ اس کے سوا اور کون ہے۔
گو ہرسے تو امید نہ رکھنا اولاد کی۔ اس قدر چربی چڑھالی
ہودور پر کھا کھا کر۔ پہلی نظر میں تو میں نے بچیانا بھی
نہیں۔ تو ہے۔ گوشت کا بہا ڈینا لیا خود گو۔"

المُخْتُ الْحُدِيثُ الْحُدِيثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ماموں شرباگئے۔(میں بھی)ای نے ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا کرتی رہیں تقریر۔

# # #

لاہور آگر میں نے نورین کو بتایا۔ ''امی ماموں کے بیچے کس کر آئی ہیں خوب۔'' ''ہائیں۔ماموں کے بیچے کس نے وصلے کیے بیچے بی '' ''نئی ممانی نے یا شاید بتا نہیں تمہمت ناراض تھیں۔''

" النوه آب بھی نال 'بہت بھولے بادشاہ بن اور جھ بنایا۔ " د افوہ آب بھی نال 'بہت بھولے بادشاہ بن یاد ہے روان روحانہ مای کی زندگی میں ہم لوگ جب گئے تھے۔ توان کے گھر آلیک کھانا نیکانے والی تھی۔ بہت مزے وار کھانے بناتی تھی۔ '' نورین آنکھیں کھاڑ کر جران کونے والے لیجے بیں بولی۔

" تیا نہیں۔ ہوگی۔"میں نے بیزاری ظاہر کی۔ بھئی جھے کیا کھانے یکانے والی ہے۔"

''توبہ ہے۔ خیرتو روحانہ مامی نے اس کی اوا ئیں دیکھ کر۔اسے جواب دے دیا تھا۔ خانسامال رکھ لیا۔اب وہی خانسامن ۔۔ نئی ممانی کے روپ میں جلوہ کر ہوئی میں ''

میں بے بقین ہے اسے ویکھنے لگا۔ ''ہاں بھائی۔ مای
کی وفات کا س کر وہ آگئ۔ اور چھاگئ۔ بعنی کہ ۔۔
خانسامال کا بتاصاف کر کے ۔۔ اپنی جگہ ہموار کرلی اور
پھر پچھ ایس تدبیر کی کہ ہمارے بے جاری بھولے
بھالے ماموں ان کے چکر میں پھنس گئے۔ اور چیکے
سے شادی کرلی۔ جیسے ویرانے میں چیکے سے بہار
آجائے۔ اس لیے ای خفاہیں کہ کرنی تھی تو کسی اچھے
خاندان کی افری یعنی کہ عورت ممل ہی جاتی۔ ''
فاندان کی افری یعنی کہ عورت ممل ہی جاتی۔ ''
مکالمے میری سجھ میں آگئے۔ ای نے اب ای کے تمام
مکالمے میری سجھ میں آگئے۔ ای نے اب ای کے تمام
مکالمے میری سجھ میں آگئے۔ ای نے اب ای کے تمرم
بنالیا۔ ہردوماہ بعدوہ بیڈی جلی جاتی۔ 'جیسے کے تمرم

وست شفقت پھیرنے اور مامول کو باور کرانے کہ وہ
ابھی اپنی نگرانی سے غافل نہیں ہوئی ہیں ۔ یا پھر
تقدیق کرنامقصد ہو۔ کہ بھابھی صاحبہ ان کی جھیجی
ظلم سے بیا او نہیں تو در ہیں (حسب سابق) جھے بھی
اس لڑی سے چھ ہمدردی ہو گئی۔ جو لاڈلی اور اکلوتی
تھی۔ مال کی جدائی میں صدے سے چور۔ مگراپنے
احساسات کا بھربور اظہار اوٹ پٹانگ حرکتوں سے
کرتی تھی۔وہ اس کا بجین یالڑکہیں تھا۔

ری می دوه بی بین از بین ایست کار کردر اور مرجھائی ہوئی۔ اب کے اس نے رشتے کو قبول کر سکی یا نہیں۔ یا مجبور کردی گئی۔ پچھ علم نہ ہوا۔ مجھے تجسس بھی نہ تھا۔ امی کی خفگی نے پچھ طاہر کر دیا تھا۔ مجھے اس معالمے سے کیا سرو کار تھا۔

میں دراالگ تھاگ رہے کاعادی تھا۔ گھر میں بھی
بس ابنی بڑھائی سے سروکار تھا۔ کمال کیا ہو رہا ہے۔
کس طرح ای گھر کے اخراجات کا حماب کرتی ہیں۔
ابا کی گنتی بنش ہے۔ ہاں ایک بار اجو بھیا آئے تو ای
سے ان کا مباحثہ جل رہا تھا۔ وہ اخراجات کی رقم دے
رہے ہتے ای لیت و عل سے کام لے رہی تھیں۔
رہے ہتے ای لیت و عل سے کام لے رہی تھیں۔
واہتی ہم تنگی اٹھاؤ۔"

" کیھو۔ اپنی ہوی نے کے حق تلفی کر کے "

" حق تلفی کیسی ای! آخر مجھ پر آب نے جو خرچ کیا ہے۔ مجت "شفقت 'مامتالٹائی ہے۔ تو کیا آپ کے بچوں کی حق تلفی نہ تھی۔ تب تو آپ نے تبجوی سے بچوں کی حق تلفی نہ تھی۔ تب تو آپ نے تبجوی سے کام نہ لیا۔ اب میں اپنے چھوٹے بہن بھائی کے لیے بچھ کرنا چاہتا ہوں تو آپ روک رہی ہیں۔ مجھ پر بھی اس بہن بھائی کا بچھ حق ہے۔ ای پلیز۔ دعا کریں نمیری ترقی ہو جائے تو پھر مجھے دل کھول کر خرچ کرنے میں ذرا میں بھی مجھے کی نہیں ترقی ہو جائے تو پھر مجھے دل کھول کر خرچ کرنے میں ذرا میں بھی مجھے کی نہیں بھی مجھے کی نہیں

ہوگ۔ آصفہ بھٹ <u>سلقے ہے گھر چ</u>لاتی ہے۔ بچا بھی لی<u>تی ہے۔</u>"

''اور میں نہیں جاہتی۔ آصفہ کو ہم لوگوں کی طرف سے کوئی شکایت ہو اور اسے مزید کفایت کرنی پڑے۔ اخراجات کنٹردِل کرنے میں دفت ہو۔''

"اوہ - اس کی فکرنہ کریں۔ اسے جو دیتا ہوں۔ مکتا رہے گا۔ اس میں کی شہیں ہوگ۔ میری کمائی میں میرے بہن بھائی کا بھی حق ہے۔ یہ رقم میرے ذاتی پروگرام کا حصہ ہے۔ جو اس گھرکے لیے "آپ کے لیے ہے۔ ای! آپ نے جھے بیٹا کہا بھی۔ مانا بھی ہے۔ اب بیٹا بنا بھی لیں۔" ان کی آواز گلو کیرہوگئی۔ ای نے انہیں لیٹالیا۔ اور

ان کی آواز گلو گیرہو گئی۔ای نے انہیں لیٹالیا۔اور پچھ منٹ دونوں جذبوں کے اسیر سنے کھڑے رہے۔ میراول بھی اجو بھیا کی محبت کا اسیرہو گیا۔دہ واقعی عظیم انسان منظ۔ ہم بھائی بمن کے لیے بے چین رہتے تھے۔

آباکی زندگی میں بھی ہماری پڑھائی۔ لباس ادر مشاغل کے متعلق دریافت کیا گرتے تھے چیکے چیکے مشاغل کے متعلق دریافت کیا گرتے تھے۔ بھی ان کا بہت خیال رکھا تھا۔ ہمیشہ انہیں اپنابرا بیٹا کہا۔ لیکن آپا اوہ مختلف مزاج کی تھیں گو کہ ای نے ان کے ساتھ بھی بہت اپنائیت برتی ۔ ظاہر ہے اجو بھیا کی بہن ہی تھیں۔ ہماری بھی بہن ہیں گیکن وہ ہم سے اتن کے تک تھیں۔ ہماری بھی بہن ہیں گیکن وہ ہم سے اتن کے تک تھیں۔ ہماری بھی بہن ہیں گیکن وہ ہم سے اتن کے تک تک تھیں۔ ہماری بھی بہن ہیں گیکن وہ ہم سے اتن کے تک تک تک تک تھیں۔ ہماری بھی بہن ہیں گیکن وہ ہم سے اتن کے تک تک تک تک تک تک تک تھیں۔ ہماری بھی بہن ہیں جسے کہ اجو بھیا۔

نورین کاخیال تھا کہ ہم کے نہیں گرامی سے انہیں شکوے ہیں۔ یہ وہ سوتیلی ماں ہیں۔ (ان کی) اور سوتیلی کا تو نام برا۔ پھریہ کہ ابا ان کی مرحومہ ماں کے مقابلے میں۔ ہماری ای سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کی ہریات مانتے ہیں۔ اور انہیں لیعنی آیا کو یہ بات

پند ہمیں۔ اس لیے وہ ای ہے بھی بے تکلف نہ ہو ئیں۔نہ ہم سے دلی محبت کر سکیں۔ جیسی اجو بھیا کرتے تھے۔ اور انہیں بڑی بمن ہونے کے ناتے ہم سے بہرطال محبت ہوتی جا ہیے تھی۔ بھلا اس میں امی کایا ہمارا کیا

تفتور بس بہ کہ ایا ہے وہ جمی شکایت نہ کر سکیل۔ کیکن ابا کی زندگی میں ان کی شاوی ہو چکی تھی۔ اور اس شادی بھی ہوگئی تھی۔ ان ہی کی نفعیال کی لڑکی تھی اور شادی بھی ہوگئی تھی۔ ان ہی کی نفعیال کی لڑکی تھی اور بہت ہی اچھی تھی۔ عین اجو بھیا کے مطابق۔ دہ ایک سال سے پشاور میں تھے۔ مگراجو بھیا کسی بھی چھٹی پر خود آجاتے۔ بھی آصفہ بھا بھی کو بھی لے تست۔

میرار ذلٹ بے حد شان دار رہا۔ مجھے فورا ''ہی بہت اچھی جاب بھی مل گئی۔ میں دل و جان سے اس میں منہمک ہو گیا۔ کئی انتھے دوست بھی مل گئے ہوئی مد

مرین آیا کے شوہر نام دار جو خاصے اکھر تھے۔ میری ان سے بہت کم سامناہ و باتھا۔ آیا کے بچوں سے میری البتہ دوستی تھی۔ ان ہی بچوں کی وجہ سے میں ان کے گر حایا کر آتھا۔ ان کے ساتھ کر کاٹ کھیلیا۔ الوڈو اور لطیفوں کی محفل ہجتی۔ خوب بنسی نداق 'بلا گلا ہو آ۔ نیج بہت خوش ہوتے تھے۔ میری شکل دیکھتے ہی ان کے دل کی کلی کھل جاتی۔

ان کے آبا جان ۔۔ بچوں کے لیے کسی ظالم دیو ہے کم نہ تھے۔ بلکہ ظالم جن۔ مجھ سے بھی بہت روکھے لہج میں مخاطب ہوئے تھے۔ مگر مجھے ان کے رویے کی بھی پڑوا نہ ہوئی۔ میں تو اپنی بہن سے ملئے مجھانج بھا بجی سے کھیلنے جا اتھا۔

آپاکی ایک اند بھی تھیں۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ٹر بجدی ہوئی تھی کہ اب تک شاوی ہیں ہوئی تھی۔ آپاسے ان کے اجھے تعلقات تھے۔ جھے جیب سے احساس نے گھیرلیا۔ ہوا بہ کہ میں تو خود بھی کسی سے زیادہ تعلقات کا قائل نہ تھا۔ لوگ بھی مجھ میں ولیسی نہیں رکھتے تھے۔ لیکن ہوا یوں کہ میری جاب شروع ہونے کے بعد لوگوں کو نہ جانے مجھ میں کیا ضاص نظر آنے لگا۔ عزیز رشتے دار بھی ملنے گے۔ خاص نظر آنے لگا۔ عزیز رشتے دار بھی ملنے گے۔

وزان کارناغ اسی طرح کی باتوں میں الجھا رہتا ہے۔ جو ذہن میں آجائے۔ اس سے آیک ایج کم پر راضی نمیں ہوتے۔ فائدے انقصان سے کوئی سرد کار نمیں۔اب دیکھو۔"خاصی فکر مند تھیں۔ ''آیا!مزنہ آئی مجھ سے سات سال بردی ہیں۔بہت عزت کر تاہوں میں ان کی۔"

"ہاں تو۔ کرتے رہ ناعزت کیا حرج ہے؟"
وہ بالکل لاہروا ہو گئیں۔ میں جھلا کراپنے گھر آگیا۔
بھلا یہ کیسی خواہش ہے اور میں توابھی شادی کے لاگن تھا بھی نہیں۔ نہ ہی ابھی گھر میں کوئی ذکر ہوا۔ بھائی جان نے سوچا بھی کیسے ؟ اور آگر رشتہ مضبوط کر ناتھا۔ تو چار سال سلے اجو بھیا ہے کیوں نہیں کہا۔ ان کی شادی سے پہلے آئی خواہش کرتے تو ممکن بھی نقا۔ مزنہ آئی کا ان سے جو ڑ بھی تھا اور آیا کی خاطرنہ چاہتے ہوئے مان سرکا)

اور مزنہ آئی ہے تو ہر گزشیں۔ شاید آیا کو میں اس حد
اور مزنہ آئی ہے تو ہر گزشیں۔ شاید آیا کو میں اس حد
اک نہیں چاہتا تھا کہ ان کے گھری خاطر زہر کا بیالہ
جڑھا جاؤں۔ دو دن اس بات ہے انجھ بھلا دیا۔ پورپ
کے کام میں معروف ہو کر سب بچھ بھلا دیا۔ پورپ
سے ایک وفد آنے والا تھا۔ میں اس سلسلے میں بری
طرح الجھا ہوا تھا۔ ہمیں ہرقبہ سے اس وقد ہے کامیاب
فراکرات کرتے تھے۔ آرڈر لینے تھے۔ ان کے لیے
فراکرات کرتے تھے۔ آرڈر لینے تھے۔ ان کے لیے
ہرسن ہو مل کا قیام۔ گاڑیوں کا انظام۔ کافی ہلیل تھی
آفس میں۔ ایک دن بھائی جان کو اپنے کمرے میں دیکھے
آفس میں۔ ایک دن بھائی جان کو اپنے کمرے میں دیکھے
آفس میں۔ ایک دن بھائی جان کو اپنے کمرے میں دیکھے
کر حیران ہو گیا۔

'' پھر'کیاسوجاتم نے ؟ کری پرسامنے بیٹھتے ہوئے آفس کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں اس وقت فون پر اپنے منبجرکو کچھ ہدایات وے رہاتھا۔ انہیں دیکھ کرجز برز ہوگیا۔سوال من کراور بھی۔۔

''بھائی جان پلیز۔ بہت کام ہے مجھے۔ ہفس میں کسی سے ملا قات بہت مہنگی پڑے گی۔ ٹائم ضائع ہو گا۔ آپ ۔۔۔ کمر آجا ئیں۔'' بعض لوگ ترجائے پر بلوائے گئی لوگوں نے کھانے کی دعوت دی۔ جو میں نے معذرت کے ساتھ لوٹا دی۔ کمال توجب ہوا'جب بھائی جان مجھ سے تیاک برتنے لگے۔ ایک دن کہنے لگے۔

"یار! میں تو تمہاری ای کو کریڈ ث حیا ہوں۔ انہوں نے تم سب کی تربیت بہت اعلاکی ہے۔ میں جانتا ہوں عمرین تمہاری مال جائی نہیں ہے۔ اظہراور مہرین اور تمہرین تمہاری مال جائی نہیں ہے۔ اظہراور مہرین اور تم دونوں میں انہوں نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ یہ بہت بری خوبی ہے ان میں۔ **Paksociety.com** بری خوبی ہے ان میں کچھ کمہ نہ سکا۔ وہ مگر مزید بچھ اور بھی کہنا جا ہے۔ "میں کچھ کمہ نہ سکا۔ وہ مگر مزید بچھ اور بھی کہنا جا ہے۔ "میں کچھ کمہ نہ سکا۔ وہ مگر مزید بچھ

وقرانسائے میاں عادل کہ میری خواہش یا آرزوہے کہ ہمارا رشیتہ کچھ اور مضبوط ہوجائے اور وہ اس طرح . کہ تم میری بہن سے شادی کرلو۔ تمہاری بہن کی خوشیوں کی گارنٹی اسی طرح ہوگی۔"

" بہن جی ایک چھناکا ذہن میں ہوا۔ قریب تھا کہ میں انجھل پڑتا۔ مگرافسوس کامیابی نہ ہوئی۔ میری گود میں ان کا جھوٹا میٹا تھا۔ حیرانی 'پریشانی میرے جہرے پر محریر تھی۔

دوم من میں کوئی حرج تنہیں - بس بیر ہے کہ ... میرے دل میں جو تھا۔وہ میں نے بتادیا ہے۔اب تم خود ہی سمجھ دار ہو۔"

بہت مطمئن تھے۔ ان کا بیٹا گر میری خاموشی سے
ہے چین ہوا۔ باب کے سامنے کچھ کر نہ سکا۔ اتر کر
باہر بھاگ گیا۔ میری کو دخالی ہوئی۔ زبان کھل گئ۔
" بھائی جان ۔ بہ کیسے ممکن ہے ... میں تو ابھی
شادی کے لیے تیار نہیں ہوں اور یوں بھی ... وہ مجھ
سے بہت بردی ہیں۔ آ' آپ نے بیر سوچا بھی کیسے۔"
" اب تم خود سوچ کر جواب وینا۔ تم ذمہ دار ہوائی
بہن کی خوشیوں کے۔"

اٹھ کر چلے تھے۔ میں نے آباکودیکھا۔ "آبا ابھائی جان کو سمجھائے۔ بھلا یہ کیا۔ بات ہوئی۔ صاف بلیک میکنگ۔" وہ نظر چرا کر دوسری طرف مرکئیں۔

الخولين والجنت 72 جولالي والان

امی نے بھتے پریشان دیکھ کر کھا۔ میں واقعی پریشان ہو کیا تھا۔ " آیا! آب درا طریقے سے مجھالیں۔"میں نے بروی کجاجت سے آیا ہے کہا۔"بیہ کوئی زاق مہیں۔نہ كُرِّے كُرْيا كا كھيل ہے۔الي فضول بات كہتے ہوئے انتیں خود شرم آنی جائے۔" "ہاں۔ کروں گی بات۔ مگراس آوی سے توبات کرنا بھی ۔۔۔ جان جو کھول میں ڈالنے کے برابر ہے۔جو فیصلہ ايك باركرليا \_ بحر ال الإكام مليزا ليتي بن -" آیا متفکر تھیں۔ شام کو گھر چلی گئیں' آمی مجھے وانتنے لکیں کہ میں نے بھائی جان ہے روکھے کہتے ہیں بات کی مس کیے وہ خفا ہو گئے۔ میں کیا بتا آیا آفس کا مأحول مكن كآبات كرنے كالبجه عميري مصوفيت معقول بات بوتى ومن سلى سےبات كر تا۔ روہ توشکرے کہ بھائی جان کے جانے کے بعد بور لی دیلی کیش کے دورے کاٹائم آگے بردھنے کی خرامی۔ جس سے سب کو پچھ آرام ملالاب میں دو تمن دن چھٹی کرے آرام کر سکناتھا۔ بہت محنت کی تھی۔ ای کوینڈی روانہ کرے گھر آگیا۔ شام کوجی جاہاکہ آیا کے کھرچلا جاؤں بچوں سے ملنے کھیلنے کے لیے وہ منتنظرر ہے تھے۔ لیکن بھائی جان کی تاراضی موریہ اچھا اى مواكه من كيس بنيس كيا لي وي يريح ديكاربا رات کوامی کافون آگیا۔ "عادل! تم صبح ہی چھٹی لے کر آجاؤ۔ بلکہ .... ابھی روانہ ہو جاؤ تو بمتر ہے۔ بعد میں بناؤں کی ۔۔ نورین کو میں خود سمجھا دول کی کیا کرناہے۔وہ اپنی دوست شا ملہ

کوبلائے۔" مجھے سوالات کرنے کی عادت نہ تھی۔ نورین کوامی نے کچھ سمجھا دیا تھا۔ وہ بے فکر تھی۔ میں نے دو جو ڈے بیک میں ڈالے احتیاطا" کیا ہا ۔۔۔ رکنا پڑے۔ صبح ہی ماموں کے گھر پہنچ گیا۔ شکر ہے ماموں ٹھیک تھے۔ لینی میرے اندیشے غلط

"گھر .... مناسب نہیں 'جواب کینے آیا ہوں وفت ضائع کرنے تہیں۔ہاںیا ناں۔" " بھائی جان ۔ میرا ابھی جار سال شادی کا ارادہ نہیں۔ امی بھی آگر کہیں گی۔ انہیں بھی بہی جواب دولِ گاادر زبردسی تو مالکل نہیں۔ اپنی پیند اور مرضی سے کروں گا۔ یمی جواب امی کو بھی دوں گا۔ "میںنے زياده بى دلىرى سے كام ليا تھاشايد "امی سے تم نے بات کی؟"سنجیدگی۔ «منیں جب کسی قابل ہو جاؤں گا۔ تب شاید امی ہے بات کروں۔ ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ " و کھے سوچ رکھا ہے شاید ؟ " کمری نظروں سے میری آنگھول میں تھانگ رہے تھے ' جی نہیں۔ ابھی ٹائم نہیں ملا۔ زِندگی کا فیصلہ ممت فرصت علمي- سويخ اور كر كررنے كے کیے بہت اہم معاملہ ہو تا ہے۔ آپ توواقف ہیں۔ جب بھی ایسا کرتا ہو گا۔ صرف اپنی مرضی موشی اور يبندسامن ركه كركي دباؤس آكر نمين-" میں نے بہتر سمجھاکہ دوٹوک جواب دے دول۔ کام بہت باقی تھا اور بھائی جان کی موجودگی میرے کام میں ر کاوٹ بن رہی تھی۔ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ " ٹھیک ہے چرسے نتیجے کے ذمہ دار بھی ... تم ہو كمه كريط كئه شكر كاسانس ليابه مكريه سكه كا سائس .... بهت منگایرا۔ شام کو گھر آگر آیا کو دیکھا۔ بهت بريشان تحيي-ووكيا كمه دياتم في الين بعيائي جان سے بست غص میں تھے۔"امی بھی بے حد فکر مند سر پکڑے بیتھی ''لو بھلا اس مخص کے تو مزاج ہی ساتویں آسان بر ہں۔ بچھے مبح ینڈی جانا ہے اور یہال یہ تضیبہ شروع ہو بیا۔اب مہرین کو چھو ڑگئے ہیں کہ تمہیں تفع نقصان

北部 1911年 73 と当代にあるうと

ولحمد سمجه مين آجائے"

منجما میں۔ خیراب پریشان نہ ہو۔ میں دو دن کے بعد

وہال سے آکر مزاج وار داماد سے بات کروں کی۔شاید

ع ميے منه كه عالم مهمان- "اسان كي أواز ميس شوخي <u> تھے۔ ممالی چڑی ہوئی تھیں اور ای مطمئن – ناشتہ کر</u> تھی 'وقاور میں ... امال کو بتا دینا۔ بیوتی پار کر سے تیار کے میں کیسٹ روم میں جا کرلیٹ گیا۔ ذہن اور جسم کی تكان نے بہت جلد بجھے نبینر کی وادیوں میں بہنچاریا۔نہ ہوں کی ہاں۔" " بیونی پارلر - بهت منگامو تا ہے۔ تمهارے ابا جانے کتنی در سوتارہا۔ آنکھ تھلی۔ کھٹری پر نظرروی اور مُعْرِأُكِيا- مِمَالِ ہے كسى فےجگایا بھی نہیں۔ افورڈ کرلیں گئے۔" برابر کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ " ہونے وہ منگا۔ شادی کوئی مداق تو تہیں ہے۔ یوسٹس کے بغیر ساعت تک آ چینچیں۔ اجنبی آواز ایک ہی بار تو ہوتی ہے۔ایسے یادگار ہونا جا ہیے۔" تھی۔کوئی لڑی ....
''سناہے 'تمساری شادِی ہورہی ہے۔ میں توسنتے سال اب کھل کر بول رہی تھی۔ یقین تہیں آیا۔ بیدوہ سال تونهيں-''ہاں زاق نہیں ہوتی۔ مگر بعض لوگ اسے نداق ہی بھاگی بھائی آئی ہوں۔ سے نصیب جگارہی ہیں بنو-"اشتياق كي فراواني آوازيم رچي موئي تقي-بناكيتے ہيں۔"ووسري لؤكي دهيم لہج ميں بول-میں جیران ہو گیا۔شادی کس کی ج ''پیا شیں۔''بیس نے سال کی آواز سن۔''بیسوں "مطلب شادی کامطلب ہے خوشی اور نا سمجی میں امال نے مجھ سے کما کہ وہ میری شاوی کر رہی ہیں۔ تو بعض لوگ اسے ضدیتا لیتے ہیں۔اس کیے تم کو خبروار ميں چيپ رہی۔" كرريى مول-تم سوج سمجه كرشادي كرنا اور آكر كوئي ووتتمهارے ابونے ۔۔۔ کھے توبتایا ہو گا۔ تم خودان غلط سم کے لوگ ہوں۔ توسد انکار کردیا۔ مجھے خوف ہے بوچھ سکتی تھیں کہ ...." ہے کہ ... تمهاری امال کوئی ... انقای کارروائی میں ''نہ اَبُونے کچھ کہانہ میںنے یو چھا۔ کیا یو چھتی؟'' تمهيس بھاڑ ميں نيہ جھو نک ويں۔" دونہیں۔ایسا کیسے کرسکتی ہیں وہ-ابو بھلا ... کیوں " بهت ہی نکھی ہو سال۔ شادی کی تیاری ہوتی مانیں کے۔اوراب تو بھیجو بھی آئی ہیں۔' نظر میں آرہی۔ کیابوجھ اتارا جارہا ہے۔"بہت ہی منه پیمٹ لڑکی تھی۔ "اچھاخیر کھبراؤ شیں۔ میں ذراس کن کیتی ہوں جا "شايد-"سال کي بو جھل آواز آئي-کر۔ تمہاری مجھیھوسے ہی ہوچھ لوں کی اور ہاں۔ آیک وحتم نمایت فضول لڑکی ہو۔خیر میں آئی سے خود ہی تقییحت بھی کرتی ہے۔ سسرال کومیاں جی کا کھر سمجھ کر رمنا-خاله جي كا كعر تهيس بعنى لا ككه وه تمهاراً كهر بمو گا\_مگر یوچھ لول کی ۔ بیہ بتاؤ۔ شادی کے دن کس رنگ کا تهمارا وہاں ہر کوئی اختیار نہ ہو گا۔ کیونکہ حق تشکیم کیا ڈرکیس بہنناچاہتی ہو۔ میں آنٹی کوبتادوں کی۔وہ کڑکے جاتاہے۔اختیار سیں۔" والوں کو تمہاری پیندیتاویں کے۔" "افوه-دادي امال إثم ميں بيربو رهي روح كمال سے " ميں ... ميں تو سرخ رنگ كاغرارا سوث پينول آمکی۔ ہمیشہ تقییحت کرتی ہو۔ میں کوئی بچیہ ہوں۔" گ۔ دویے کی بی سبزرنگ کی جس پر کام بنا ہواور .... سال چڙ گئي تھي شايد-سرخ یعنی که رونی کاسیث زبور کا۔" "الك بات بتاؤ- جب بھي تم نے ميري تقيحت پر رہیں وہی برانے زمانے کی۔ ارے آج کل تو عمل کیا۔فائدے میں رہیں۔کہ شمیں۔ بہن میری تیہ نارىجى چىلانى 'زعفرانى ئىلاسفىديا فېروزى رنگ كالباس مینتی ہیں اڑکیاں۔ کاسی بھی ان ہے۔" دنیا بہت مکار ہے۔ بہت بے نیاز ہے۔ تم نے عقل کو "لوید توعام رنگ ہیں۔ سب لوگ ان ہی رنگوں " آوازوے کردماغ سے کام لیا ہے۔ورنہ میری آیا کی

خوتن دُانِحَتْ 34 جُولاني دَانِيَ اللهِ

کے کیڑے سنے ہول سے بھی دلمن کو دلمن لگنا

''اریے ارے۔ تمہاری آباجن کی شادی چھلے سال ہوئی تھی۔ کیا ہواانہیں۔"

'' وہی ہوآ جو ہو تا رہتا ہے ناسمجھی میں۔ نہ آیا سرال دالوں کی توقعایت پر پوری ایر علیں۔نہ اپنی منوا بر- اینا میاں اپنا گھر عمجھ کر کچھ اصلاحات کی کو خشش کریزبی تھیں۔ نامنظور ادر پھرنامقبول ہو کر میکے بٹھادی تئیں۔"

'' ہائے اللہ تو تمہارے ابا انہیں سمجھاتے۔ان کے

"وہ کہتی ہیں۔ شادی کی ہے۔ غلامی نہیں کروں گی سسرال دالون کی ضد اور تحکمیانه انداز دیکھ کرمیاں سے کتانہ الگ گھر میں رہوں گی۔ وہ بھی رو ہو گئے۔ اب کھر جینی ہیں۔جاب بھی بہت اچھی مل گئی ہے۔" " ارے اللہ - کوئی انہیں سمجھا یا نہیں - گھر بیاہ کرنے سے زندگی بھی خراب ہوتی ہے۔"

"ويكھوسال!ان كانظرىيە بھي غلط شيل ہے۔جہاں عزت نہ ہو۔ وہال خود بر جرکر کے رہنا۔ اپنی ذات کی لقی کرنا ہے۔ ہاں یہ کہ آگر ان کے میاں اسے اناکا مسئلہ نہ بنائیں۔ تو شاید مفاہمت ہو بھی جائے ایا کو سٹش تو کررہے ہیں۔"

میں اب پوری ظرح ہوشیار ہو گیاتھا۔ نبیز کی کسل مندی سے جان چھوٹ کی۔ باتھ روم میں کھس گیا۔ نها كر فكلا تؤدو سرے كمرے ميں سانا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ای اور ماموں <u>متصبح</u>

" أو عادل !"مامول في ساتقروالے صوف كى طرف اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ کچھ فکر مندے تھے۔ ای نے جھے سے کما۔

"عادل امیں نے تم سے یو جھے بغیرساں کے لیے تهمارارشته مانگاہے۔احد کو تواغیراض نہیں ہے۔احد مجھ پر تو جیرت کا پیماڑ آگرا۔ یہ کیاشوشہ چھوڑا ہے

ای نے تسال اور میں ... ؟ کی بات ہے ... مجھے سال کوئی خاص بہندنہ تھی۔ای نظریے سے نیر دیکھا تھا نہ سوچا تھا۔ ای جھے متوقع نظروں سے دیکھ رای

تنصير بجصے اندازہ تفالے ای جھی کوئی کام بلاوجہ مملا منرورت نهیں کر عتی تعیں۔میری زندگی کافیصلہ ای كرس كي سيرين سيم المعانقا - ليكن إن كي نيت بر شک کرنا بھی مناہ کے مترادف تھا۔ ای بھی میرے ليے برانہيں جاہ ستيں۔اس کالقين تھا۔ میں نے ای

کے چرے برے چینی دیکھی۔ دومیں نے شہیں ای لیے بلایا ہے۔ اس سے پہلے کہ ساں کو نمسی جاہل شخص سے بیاہ دیا جائے۔ میں كيول نهبيه كام كرو الول-"

"آیا!"امول نے کسمساکر کھا۔"ایسی کوئی ہات نہیں ہے۔ بہت اچھی پوزیش ہے جہت کمائی ہے۔ شهرت ہے۔فائیواٹِار ہوٹلوں میں بہت انگ ہے۔ "اچھااور تعلیم کتنی ہے؟ خاندان کیا ہے۔ ذات کون سے ہیں بہت قیمتی اٹا شہوتی ہے۔اسے بے مول نہ کرو۔ اور تمهارِی بٹی۔ ہیرا ہے۔ تمهارا خون ہے۔ روحانہ کی گخت جگرے اس کے لیے تو بہت اعلا لليم يافتة خانداني رشته به آساني مل سكنا تفااور تم نے

ای خاصی مشتعل تھیں۔ ماموں کے بعد میری طرف متوجه موسي -"اب تم جواب دو-" میں نے اپنااعماد بحال کیا۔ دو آپ نے میر کہا جہت ہی اچھاسوچا ہوگا ای! میں نے بھی آپ کی کوئی خواہش رد کی ہے؟ آپ میری بی خواہ ہیں۔جو فیصلہ لریں گ۔ مجھے منظور ہو گا۔ میں انکار کی جرات کرہی

آمی کا چرو خوشی ہے کھل گیا۔ ماموں مسکر ائے۔ اور ميرك كنده كو تفيكا-اس دفت مماني كاغضب ناک چرہ دروازے سے نمودار ہوا۔ بلکہ وہ بوری کی بوری نمودار ہو گئیں۔

"اور میں نے جو رشتہ طے کر دیا ہے۔ اسے کیا جواب دول کی-سوچاہے آپ نے ؟"وہ تلملا کرای سے مخاطب ہو سی۔ ادھر ماموں کا ماتھ کندھے سے مچھسل کران کی اپنی گود میں جاگرا۔ "میری بھی کھ عزت ہے آیا! آپ کے بھائی کے

درمیں کیوں؟"ماموں نے بھی حوصلہ دکھایا۔"نہ میں نے رشتہ کیا ہے۔ نہ میں جواب دہ ہوں۔ اگر تم نے مجھ سے مشورہ کیا ہو تا۔ تو میں خوود کھتا۔ تم نے تو اجانک بم دے مارا کہ میں نے رشتہ طے کر دیا ہے اور فلال دن بارات آئے گی۔ تہ ہیں یا وہوگا۔ میں نے تو مخالفت کی تھی کہ کوئی جو رُنہیں نہ عمر کانہ تعلیم کا۔"دہ

بھی غصے میں ہولے۔ "ہاں۔ مگر۔ اتنی تختی سے نہیں کہا۔ اب جو بہن کو ویکھا۔ تو بھی کی محبت بھٹ بڑی۔ کمائی کاس کرہی حیب ہو گئے تھے۔ میں نے بھی پوزیش ہی دیکھی محمل حوالت براس رہی ہے۔"

امی ماموں کو دیجی اور شاکی نظروں سے دیکھ رہی میں۔

"احدایہ کیا س رہی ہوں میں۔ کیا تم نے جو پھھ کمایا ہے۔ وہ کم ہے؟ تم ایک خانسال کی دولت ہے مرعوب ہوگئے؟ تمہمارے پاس کس چیز کی کی ہے؟ یا بیٹی میں کیا نقص ہے۔ خاندان والوں سے کیا کہ کر تعارف کراؤ گے ؟ تعلیم کی انجمیت سے تابلد ہو گئے۔ افسوس ایک خانسال اور دایاد!۔"

'' آیا! خانسان نہیں ہے۔ بہت بڑے ہوئل کا شیون ہے۔ ہر طرف مانگ ہے اس کی۔''ممانی فخریہ لہجے میں گل کھلا رہی تھیں۔'' جاہل نہیں ہے۔ایف ایباس ہے۔''

دو می کون ہو تاہے؟ وہی کھانا پکانے والا ماہر۔ اپنی حیثیت کی پہیان نہیں ہے تمہیں۔ احد مرعوب ہو سکتا ہے۔ فاندان والے شیعت من کرہی معتراض کریں گے۔ بجھے تو تم لوگوں کی ذہنیت پر افسوس ہورہاہے۔ "ای دکھ سے بولیں۔ افسوس ہورہاہے۔ "ای دکھ سے بولیں۔ ممانی بھی غصے میں آگئیں۔مامول نے سرجھکالیا۔

روس می می می می دات بین ماری عزت بی می دات بین می در بین می در بین مندلوک کچھ بھی کرلیں۔ خاندانی کہلا میں گے۔ میں نے توجھلا جاہا تھا۔ مگر میں کچھ بھی کرلوں۔ سوتیلی کہلاؤں گی۔ اب بھلا میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں ؟ ممانی جز بر ہو گئیں۔ میں مام نہ تھا کہ اس کارشتہ بچین سے دی کہ دیتا ، تہمیں علم نہ تھا کہ اس کارشتہ بچین سے مطع ہے۔ یا بھر کمہ دیتا۔ بھو بھی کو بیہ رشتہ قبول نہیں۔ بلکہ کسی کو بھی قبول نہیں۔ "

امی نے مشورہ تو دیا۔ گرممانی اٹھ کرہا ہر جلیٰ گئیں۔امی نے ماموں کو دیکھا۔ گئیں۔امی نے ماموں کو دیکھا۔ '' مجھے کو ہر کا بھروسا نہیں۔ وہ پچھ بھی کر سکتی

مررات کو ای نے ممانی کو سمجھایا۔ معنڈ اگیا۔ اپائیت کی باتوں سے بہلایا۔ اپنی طرف سے صفائی بھی دی۔ لیکن ممانی کا موڈ آف تھا۔ گو کہ ظاہر کر رہی تھیں کہ سب ٹھیک ہے۔ مگر کسی سوچ میں کم تھیں۔ رات کھائے پر سال نہ تھی۔ ممانی حسب عادت خاطر مدارات کر رہی تھیں۔

مدارات کررئی تھیں۔
امی کو شاید فکر کی وجہ سے نبینہ بھی نہیں آ رہی تھی۔ بہت ور تک جاتی اور کرو نیس بدلتی رہیں۔ مجھے سوالات کرنے گی یا جہتو کی عادت نہ تھی۔ پھر بھی معلومات میں اضافہ کے لیے پوچھ لیا۔
معلومات میں اضافہ کے لیے پوچھ لیا۔
دو تمہیں کیا جاری ہے؟"

"میرا آئس میں بہت زیادہ کام ہے۔ میرا مطلب ہے کہ مثلی وغیرہ کرنی ہے تو جلدی سے کرلیں۔ آگہ میں جاؤں والیس۔ آپ کیا ابھی رکیس گی؟"عادت کے خلاف کئی سوال کر لیے۔ ای نے مسکرا کر کہا۔"اچھا! مثلیٰ کی جلدی ہے۔ خیراجو کو بلایا ہے وہ آجائے تو پھر مسکن کی جلدی ہے۔ خیراجو کو بلایا ہے وہ آجائے تو پھر

ای آئیں اور وحاکہ کرتے جلی گئیں۔ اجو بھیا مسکرائے از سرنو مجھے کلے لگایا۔ ای بہمیموف نظر آ رہی تھیں۔ نہ مجھ بر نظرہ الینہ میری اصلی والی جبرانی پر جملہ کسا۔ اللہ! ممکنی ہے پہلے نکاح یہ ہو کیا رہا ہے۔ ممکنی تو۔ کیابند ھن ہو تا ہے۔ لیکن۔۔۔اور میں نکاح کے لیے تیار بھی نہ تھا۔

اجو بھائی ہنتے ہوئے جھے پکڑ کر ڈرائنگ روم میں
اجو بھائی ہنتے ہوئے جھے پکڑ کر ڈرائنگ روم میں
لے آئے۔ جہال ہاموں اور ... چند مہمان جمع تھے۔ پھر
پچاجان آگئے۔ ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے اور
بہر میں بھی تھیں اور بھی چند خواتین بلکہ لڑکیاں بھی
ہنتی کھاکھلاتی آئیں اور ای سب خواتین کو سال
کے کمرے میں لے کئیں۔ مولوی صاحب آگئے۔
میں مٹی کا ادھورناسب کو ٹکر ٹکرو بھی رہاتھا۔ جیسے میں
میں مٹی کا ادھورناسب کو ٹکر ٹکرو بھی رہاتھا۔ جیسے میں
جوڑے فارم فل کرنے میں منہمک تھے اور پھرچند
جوڑے فارم فل کرنے میں منہمک تھے اور پھرچند
مولوی صاحب نے خطبہ شروع کردیا۔
منٹ بعد مولوی صاحب نے خطبہ شروع کردیا۔
منٹ بعد مولوی صاحب نے خطبہ شروع کردیا۔
مناجزاد کے تھے۔ سال سے بوچھے اس کے کمرے میں
صاحبزاد کے تھے۔ سال سے بوچھے اس کے کمرے میں

علے گئے۔ مسراتے ہوئے والیس آئے۔ اب جھے سے
پچھ سوال کیے گئے۔ میں بھی رٹو طوطے کی طرح
"قبول ہے قبول ہے "کہنا گیا۔ پھرنہ جانے کس جہان
سے چھوہارے بر آمد ہوئے اور سب کھانے لگے۔
میں سب نے جھے گلے لگایا۔ مبارک بادوی۔ ہاموں
کیوں جھے سینے سے لپٹا کر آبدیدہ ہو گئے۔ ہائے نہ جانے
کیوں جھے بھی رونا آگیا۔ پھرنوجوان ارٹی جھے سے لیٹ
گئی۔ لیمنی چھا زاد بھائی اور ہاموں نے کوئی کزن جن
سے میں بہت کم ہی بھی ملاقھا۔ سب نے بردور مبارک
سے میں بہت کم ہی بھی ملاقھا۔ سب نے بردور مبارک
باددی۔ (ایسی ولی ) پسلیاں دکھاویں۔ ہاموں کری پر
باددی۔ (ایسی ولی کر رہے تھے۔ اجو بھیا انہیں تھیکتے
باددی۔ (ایسی ولی رگر رہے تھے۔ اجو بھیا انہیں تھیکتے

'' مامول! فکر نه کریں۔ ان شاء اللہ سال اینے چاہنے والوں کے گھرجا رہی ہے۔ بہت خوش رہے گی۔''

"الوجي-ميرع بامول ان پر جھي اجو بھيا كا قبصه- بھر

ہے اجو بھیا آئیں گے تو یہ دونوں بھی آئیں گا۔ جادر سرے تان کریے خبرہو گیا۔ صبح ہم ناشتہ کررہے تھے تو میں نے مامی کو عبلت میں کہیں جاتے دیکھا۔ ای نے بھی دیکھا مگر کچھ بولیس نہیں۔ پھروہ سال کوبکارتی ہوئی اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ میں بھی ان کے پیچھے گیا۔ اندر سے سوال جواب کی آواز اس بھی آ رہی

''نونیورشی کیول نہیں گئیں؟''اہال کاسوال۔ '' پھپھو امال نے کہا کہ وہ جھے ہارکیٹ لے کر جائیں گل۔ اس لیے آج چھٹی کرلی۔ ''سال کاجواب۔ لیکن وہ تو کہیں ہا ہم چلی گئی ہے۔ دو پہر ہوگئی ہے۔۔ اچھاتم ایسا کرد۔ کہ گو ہر آکر تمہیں لے جانا چاہے تو کمہ دینا۔ پھیونے رد کا ہے۔ کوئی کام ہے۔ سا۔ اصل میں میرے سسرال دالے مجھے سے ملنے آرہے ہیں۔ تو… تم ذرا چاہے وغیرہ کاخیال کرلیتا۔''

''جی اجھا۔ پھیچو کتنے لوگ ہوں گے میں رانی کے ساتھ مل کرسب کرلوں گی۔'' نہ جانے امی کیا کمہ کردو سرے کمرے میں آگئیں اور فعان اٹھا کہ میں برجا اور اس میں میں

اور فون اٹھا کر میرے چا اور ان کے بیٹوں سے بات کرنے لگیں۔ کافی دیریہ ہو گئے۔ ممانی نہیں آئیں 'البت ان کا فون ماموں نے سا۔ وہ دیریہ سے آنے کی اطلاع دے رہی تھیں۔

دے رہی کا کھانا بھی کھالیا گیا۔ معلوم نہیں ابی کیاسٹر پیڑے کر رہی تھیں اور معلوم نہیں ہمانی کہاں تھیں اور وہ وہاں (جہاں بھی گئی تھیں) کیا کر رہی تھیں۔ بجیب پر اسرار کارروائیاں ہورہی تھیں۔ میں کمرے میں آکر لیٹ گیا۔ بھر پچھ آواز آئی۔ مانوس ۔ اور۔۔ اجو بھیا' میں اٹھانو وہ آگر جھے سے لیٹ گئے۔

'' آب اجو بھیا یہاں۔'' حیرت کا اظہار کرنا پڑا' ریشاور ہے۔''

جو امی سے ملنے آگیا اور یاد کرو' میں تمہارا برط بھائی ہوں۔امی نے فون کیا تھا۔"

" آج عادل کا نکاح ہے اور تم اس کے بڑے ہو۔ نکاح کے دکیل ہو۔"

مامول نے شوریس سا جہیں وہ کردن سچی کیے بی جا جان ے ہاتیں کررہے تھے کرتے رہے۔ "کیانداق ہے؟"ممانی پھر جلائیں اور کوئی شنوائی نہ ہونے پر تن فن کرتی دو سرے کمرے میں جلی کئیں اور فورا"ان کی چنگھاڑس ادھرے ادھر سفر کرتی سب کی ساعت میں گوشجنے لکیں۔ای فورا"اٹھ کر جلی گئیں۔بقینا"جیجی کی سربرسی کے لیے۔ بھراموں بھی اٹھ گئے۔ممانی کی چیخ پکارنے مجبور کر ویا۔ حالات کا ندازہ کرکے مہمان بھی آیک آیک کرکے رخصت ہوئے۔ای نے سب کو شکریے کے الفاظ کے ساتھ اللہ حافظ کہا ۔اموں اندر ممانی کے جوش غضب کو ٹھنڈا کرنے کی سبیل کر رہے تھے۔ رالی مرے میں آئی۔ مجھے دیکھ کر شرمائی۔ کھلکھالائی۔ اس کے دانت باہر ہی رکھے تھے۔ اندر جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ خوشی بے پایاں۔ (جھلا مہیں

" خوش ہو؟" اجو بھیا میرے چرے پر خوشی کی ر مق تلاش کرنے میں ناکام ہو گئے۔ میں اوھر اوھر ويكھنے لگا۔ سمجھ كئے اسمجھانے لكے ہوتا ہے ايباہوتا ہے۔ جب بردگرام کے بغیر زندگی کے قصلے کیے جائیں۔ لیکن میں مطمئن ہوں میں نے اس ترکی کے چرے پر حیا 'وفائیا کیزگی اور استقلال دیکھا ہے۔ ذہین ے۔ تم بچھتاؤ کے نہیں۔ماموں محبت کرنے والے بر خلوص انسان ہیں۔ حمد سی انہیں مطیئن کرنا چا<u>ہ</u>ہے۔وہ خوش ہیں۔ میں جانتا ہوں۔امی بھی کوئی فيصله بلّاوجه نهيس كرتيس\_"

وہ میری بیٹھ پر ہاتھ مجھررے تھے۔ مجھے ان کی أتكهول مين كونى زم كريم سي كيفيت نظر آئى - عم ك نمی 'آواز میں تھہراؤ - ہاتھوں میں لرزش (کیا اجو بھیا

پھیتارہے ہیں؟) مامول سے ممرے ہے ممانی کی غراتی آواز۔اموں كى معنى خيرخاموشى لاؤرنج ميں چند لژكياں (غالباسال کی سہدلیاں) سال کو تھیرے بیٹی تھیں۔سال نے "احدصاحب- ذراادهرتو آئے-"بکاربری- مر ملے گلانی رنگ کے کیڑے پہنے ہوئے تھے۔وہ کھنوں

ای کے ساتھ رائی صاحبہ تمودار ہوائیں۔ سے کے لوازمات کے ساتھ ۔ امی نے بھی اپنے ذہن رساکی بدولت کیا کیا انتظام کرڈالا۔ چھوہارے۔مٹھائی۔ کیک

-دای بردے-سموسے-رانی کی بے پایاں خوشی ...اس کے جیکتے دانت کواہی دے رہے تھے کن اکھیوں سے مسکراتے ہوئے بچھے دیکھتی پھر شرما کر ہونٹ دانتوں میں دبالیتی۔ اف عجوبه بناديا تجھے۔

بھر بردوس کے کمرے سے او کیوں کے برجوش گانوں نے سال باندھ دیا۔ ادھر بھی کمی نہ رہی۔ راشد بِعَمَالَى مُجوبِهما إورجميل زور زورت كَانْ لِك ساجد بھائی میز کاطبلہ بجانے لگے۔کسی نے منہ ھے میوزک کی آواز نکالی۔

> میرا یار بنا ہے دولها اور پھول تھلے ہیں مل کے ارے میری بھی شاوی ہو جائے دعا کرو سب مل کے

ومعولوی صاحب کہتے آمین آمین آمین آمین۔"ساجد

آمی مسکراتی ہوئی آئیں توساجد بھائی نے فرمائش کی '' پچی آپ ہی میری شادی کرائیں گی۔میرے ابا کو تو میری فکر شیں ہے۔ بس اسی طرح ، فافٹ۔ " امی نے انہیں دعاوی کسلی بھی ساتھ اٹکاوی " ضرور بیثا ضردر-"

ای سب ہے مبارک باد قبول کررہی تھیں۔ تو ممانی کی کڑک سنائی دی۔

"بيريهال كيا مورها ہے -" دروازے يس كھري ميں-پريشان-

ساجد نے لیک کرایک جھوہارا ان کے منہ میں محونسا- " مورباتهيس موكيا- سال اور عادل كا نكاح

- آب کومبارک ہو۔'' ممانی حسب توقع آگ بگولہ ہو گئیں۔ چھوہارااخ تھوکر کے وہں گرادیا۔ پھر۔

ذخولين دُانجَت 78 جولالي 2015 ي

بوئي آگر کري پر بيش کي اور ٻائين کي الکليوں پر نظريں جما ویں۔بغیرمهندی بغیر کیو مکس 'بے چاری اس محے تو سارے خواب اوھورے رہ سکتے۔ بلکہ چکنا چور ہو گئے۔ امیدوں کی عمارت دھوام ... نه سرخ رنگ کا جوڑا 'نہ میک اپ 'روئی روئی آئلھیں۔ پھیکا سیٹھا چرہ \*\*

اجو بھیا جیکے سے باہر نکل گئے۔ میری تظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ پھربے ساختہ ہسی آئی۔ ''اب تم يونهي بسورتي رِهو گي ؟ بھئي مميراتو کوئي قصور نہیں۔ آئی تھیھو سے کھو۔ان کی عجلت نے بیر دن دکھایا ہے۔ نہ حمہیں سرخ جو ڑا نصیب ہوا۔ نہ بيوني يار لركي نوبت آتي-" وہ تیزی سے میری طرف گھوم گئے۔" ہیں جکیا؟"

اس کے منہ سے نکلا۔ '' یا توجذبات کے اظہار کو کنٹرول کرویا ''آواز کو قابو میں رکھو کہ دو سرے کمرے والانہ س سکے۔ سیج کمہ رہا ہوں تال-"میں نے شوخ لبجہ اختیار کیا۔ بے جاری مارے خوابوں کو آگ نہ لگے۔نہ جلنے کتنے خواب بے تعبیر ہو گئے ہوں گے۔ " باے اللہ!" كمه كردانت زبان ميں دباكر منه موڑ ليا يفرانكليان يخان كي

"خير" فكرنه كرد-اي كو بهي علم ہے كه .... لال جو ال کتنا ضروری ہے۔ وہ بنوالیس کی ممیک اپ بھی بیوٹی یارلرے ہو جائے گا۔ مگرابھی نہیں۔ رحصتی کے وفت اور اس میں ابھی ویر ہے۔ وہ" ہائے اللہ " کمہ کر يبيه موژ كربينه كئ - جھے ہسى آگئ-

"اچھا چلو 'ابھی چلتے ہیں کسی بیوٹی پارلر-ایزاارمان بورا کر نو- کیکن فائدہ ہی کیا ہے؟ میں نے تو تمہیں اس حلیمے میں دیکھے ہی لیا ہے اور اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ میک اب ضروری ہی ہے۔ تواب تو سب مہمان رخصت ہو چکے۔ کیابن سنور کر آئینہ دیکھتی رہوگ۔ خوش ہونے کے لیے اس میں بھی حرج

میں مررکھے بیٹھی تھی۔ یا نہیں اس کے محسوسات كياته بمين ويكه كراز كيال اله كريا تكني - تعارف "میں شیماہوں۔ سال کی کلاس فیلو۔ بیسٹ فرینڈ \_ میں ارسین ہول۔ بیسیٹ فرینڈ۔ میں دہ ہول۔ میں وه بیوں۔ ارے۔ میراتو کوئی فرینڈنہ تھا۔ توبیسٹ فرینڈ

کاتو کہیں ذکر ہی نہیں۔ دو سرے کمریے میں ای متفکر سی جیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئیں۔ گلے لگا کر پیار کیا۔ جذباتی ہو رہی تھیں۔ بلکہ میرے چرے پر خوشی نہ دیلھ کر

پریشان بھی۔ ''تمہمارا شکریہ۔اقرار کرکے میری عزت کا'مامتا کا صدر مداکرا۔ بھرم رکھ لیا ''گلو گیرلہجہ میں بے چین ہو گیا۔

'' امی ' آپ کی عزت میرا ایمان ہے۔ میں بھلا كيے؟ آب نے يہ سوچا بھي كيوں كہ ميں آپ كو بھي بھی ایکار کروں گا؟ "میں فرماں بردار بیٹاتھا۔ واقعی۔ '' مگرسیه بی<sub>ه</sub> تنهاری زندگی سه پوری زندگی کا معامله

تھا۔ تم انکار کر <u>گئے تھے۔</u> ''امی پلیز۔ آپ بھی میرا برا نہیں جاہیں گے۔ بیر لقین ہے جھ کو۔ "میں نے اسیں یقین دلایا۔

" میں جذباتی ہو گئی تھی۔"امی کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھیں۔ انسمال کی فکرنے مجھے کچھ سونے کی مہلت ہی نہ دی۔ روحانہ کی روح جھ سے پوتھے کی۔ تم نے میری بیتی کو اندھیروں سے بچانے کے لیے کیا کیا؟عادل مجھے آئی زندگی ہے بردھ کرتم دونوں عزیز ہو۔خدا میرے ارادوں کو مضبوطی اور خوشنودی عطا کرے اور تم دونوں کی خوشیاں میرے لیقین کی ضامن

بی رہیں۔میرےیاں تم لوگوں کے لیے دعاوں کے سوا اور پچھ تہیں ہے۔

وہ بہت سنجیدہ تھیں۔ میں نے ان کے کندھے پر ہرر کھ دیا۔ وہ خُوش ہو گئیں شاید پھر پچھ یاد آنے پر

بولیں۔ "تم ددنول بیٹھو۔ میں ذرااحد کی خبرلوں۔ گوہرکے سام کا مطاب سینے پر سانب لوٹ رہے ہوں گے۔ "وہ اٹھ کر جلی تو کوئی نہیں ہے۔ او پھر۔" گئیں۔ ابو بھاما ہر حاکر سال کو پکڑلائے۔ جھجکتی وہ بھنا کر اٹھی 'چیرے پر غصہ کی علامات تھیں۔

خولين والجيث 79 جولالي 2015 غ

واش روم میں تھس کروروا زہ زورے بند کیا مجھے اس کے عصے پر اور اس حرکت پر زور کی ہسی آئی۔اب ہسی رو کی تو نہیں جا سکتے۔

جائیں یمال ہے۔"اندرےاس کی آواز آئی۔ جھلاتی ہوئی۔

مجھے پھرہنی آئی۔اس کے باہر نکلنے کے آثار نہ تھے۔اس کیے اسے بتاکر کہ میں جارہا ہوں۔ باہر نکل آیا۔ ڈرائنگ روم میں ای پریشان ہی گھڑی تھیں۔اجو بھیا ہے کھ کمہ رای تھیں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لکیں۔ ''عادل تم اور سال۔ابھی جلے جاؤ اظہرکے ساتھ لاہور۔"ان کے انداز میں عجلت اور فکر مندی تھی۔ میں اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔''ابھی؟''

'' ہاں ابھی ہتم نے وعدا کیا تھا کہ میری ہریات مانو گے۔ آپ کوئی سوال نہیں کرنا۔ بھتری اسی میں ہے۔

مجھے کچھ خطرہ نظر آرہا ہے۔" اجو بھیانے بھی کہا۔"ای ٹھیک کررہی ہیں۔ چلو اسے پہلے کہ ۔۔۔ "

ولکیاان ہے پہلے میں سمجھا نہیں۔ کیار خصتی اس طرح ... ای کو کیا ہو گیا ہے۔ "ہو نقوں کی طرح ای کو دیکھنے لگا۔ اجو بھیا نے تیزی دکھائی۔وہ سال کو لے کر آگئے نہ جانے اس سے کیا کما ہو گا۔ای نے اے تکلے لگاما۔

"بينا ميري جان إمجه معاف كردينا-سيب يجواس طرح نہیں ہویارہا۔ جیسامیں جاہتی تھی۔ مگر بھی بھی حالات ہمیں مجبور کردیتے ہیں۔ بہتری اس میں ہے کہ تم لوگ ای وقت یمال سے جلے جاؤ۔ بچھے کو ہرسے کسی نیک ارادے کی امید میں۔

سال سيْمالَي مونَى تهي- "دي صيو بايا؟" "اسے کوہر کمرے میں لے کربند ہو گئی ہے۔نہ چلودىرىنە كروشاماش-"

اجو بھیانے سال کا الف کر کرانے تقریبا" وعکاسا دیا۔ دو سرا دھکا مجھے تعیں تو ہکا بکا۔ معمول بنا ہوا تھا۔ اجو بھیانے اپنی گاڑی کا اسٹیرنگ سنبھالا۔ اس سے سکے وہ مجھیلی سیٹ پر سال کو بٹھا چکے تھے۔ میں ان کے پاس بینھ گیا۔ چھھ مجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ ہو کیارہا نے۔ پیچھے سے سال کی سسکیاں۔ اف کیا یہ واقعی ر مفتی ہوئی ہے۔ یاای کی بر ممانی۔

"لا بایا بایا-"سال کی آواز فریاد کررہی تھی۔ و سال بیٹا! روتے نہیں۔ ''اجو بھیانے اسے نسلی دی۔ ''ای تہمارے میا کو لے کر آئیں گی۔ مل لینا مجمى تم دونوں كا يهال رمنا تھيك سي ہے۔" وہ خاصے فکر مندیتھے۔

"اجو بھیا۔ آخر بات کیا ہے۔ بچھے توای نے کچھ يتايانهيں۔''

'' بنا تا ہوں۔ ای جو کر رہی ہیں۔ وہ سیجھ ہے۔ دراصل - تمهاری ممانی کو اینی زات کا دکھ ہے۔ وہ ماموں سے ... تم دونوں کی علیحد کی کی بات کر رہی ہیں کہ تم پر دباؤ ڈال کر طلاق دلوائی جائے۔ اور ان کی طبے کی ہوئی شادی کوونت مقررہ پر ہونے دیا جائے۔ مجھے مکتہ ہو گیانہ جانے ... بد کمال تک درست

"ای جب ماموں کے وروازے پر وستک ویے لكيس-كيونكه وه كافي در سے اندر تصرفوا مي في مماني کی آوازے اندازہ لگایا اور چربغیردستک دیدے آ ئیں۔اور مجھ سے مشورہ کیا۔ کیابہ غلط فیصلہ تھا؟ تم ئى بناۇ-"

اجويهان ججهو مكه كركها سال کی سسکیال بھی رک گئیں۔ "امی نے طبح ہی ممانی کے گھرے غائب ہونے ر نہ ای شکست تبول کر سکتی ہے آسانی ہے۔ میں بعد سکئے۔ اور سب پچھ ہو گیا۔ ورنہ ان کا منصوبہ تو آج رات کواس شیعن کے ساتھ نکاح اور رخصتی کا تھا۔ ہم ان سے زیاوہ تیز نکلے۔ان بی کے منصوبے پر۔ اینا

05 JUR 80 E

مورج ڈوب جا تھا۔ ابو بھیا نے واقعی بہت جلد منزل یر بہنچادیا تھا۔ گیٹ پر تورین بھولوں کی بٹیاں لیے کھڑی تھی۔ (استقبال؟) چند مسہدلیاں اور بیجھے آیا بھی موجود۔ ہم گاڑی ہے اترے۔ گل پاشی ہوئی۔ انہوں نے چند گانے گاکر ہمیں خوش آمرید کہا۔ اجو بھیا نے دونوں بہنوں کولیٹالیا الڑکیوں سے بھی مخاطب ہوئے۔ پھر آیا ہے کہا۔ مخاطب ہوئے۔ پھر آیا ہے کہا۔ مناطب ہوئے۔ پھر آیا ہے کہا۔

''میں خود بھی خالی ہاتھ ہوں اجو بھیا۔'' آپا کی آداز
رندھ گئے۔
میں نے نورین کے سربر چبت رسید کی '' یہ کیا
ڈرامہ کررہی ہوئم۔''
داوہ جی۔ایک تو اس قدر افرا تفری میں آپ کی
شاوی ہوئی۔ ڈراما آپ نے کیا۔ میں تو لگ گئی کام
شاوی ہوئی۔ ڈراما آپ نے کیا۔ میں تو لگ گئی کام
آفت تھی۔ یا سال کمیں بھاگی جارہی تھی ؟ وہ توسد ا
آپ کی ہی تھی۔ بھریہ جو میرے بغیر آپ نے شاوی
رجالی ہے۔ جرمانہ بہت شدید ہو گا۔ لیعنی کہ ہزاروں ، ی

"ای سے لیا۔ میرااس میں کوئی دخل نہ قصور۔"

یہ کمہ کرمیں تواپنے کیرے میں جاگھسا۔ لاؤ بجیس بھا کر

لاکیوں نے تحفل جمالی تھی۔ سان کو بچ میں بھا کر

مانے شروع ہو گئے۔ میں نے جھا نکا۔ ابو بھیا بھی
دیں کری پر براجمان تھے۔ آپابھی اور سے مگریہ کیا۔
کیامیہ میرا کمرہ ہے۔ اب غور کیا۔ ہر طرف چگیلی پتیوں
دالے مصنوعی بھولوں کی لڑیاں لئک وہی تھیں۔
کلدانوں میں بھی نعلی بھولوں کی لڑیاں لئک وہی تھیں۔
کلدانوں میں بھی نعلی بھولوں کی سوتھی بمار۔ بلنگ پر جو
چادر تھی۔ گلائی رنگ کے بھولوں سے مزین۔ در میان
میں ایک لال پری اڑتی نظر آئی۔ اف یہ چادر کماں سے
میں ایک لال پری اڑتی نظر آئی۔ اف یہ چادر کماں سے
میں ایک لال پری اڑتی نظر آئی۔ اف یہ چادر کماں سے
میں ایک لال پری اڑتی نظر آئی۔ ان یہ چادر کماں سے
میر کے کمرے کا۔ "

میرک کمرے کا۔"

معل کروکی ایکی رہی۔ "اہاہا" گاڑی کی رفار پچھ
اب دہ بنس رہے تھے۔ "ہاہاہ" گاڑی کی رفار پچھ
تیز تھی۔ میں نے اس طرف اشارہ کیاتو کہنے گئے۔
"ابھی ہم خطرے سے باہر نہیں نکلے۔ جوعورت
اس قدر سازٹی ذہن رکھتی ہو۔ دہ کسی کو ہمارے نعاقب میں بھی بھیج سکتی ہے۔ فلا ہر ہے ہماری منزل لاہور ہی ہے۔ اب سوچ رہا ہوں۔ لاہور کے بجائے ہم پٹاور کا پروگرام بنالیتے تو دہ زیادہ محفوظ تھا لیکن اللہ نے اب تک مدد کی ہے تو آئندہ بھی وہی مدوکرے گاان شاء اللہ ۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلا شبہ ان کا پچیا جان پر ہو۔ ان کے گھر بھی کسی کو دوڑا ویں۔ تقدیق جان پر ہو۔ ان کے گھر بھی کسی کو دوڑا ویں۔ تقدیق جان پر ہو۔ ان کے گھر بھی کسی کو دوڑا ویں۔ تقدیق حد بین ہوں۔ ان کے گھر بھی کسی کو دوڑا ویں۔ تقدیق حد بین ہوں۔ ان کے گھر بھی کسی کو دوڑا ویں۔ تقدیق حد بین ہوں۔ ان کے گھر بھی کسی کو دوڑا ویں۔ تقدیق حد بین ہوں۔ ان کے گھر بھی کسی کے دوڑا ویں۔ تقدیق حد بین ہوں۔ ان کے گھر بھی کسی کو دوڑا ویں۔ تقدیق میں میں کہ بین ہوں۔ ان کے گھر بھی کسی کے دوڑا ویں۔ تقدیق میں میں میں ہوں۔ ان کے گھر بھی کسی کے دوڑا ویں۔ تقدیق میں میں ہوں۔ ان کے گھر بھی کسی کے دوڑا ویں۔ تقدیق میں میں ہوں۔ ان کے گھر بھی کسی کی دوڑا ویں۔ تقدیق میں میں ہوں۔ ان کے گھر بھی کسی کے دوڑا ویں۔ تھر بین ہوں۔ ان کے گھر بین ہوں۔ ان کے گھر بھی کسی کی دوڑا ویں۔ تھر بین ہوں۔ ان کے گھر بھی کسی کسی کسی کے دوڑا ویں۔ تھر بین ہوں۔ ان کے گھر بین ہوں۔ ان کی کی دوڑا ویں۔ ان کے گھر بین ہوں۔ ان کین ہوں۔ ان کین ہوں۔ ان کین ہوں۔ ان کے گھر بین ہوں۔ ان کے گھر بین ہوں۔ ان کین

"سے ابنا وقت صائع کر رہے ہیں۔ آجر میں اور مقصد الکین کیا؟"
ابیں۔ آخر کوئی وجہ یالا کہا کوئی اور مقصد الکین کیا؟"
"سال سے صدیا وہ مخص بڑے خاندان کا وابادین کر کوئی الی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہو یا بھر صرف اعلا با رسوخ خاندان کا فرد بنتا ہی مقصد ہو۔ پچھ بھی ممکن سوخ خاندان کا فرد بنتا ہی مقصد ہو۔ پچھ بھی ممکن ہے۔"

سے بہر صال ہمیں ذہن تھکانے کی ضرورت نہیں۔"
سے ابنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں بس میں بھا

دیں۔ '' نمیں۔ دیکھوں گاخیر 'رات میں کسی وقت نگل جاؤں گابٹادر کے لیے۔ اصل میں ۔۔ آصفہ بہت ڈرتی ہے۔ رات میں تنائی کے 'بھوت 'اسے نگ کرتے ہیں۔ اس لیے داپس جانا ضروری ہے۔''

'' اسی لیے کمہ زما ہوں۔ ہم بس سے جاسکتے ہیں۔'' میں نے زور دیا۔ لیکن اب پنڈی شریجھے رہ گیا تھا۔ اور اجو بھیا بہت مگن انداز میں ڈرائیو کر رہے تھے۔ پچھلی سیٹ پر خاموشی تھی۔ نہ جانے کیاسوچ رہی ہوگی۔ شیف سے شادی۔ کھانے تو مزے دار ملتے۔

# # #

لامور آگيا- بهم اليا محلے مين داخل مو محت

الإخالين والكا عن والكا وا 18 جوالي 2015 أيا.

یاس صویے پر بٹھا لیا اور میری تاکہانی شادی کا حال منانے لگے۔نورین بھی آگئ۔ "اب ایسا ہے کہ ۔۔ کھانے کے بعد میں جلا جاؤں گا۔راشد بھائی ہے مل کر آ ناہوں۔ تب تک تم کھانا لگاؤ ۔ مرین کو بھی چھوڑ دول گا گھر بچوں سے گب شب ہو جائے گ۔" وہ کھڑے ہوئے تو آیا بھی كسمساتى موئى كمرى موكني -میں گرمیں بیٹھ کر کیا کوں گا۔ "میں نے کما۔" میں بھی چلتا ہوں۔" ووتم ؟ كيول؟ يار إتم تو كهريس رمو-"اجو بهيانے "میں بھی بچوں سے مل لوں گا۔ او کیوں میں بیٹھ کر كياكرون؟ "مين نے كمااور كھ الهوكيا-دو صرف لوکیاں ہی جمیں ہیں۔ تمہاری ایک عدد ولمن بھی ہے سال-اس کو سلی دو-دل بسلاؤ-" میں جھینے کیا۔ در آئے اجو تھیا۔وہ سوچکی ہے۔" " بعائي كمانا كما كري علي جات - ابھي لگادي مون آیا بھی کھالیتیں۔"نورین نے مشورہ دیا۔ نونىيى مىيں وہيں كھالوں گى۔ وير ہو گئی ہے۔ سب سونہ کئے ہوں۔" آیا ہے چین تھیں بھائی جان کھریر مے۔ جاگ رہے تھے اجو بھیانے بہت محبت سے انہیں گلے نگایا۔ میرا مصافحہ کے لیے بردھا ہوا ہاتھ انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ مانی شانی کو بکارنے لکے۔ سارىيە دورژنى بونى آنى- آيا سے ليك كئى - پھرميرى طرف مسكراتي موئي آئي-اجھي ميںنے اس كاہاتھ ميروا ہی تھاکہ بھائی جاننے تأکواری سے کہا۔ ''ساریہ!اندرجاؤ۔بواسے کہوجائے بنالیں۔ماں تو تمهاری بھائیوں کی خوشی میں آداب میزیانی بھول گئی ہیں۔مہمان بن کئی ہیں۔' سارىيە ۋر كرچىچىچە بىشى اور اندر بھاگ گئى۔ آيا بھى شرمسارى اندر چلى كئيں۔ اجو بھیا کو عجیب سالگا۔ بولے ''ارے نہیں راشد بهائي- عمم مهمان تونهيس بي- "اصل مين دوسال بعد مرین سے ملا ہوں میں۔اس کیے چھے جذباتی ہو رہی

کر خریدی تھیں میر آڑیاں۔اصلی پھول بہت سنگے تھے ناں بھی۔ '' بے چارگ کی تفسیری کھڑی تھی۔ اجو بھیا " مھیک تو ہے۔ اب جلدی کا کام تو ایسا ہی ہو تا ہے۔ " ذراسال کو تو بلا کر لاؤ۔ وہ بھی دیکھے اپنا تجلہ میں نے جب تک دو اڑیاں ہی دیوارے ا آری تھیں جب ساں کووہ آفت زدہ لڑکیاں پکڑلا تمیں۔اف مفتحكه خيز صورت حال - ميں بھنا كريا ہر آگيا-اور صوفے برگر کیا۔ اجو بھیانے آکر کہا۔ "ارے گاڑی جہاز کی رفتار سے میں نے چلائی-تفك تم كيئ واه تورين جائے-" چند منٹ بعد ہی نورین جائے لیے آئی۔ ''کڑک عائے بنائی ہے۔ اکد آپ لوگوں کی تھکن اتر جائے۔ "وہ ای کار کر اری کا دھول نہ یعٹے "کیے ہوسکتا تھا۔ ''اور سال کوامی کے کمرے میں لیے جا کر کٹاویا ہے اكدوه بھى اپنى تكان الاركے يمال توشور مورہاہے اور بھائی نے آیے کرے کو کہاڑ خاند بناویا ہے۔ " صرف دو لڑیاں آبار کر بھینکی ہیں۔ تم انہیں اٹھا نهیں سکتیں ؟ اور ہاں سے کباڑ آپ کا ہی مہیا کیا ہوا '' نورین !تم سان کو بھابھی نہیں کہوگی ؟''اجو بھیا "عمر بھر نام لیا ہے۔ مجھ سے چھوٹی ہیں محترمہ صاحبه-"مندبنا كرتوجيهد بيش كي-الركيون نے بھرد هول سنجعال ليا تھا۔ شادي کے گھر کا ماحول بن گیا۔ آیا خاصی ست سی تھیں۔ مجھے یک " بھائی جان ... انہوں نے یقیناً" کوئی فساو بریا کیا تھا۔ آیابلاوجہ حیب نہیں رہ سکتیں۔ان کو غصہ بھی آیا

تيا- اور وه بم لوگول ير جگزنا اور جھگزنا اينا حق سمجھتي تھیں۔ مربھائی جان خور بہت غصے دالے تھے۔خاصے كتاخ واقع بوئے تھے لحاظ و مردت سے عارى - آيا ان کے غصے یہ ڈرجاتی تھیں۔ اجو بھیانے آیا کوانے

مین مینرے کھر عمہماری مہن تبهمانی شدہ کھر۔" اجو بھیا حواس باختہ ہو گئے۔ یہ کیسی جاہلانہ فرمائش تھی۔ میں توجانتا تھااس کیے پر سکون تھا۔ ود بھائی! آپ کیا کمہ رہے ہیں۔ یہ تو سراسر ناانصابی " ہے تو سہی۔ مگراس کا نہی متیجہ لکلتا ہے۔" وہ

مثوهری سے بولے۔

ا کب دونول میں نئے سرے سے بحث مشروع ہو سمى - وكيل ، تاويل ، معذرت ، صفائياں ، وضاحتیں سب ففنول 'بيكار- ايك ضدى مثروهرم عاال مِيري نظرميں) تحض اڑا ہوا تھا' بچوں تھر کی بتاہی کا لسي كي الميت نه مهي - الميت مهي تواين وات كي السيخ فرمودات کی۔

" بھائی! خدا کا خوف کریں۔ بے قصور عورت کو كس بات كى مزادينا چاہتے ہيں آپ .... بچوں كو مامنا ے محروم کر کے گناہ مول کے رہے ہیں۔" بھیا نہے مور كران في القريا"\_

"توجس كاقصور ہے۔اس سے كهو۔اب بھي وقت ہے۔ میری بات مان لے میری عزت رکھ لے بهنونی مجھتا ہے تواس کاو قار بھی قائم رکھے" "جي؟ بيس منجها تنيس-كيسے؟ لعني كه "اجو بھيا كر

"اليے كم ميري بمن سے شاذي كر ليا ابھي ونت گزرانهیں۔"آجو بھیا بو کھلائے میں تلملایا بلکہ ہوئق بن کیا۔

"صاف بات ہے۔ میری بمن کی عادل سے شادی تمهاری بهن کی آبادی -اب اجو بھیا ہوئق بن محصے سلے مجھے پھر بھائی جان کودیکھا۔ بے تقینی ہے۔" ''مگرعادل کی توشاوی ہو چکی ہے۔'' "رشته تومیں نے پہلے دیا تھا۔ مجھے ذلیل کرنے کے کیے آنا" فانا" وہاں جا کر رشتہ کے کروما کیا قیامت پیچها کررہی تھی کہ لڑکی بھا گی جارہی تھی۔" "استغفار مجمائی کس طرح کی سوچ ہے آپ کی۔ خاندانی معاملے میں ایمرجنسی ہو بھی جاتی ہے۔ بتایا تو

ہے اور آپ عاول کو تو مبارک بادرین ہے ہے آنا" فإنا" أن كو دولها بنا ديا - بے جارہ بكڑا كيا- "دهكم . حاکم مرگ مفاجات "کی مانند-" وہ دانت بیں کربولے "مول مول مواسمامول۔ کس کیے آنا"فانا" یہ کام ہوا ہے۔ میری ضد میں <sup>سی</sup> بھرجو شروع ہوئے تو سی کو بولنے نہ رہا۔وہی شكوه كله كه إي نے تحض ان كى ضد ميں بيد دھو نگ رجايا ہے۔ درنہ کوئی اس طرح اینے اکلوتے کا کُق فاکق بینے کی شاوی کر سکتا ہے۔جس میں کوئی شریک منہ ہو۔ يه محض والماوكوذليل كرف كي ليحة راماكيا ہے۔" اجو بھیانے ان کے حیب ہوتے ہی صفائیاں دینا مشروع كيس بمنهيس مجعانا جاباكه اس وقت بيجويش، الیی ہو گئی تھی کہ مجبورا" اس طرح عجلت میں نکاح كرنا برا- ورنه يه رشية تو اي نے بيين سے بى ان لؤكون كالطي كيابوا تفابلكه اس معاطع كوعادل اورسال ہے بھی پوشیدہ رکھا تھا۔ کہ جب برے ہوجا کیں کے تو ظاہر کیا جائے گا۔ لیکن سال کو والدہ کی فو تلی اور ود سرى مال كى كوشش كدان كى مرضى سے سال براى جائے۔ ای کو مجبورا" میہ فیصلہ کرنا پڑا۔عادل کو تو مثلنی كى نيت سے بلايا تھا۔ مجھے بھى مگر ... حالات ايسے ہو

راضي كياتها-" اجو بھیا تو حقیقت بیان کررے تھے مگر بھائی جان بھلاکس کی سنتے ہیں۔ضدی اڑیل بچرے شرف عو كئے۔ اور كھل كر بتانے كي كم وہ عادل ہے ابنى بمن بیاہنا چاہتے تھے اور بیا عمل ... اب بھی ممکن ہے۔ اجو بھیا میری طرف دیکھنے لکے میں مجرموں کی طرح كردن جھكائے بعيضا تھا۔ بھائى جان دانت بيس رہے تصے ہونٹ چبارے تھے ابو بھیانے غور نہیں کیا۔ تقاروه این ضدیر ازے ہوئے تھے۔ '' اجو بھیا! قیلیں۔"میں نے کھڑے ہونے میں عافیت سمجھی۔اجو بھیا کھڑے ہو گئے۔ "جاتے ہوئے اپنی بھن کو ساتھ لے جانا۔ میری

گئے۔ میں نے خود عادل کو سمجھا کر فوری نکاح کے لیے

وومهنيس ره سكتي-جاني كأحكم مواي " کچھ دن رہ کر شمجھاؤ تسلی سے مزنہ کو کہووہ

" انهیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں - صرف فرشتے متمجها سكتة بين اور مين اور مزنيه فرشية نهين- «عجب سا صبران کے تہج میں تھا۔ میں تھھرنے لگا۔ '' اچھا رکو۔ میں ایک کوشش اور کر کے دیکھتا

اجو بھیا گھرکے اندر چلے گئے۔ میں اندھیرے کی جادر آئے برمیتاد مکھ رہا تھا۔ آیا شاید کوئی آس کا سرا تفامے کھری تھیں۔ میں جات تھا۔ بھائی جان اب کوئی ولیل مہیں مانیں محے ان کی آیا در میان میں تھی۔ وہی ہوا صبر آزما چند منٹ جو شاید گھنٹوں پر محیط <u>تھے گزر</u>

اجو بھیا۔ آگئے تھے۔ سیابی نے ان کو بوری طرح ائي كرونت من لے ليا تھا۔ لؤ كواتے ہوئے آئے اور آئے کوچل بڑے۔ میں نے بیک آیاسے لے لیا۔ان كا بازو بكريس بهي با برنكل آيا- تهريس \_ اب خاموشی تھی۔ نورین نے کھاتا میزبر رکھ دیا تھا۔ آیا کو بيك سميت آناد مكيد كركوني سوال نهيس كيا-وسمال نے کھانا کھالیا؟ "افساجو بھیا کاخیال۔ان

حالات میں بھی اسیں سال کی فکرے

"جی-میں نے سال نے مب سیلیول نے۔اجو بھیا گانی شانی اور ساریہ کو بھی لے آتے۔" آیا جو محض اجو بھیا کی خاطر کھانے لگی تھیں میزر

مرركه كررون لكيس-سب فياته روك لي بھیا ہے چینی سے شملنے لکے

"اف مرین امیرے ساتھ چکو۔ میں ان حالات میں تنہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ رک بھی نہیں مكتا - جھے آج ابھی روانہ ہوتا ہے۔ آصفہ نے وُرنا

بچوں کے رونے کی آواز آرہی تھی۔ساریہ بلبلارہی شروع کرویا ہوگا۔" تعیدان۔ "تمیاکل تو نمیں ہوگئ ہو۔ گھر میں رہو۔ بچول کے جائیں۔ میں ٹھیک ہوں۔"ان کی سرخ آنکھیں الفاظ

تقاابهی آیا کو۔ " خت حبران تھے اجو بھیا مگر ضدی ا ژبل شؤ ہر گزمانے پر تیار نہ تھا۔ راشد مسعود نام کا۔ "آگر میری بمن کی آبادی کے لیے میں شرط ہے آپ کی۔ تومیں مانے لیتا ہوں۔ میں کر لوں گا آپ کی بمن سے نکاح۔"اجو بھیابسیاہو گئے۔ ''چونک گئے۔ کندھے اچکائے۔"میں تمہارا بسا

بسایا گھر کیوں اجا روں؟ جانتا ہوں متم این بیوی سے بهت محبت كرتے ہو-عادل نے تواہمی اسے ويکھا بھی نہ ہو گا۔ زیروسی کی شادی ہوئی ہے۔اسے سمجھالو۔

منہ مِوڑا اور اندر غراب ۔۔۔ سفید چرو کیے آیا بھی اندر علی کئیں۔ اجو بھیا سکتے کی سی کیفیت میں گھڑے تصریب کیرکی ہے باہر جھانگنے لگا۔ جہاں اندھرے کی حکمرانی تھی۔ کوئی جگنوینہ تھا۔ نہ سکھ کا اجالا۔ نہ الطمینان کی کرن- صرف تاریخی-اندیشے اور فکر۔ میں نے ول کو ٹولا کیا مجھے قربانی دین جانسے؟ آیا کے سکھ کی خاطر۔ بچوں کی خاطر۔ بھائی جان کے و قار کے شوت کے کیے۔ سیلن کیول ؟ بھائی جان ہے کیول نهیں سوچ رہے۔اجو بھیا کابسا ہوا گھر کیوں اجاڑیں۔ اینای اجازلیں۔مقصد؟ فضول۔ بہن کی شادی اب سے دس سال بہلے ہو جانی جا سے تھی۔ نہیں ہوسکی تو ہماراکیا تصور-آب ہوش آیا ہے؟واہ بھی میں ہی مٹی كاماد عوملا النبيل-كوني راسته-كوني حل "تسان اي كوني

" چلیں ؟" میں نے خیالوں میں مم اجو بھیا کی آواز ئ- مر كر ديكھا- مايوى اور صدمہ ان كے خوب صورت چرے بررات کی تاریجی کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ ہم دونوں مڑے۔ یکھے سے آیا کی آواز آئی۔ " کھرد بجھے بھی جانا ہے۔" اجو بھیانے مجھے میں نے مرکر آیا کودیکھا۔ دہاں وہی باریکی تھی۔اندرے

2015 1319 84 出当時間

نے آیت الکری بڑھ کروم کرویا بھیار بھی گاڑی بر بھی۔ فکرنشتہ ....ونی آگر بتا کیں کے آپ کولاہور آنے کی وجد - اور در ہونے کی وجوہات - اللہ حافظ -" بوری دادی امال بن جاتی تھی سب کی۔ میں کمرے میں آگرلیٹ گیا۔ لیٹتے ہی نیند کا حملہ ایساشدید کہ کچھ ہوش ندرہا۔حالا نکہ نہ ذہن مطمئن تھا'نہ ول پر سکون۔

# www.Paksociety.com

صبح ارز حسب معمول اجلی اور روش - بوانے ناشته میزبر رکه دیا تفا-خوشبو دار آملیٹ اور برا<u>تھے</u>۔ نورین جائے کی کیتلی کیے آ رہی تھی۔ حسب عادت کھے بولتی ہوئی - میں نے آیا کے متعلق یو جھا۔ منہ

دوانتین کیا ہوتاہے۔ ٹھیک ہیں۔ چپ چپ سی ہیں۔ابی دلمن کے بارے میں تو یو چھیں۔ بے جاری أدهى رائت كوائه كربينه كئ-روتي ربي-"كيول؟"ميسنے حيرت سے اسے ديكھا۔ "لو .... مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ بھی امی کی وجہ -- انی بے تکی شادی کی وجہ سے ... اور آپ نے يلك كرخر تك ندلي-"

" میں؟ میں کیا خرلیتا؟ مجھے تو خود ہی کھے عجیب عجیب سالگ رہا ہے۔ بھائی جان نے مجھے چور بنا دیا ہے۔ اجو بھیا کس قدر پریشانی میں گئے ہیں۔ آیا الگ ب بلاخطا کے سزای مستحق تھرائی جارہی ہیں۔ سمجھے تو لگتاہیں۔ بیشادی بی غلط وقت پر ہوئی ہے اور امی نے ا بی جینجی کی محبت میں ... سب کو امتحان میں ڈال دیا ہے میرے بارے میں توسوجا ہی نہیں۔"افوہ میں جھی

" اچھا جی تو شادی کے دفت کیوں جیپ رہے۔ نورین بد مزاج نه تھی۔ مگراس وقت وہ بھی آئی کزن کی حمایت میں بگزرہی تھی۔ ''سب کی بے جارگی نظر آ رای ہے۔ وہ بے جاری معصوم بے خطا یوی ہے ادهر-رولی رهی غریب. "

" الم على مرك ما كل - و من ول العد على كرك آجاؤل گاساتھ آجاتا۔ایک باراور کوسٹش کرلوں۔" مكر آياني كهر سوج كرفيصله كرلياتها\_

"ننيس بھيا! ميں ٹھيك مول- آپ جائيں-"وه بابربر آمدے میں نکل کئیں۔اجو بھیاکو ہم نے زبروسی باہر بھیجا۔ میں نے اور نورین نے انہیں گاڑی میں

" اجو بھیا! فکرنہ کریں۔ بھائی جان بدمزاج ہیں مگر بچول سے بہت محبت کرتے ہیں۔ پچھ وفت گزرے كالو-غصه كم بوجائے گا-"

و كاش آب بھابھي كو بھي لے آتے۔ توميس بھي آپ کو آج جانے نہ ویتی۔ میہ بھی کوئی بات ہوئی۔ امی کو خیال ہی نہ آیا کہ ... ایک بردی بمن ایک چھوٹی بمن اليك الكوتي بھابھى بھى شادى ميں شريك نە ہو ئيں۔ ويقعے گا۔ میں ان سے کتنالروں گی اس بات پر۔ یخت خفاتھی۔اجو بھیامسکرانے لگے پیمرنوریں کو م الله اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ان کی نظریں نہ جانے مجھ سے کیا کہ رہی تھیں۔ کوئی سوال کوئی خواهش مثايد آيا-

میں نے انہیں نظروں ہی نظروں میں تسلی دی۔ پھر وہ مطے گئے۔ اور اندر گھریں آنے تک میں نورین کے سوال کا جواب دے چکا تھا۔ آیا کی بیک کے ساتھ تشريف آورمي نورين جانناجا بني تقي ايها كيابواجو وہ بچوں کے بغیر پہلے جھی اور اب دوبارہ بھی آگئیں۔ أجسه يهل بهي اليها موانه عفا

اور جب میں نے بھائی جان کی فرمائش مفر عظم سنایا وہ منہ بر ہاتھ رکھ کر چرت سے حیب کی چیپ رہ

اندر آکراس نے فون اِٹھایا اور آصفہ بھابھی سے بات کی انہیں اجو بھیا کی روا نکی کابتا کر نسکی دی ہے " بریشان نه مول بھابھی 'بس کسی وجہ سے وریہ ہو كى لابهور ئال بال المور آكة تصاربت فاست ڈرائیو کرتے ہیں بھیا۔ ان شاء اللہ جلدی پہنچ جائیں گے۔ آپ تب تک ٹی وی ڈرامے دیکھیں۔ جی میں

خوتن داخية 85 جولالي 2015 ي

" اچھا' اچھا آیا کو بلا کرلاؤ اور سا*ل کو بھی ح*ناشتہ

" بلایا ہے۔ آجائیں گی۔ سال کوامی کی فکر ہے کو ہر جان سے کھ بعید تہیں وہ ... پھھ بھی کر سکتی ہیں۔۔ماموں کو متھی میں لے رکھا ہے۔''

«امی بهت بهادر اور جمت والی بین\_انهیں کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ میں ماموں کے آفس قون کرکے خیربیت

بوچھان گا۔گھربرشاید ممانی کواچھانہ کیے۔" ' آیا آ گئیں۔ سال کو نورین لے کر آئی۔ آیا کے چیرے پر غصہ مرحتی اور ہے زاری صاف نظر آ رہی می - وہ سال کو نظروں سے جلا کر بھسم کرنے کی کوشش کررہی تھیں۔ طاہرہانہیں سال قصور وار لگ رہی تھی۔ سال سرجھکانے ناشتہ کر رہی تھی۔ نورین اس کی خاطر میں لگی ہوئی تھی۔اور پچھ ولچئے فقرے بھی جست کررہی تھی۔

آیا کو نورین پر بھی غصبہ آرہا تھا۔ وہ اسے جھڑک ويتي - مرنورين كويروانه تھي -اسے سال كوخوش كرنا تقا-سال مرجه كائے بيٹي تھی۔ بيانہيں۔اسے ہنسي آ بھی رہی تھی یا نورینِ فضول بول کر ... شاید آیا کو ہی غصہ ولا رہی تھی۔ان کو تواہیے میاں صاحب برغصہ آناجا ہے تھا۔ مگروہاں تو گم صم تھیں۔ ''آبا! آپ بھائی جان کو سمجھاتیں۔ کتنی غلط ضرر

اور فضول فرمائش مجھ سے کر رہے ہیں۔اور آپ کو بھی ہے قصور بیاتوزیاد تی ہے۔ " میں کچھ کر سکنے کی بوزیش میں ہوتی تو سمجھاتی۔ تم نے مجھے موقع دیا نہ حق۔"ان کالہجہ ملخ 'بیزاری اور

" آيا ... آپ بيلے بي ... بيه موقع آنے بي به دیتیں۔ مزنہ آیا مجھ سے کتنی بردی ہیں۔اور میں سیجھلی بار معنی جب بہلی دفعہ بھائی جان نے تجویز دی تھی۔ ىيەشوشاچھوڑا<u>۔۔۔</u>اوراپ تو..."

بهن کی خاطر کیا ہے کڑوا گھونٹ نہیں بی مسکتی تھے۔اگر میری جگه نورین ہوتی۔اس کی خوش کی خاطر۔۔۔ کیا ہی کرتے؟ نہیں کیونکہ وہ تمہاری سکی بہن ہے۔ میں مجھے بھلایہ حق کس نے دیا ہے ... ماں جائی تہیں ہوں میں اس کیے ... "وہ زہر کے کہج میں بولیں۔ میں دنگ رہ کیا۔

" "آبا! خدا کاخوف کریں۔ ہم نے بھی آپ کوخود ے الگ مجھا ہے؟ آپ میری برای بهن ہیں۔ جسے نورین جھوٹی۔ ای نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی۔ انہوں نے خود بھی کبھی آپ کو بٹی کے درجے سے کم میں سمجھا۔ بھی انہوں نے آپ کی حق تلفی کی ؟ بیشه یی متمجهایا که آب ابای بنی بین-اجو تعیابیتی بین جسے تم دونوں ہو۔خون کارنگ کیا الگ ہو تاہے۔ آپ کول میں بہ خیال آیا کیے؟"

میری آواز بھی کچھ بلند ہو گئی۔ نورین اور سال جا چی تھیں۔ میں نے آیا کی مدردی میں بیدذ کر چھیڑا تھا۔ آیا جزبر بورای تھیں۔

" اب كيا بتاؤب- خيال پريابندي تو نهيس لگائي جا سکتی۔ کہنے کوالفاظ بھی نہیں رہے میرے پایں۔ میں تو خالی ہاتھ لاوارث ہو گئی۔" آواز ان کی بھی تھر تھرا رہی

، ''آیا!میرے سوالوں کے جواب دینے کے بجائے۔ ''آیا!میرے سوالوں کے جواب دینے کے بجائے۔ خود م مظلومیت طاری نہ کریں۔ بیجے آپ کے برے ہو گئے ہیں۔ آپ نے اساعرصہ بھائی جان کے ساتھ گزارا ہے۔ پھر بھی آپ ان سے چھے منوانے میں كامياب نهيس موتيس- آپ كوميس ملزم نظر آربابون ۔ بھائی جان کی ہث وھری میں مس پر غور کرلینا۔اور سوچئے آخر کیوں؟ میں اپنی زندگی کے ایسے اہم موقع پر انی مرضی یا این مال کی خواہش کے بجائے بھائی جان کی فرمائش کیوں بوری کروں۔ آپ غور کرس۔ تب بى انكار كرچكاتھا۔ میں ... مزند آیا كی عزت كرتا ایك سال پہلے تك تووہ مجھے مخاطب تك نہیں كرتے ہوں۔ بمن سمجھتا ہوں۔ کتنے غلط مُوقعے پر انہوں نے تھے میں آپ کی اور بچوں کی وجہ سے آپ کے گھر جاتا تھا۔ بھائی جان میرے سلام کا جواب بھی نہیں " ہاں۔اب توتم مجبور ہو۔"وہ جھلا گئیں۔"ایک دیتے تھے۔ حقارت کی نظرسے ویکھتے اور منہ کھیم کر

بيرے صبرو صبط كو آزماما جا رہا ہے۔ میں کیا آنا كيا كررا اللَّ بين وات الهول في بهي مجمع است مرا نہیں سمجھا۔عزت تودور کی بات ہے۔ بھی بات کرنے کے لا ئق شیں جاتا۔"

میں نے ول کے مجمجھو لے آج مجمور وسیے۔جو حقیقت میں۔ میرے دل کو اکثر ان کے ناواجب ردیدے کی چین ازیت میں مبتلا کردی ۔ ای ہے میں نے کئی بار کہا۔۔وہ لاہروائی سے کمہ دیتیں۔

« تعض لوگ سسرال والوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ تہمیں ان سے کیا۔ اپنی بہن سے ملنے چاتے ہو **۔** بچوں کی خاطر ملتے ہو۔وہ مخاطب نہ ہوں۔ مگرتم سلام بھی کرو اور مخاطب بھی ہوا کرو۔ بعض گھرانوں میں اب بھی یہ طریقہ ہے۔اے نظرانداز کر دینا جا ہے۔ مرع بنت مين لي نه بو-"

اوِرَابِ آیاشاً پدغور کررہی تھیں۔ کیکن ان کی ضد اوربد کمانیوں کی حدنہ تھی۔ بچین سے ہم نے ان کو ہر ی سے کڑتے رو تھتے دیکھاتھا۔

''اکر بمن جھتے عمیری برمادی کی فکر ہوتی۔ تو کوئی رات نکالتے بچھے ہے یا رویدد گارنہ چھوڑتے" آیا بھائی جان ہے کم نہ تھیں۔انہیں سمجھاتا۔ان ے کھے منوانا یہاڑ سرکرنے کے برابرتھا۔ادھراجو بهيا تحد زم مزاج 'زم گفتار صاف ول - محبت كرنے والے اى كى تابع دارى فرض مجھتے اليا وراصل این نصال کے زبر اثر تھیں۔ جہاں انہیں ای کی طرف ہے ورغلایا جاتا۔ سوتیلی ماں کے علم وسلم كى داستانبين سناكرانهين نفرية برمجبور كرديا جاتا-اب بھیوہ ابنی مظلومیت پر قائم تھیں۔ارے بابا۔وٹہسٹہ اوراتناالمل سبے جوڑ۔

جھک ار کرمیں اٹھا۔ اور آفس کے کیے روانہ ہوا۔ جاتے ہوئے بے ارایہ میری نظرساں کی طرف کئی۔وہ بر آمے میں کھڑی تھی۔ ہراسال اور پریشان بچاری مجھے غصہ آرہاتھا۔ ہر کسی بر۔ ای ماموں سال مجھاتی جان کوئی بھی ہے نہیں سمجھ سکے گا۔ کہ سب نے میرے سابھے کیسی زیاوتی کی ہے۔ میں توبا قاعدہ الوبنایا کیا ہوں ۔ ملم ہوا ہے جھ پر-زبردستی ایک زبیرے باندھ کر

ہوں۔شادی۔افوہ اکسی کی شادی ایسے ہوتے دیکھی نہ

اورسال-اس پرسب سے زیادہ غصہ تھا۔وہ تو پچھ بولتی۔ایی خواہش کااظہار کرتی۔اکلوتی اولاد تھی۔وہ مامول سے کہتی .... اسے میہ شادی منظور مہیں اسمی میں کب اس سے شاوی کرنا ضروری سمجھتاتھا۔ نضول لزگی ای کی لاولی تھی بس۔ پتانہیں وہ کیاسوچتی ہوگ۔ میری بے اعتنائی آیا کی نفرت۔

افوہ!میں توامی کی تابعدار اولاوہونے کے جرم میں سزا بھگت رہا ہوں۔ جھے ای پریفین ہے۔ وہ بہت سمجھ دار اور پر شفقت مال ہیں۔ میرے کیے غلظ سمیں سوچیں گی۔وہ جواجو بھیا آور آیا کے لیے اپنی مہریان اور شفیق ماں تھیں۔ میں تو پھران کی ادلاد ہوں۔ انہوں نے یقینا سمال کے لیے بھی اچھاسوچا ہو گا۔افرا تفری اور عجلت کے اس بندھن کو ... مضبوط بنانا اب میری ہے داری تھی ای نے نہی سمجھایا تھا اور میں \_اف ميراذ بن... س قدر منتشر هور باتھا۔

آفس بہنچتے ہی ماموں کو فون کیا۔ بہت خوش تھے سال کے بارے میں سوال کیا۔ میںنے ای کا بوجھا۔ انہوں نے بتایا۔

''وہ بہت مصوف ہیں۔جلد آجا نمیں گی۔'' دو فوه- "كيول وال ركي مونى بن ؟ يوجير كونى كام منیں کر تیں۔ یہ تواہم معرکہ سرکرے آئیں کی ورنہ ... لاڈے سپوت اور جان سے پیاری جیجی کو اس طرح كيسے چھوڑ عتى بيں۔ ورتے ورتے الله كانام لے کرامی کو ماموں کے گھر ہی فون کرلیا۔ شاید فون کے قربیب ہی جبیعی تھیں۔شکر ادا کیا۔ بھر ناز بھرے

" أين كيول نهيس آب حد مو حنى ميس لينے آجاؤل؟ اكيلا چھوڑ ديا مجھے۔ يهاں معاملات خاصے گبیمریں۔ آئیں نا۔ آگرسد هاریں۔ "وغیرہ وغیرہ۔ میں دو فضول باتوں کے لیے فون کیا ہے ؟ اب تک تو حیب کی مرانگائے بیٹھے تھے۔ بے وقوف وہاں کے

نَدْ حُولَيْن دُالْحِيثُ 88 جُولالي 105 أيا

د اجها بیانی سکونی کانداوا - ہواں می*کھار ہی ہو*ل میں مسكراتے ہوئے آتے ہیں آئے كمروبند- چرسى ا باہر نکلے ناشتہ کیا۔روانہ ممال؟اللہ جانے؟ میں گڑ برا گیانہ تو ... ہے سکونی کا مداوانہ کروں۔ بيشار ہوں گھرميں ؟ فضول-" " اچھا اپنی بے سکونی کا پداوا کرنے کا ہفتہ بھر کا شیڈول مے کر لیا۔ یہاں جو گھر میں سب بے سکون ہیں۔ آپ ان کابھی چھے خیال کرلیں۔ سال کو تو آپ نے بھلاہی ریا۔وہ بے جاری۔" وہ بے جاری ایا ہے جاری اور میں بے جارہ کیا كروك؟ يتم جومو جاره كر-سب كي داوي يه بهلا بهائي جان کے عصے کے لیے میں کس طرح جادد کی چھڑی کے کران پر اپنا کمال آزماؤں جو وہ خوشی خوشی آپا کو آب لے جانیں۔" ميرے خيال ميں تو يي علاج تھا بھائي جان كوسيدھا المن كا كوئي جادوكي چھڑي۔ آيا كاعم زودوجوو۔ بچول ہے جدائی کادکھ کھرےددر ہونے کادکھ۔ '' پتا ہمیں بھائی جان کاغصہ کب حتم ہوگا۔اس کے سائھ سب کی بریشانی بھی ختم ہوجائے گی۔" "بعائی! آیا اسکول کئی تھیں۔"نورین نے انکشاف كيا" بچول سے ملنے وہ اسكول نہيں محمة تصر آيا البیخ بردوسیول کے گھر گئیں۔ وہاں بتا چلا بھائی جان بمن كورائے وتد خاليے كھے چھوڑ كر بچوں كولے كر كس علے كئے إلى - كھوند ہے-" میں چرت سے اسے دیکھنے لگا۔ " کیلے گئے ہیں؟ یہ بھی آیا کو تک کرنے کی کوئی تركيب موكى- آيابهت يريشان مو مني مول كى ؟" مجھے ان يرترس آكيا-ب جاري-ذر پریشان ؟ جی نهیس - ان بر جنون طاری ہو گیا-غصہ علال 'آگ بگولہ ... نہ کھایا یہا۔ نہ ہمیں کھانے

معاملات کیا ہیں ؟ اندازہ ہے <u>جھے</u> نورین کافی ہے سنبھالنے کے لیے۔ ''

فون کھٹ یعنی بند 'چلویہ جواب تھااتنے شکووں کا وہ نورین 'اسے ای نے اپنی ساس یعنی میری دادی کا درجہ دے دیا۔ داہ ہم بے وقوف رہے۔ دانت پیس کر دفتر کے رجسٹر کھول کیے۔اسٹاف کو خوب ڈانٹا۔ دن بھر چڑجڑے بن کامظا ہرہ کرکے۔

گھر آیا ۔۔۔ بہاں آیا کا موڈ خراب نورین بھی
بدمزاجی کے مظاہرے کرتی رہی۔ سال ۔۔۔ اوہ اوہ تو
غائب تھی۔ یقینا "نورین کی تحویل میں ہوگ۔ نورین
کوالند موقع دے۔ ای کی کی پوری کرنے کے لیے ہمہ
تن مستعد۔ قائم مقامی میں اس کا ان ملنا مشکل تھا۔
کھاٹا کھا کر آیک دوست کی طرف چلا گیا۔ دیر تک
وہال لطیفوں کا مقابلہ ہوا۔ گھر آیا۔ نورین نے غصے سے
دیاں لطیفوں کا مقابلہ ہوا۔ گھر آیا۔ نورین نے غصے سے
میں نے
اس سے زیادہ قہر آلود نظروں سے میں ندہو
گیا۔
اس کے گورا۔ اور بغیر کھی ہو لے اپنے کمرے میں بندہو
گیا۔

بھی اب دیر تو ہو ہی جاتی ہے۔ جبکہ .... امی کی جواب دہی کا خوف بھی نہ ہو۔اور دوستوں کی دلچیپ محفل۔

اور یہ دوستوں کی محفل اسکا تین دن 'رات گئے تک جاری و ساری 'جگرگاتی رہی۔ سیائل سے نیچنے کا بہترین طریقہ ۔ لیکن ۔۔ تاہیہ کے ۔۔ نورین سے بات کرنے کاموقع ہی نہ ملا۔ (یا میں نے خود نہ دیا) لیکن وہ بھی کم نہ تھی۔ آگئی۔ ''جھائی! آیا کا غصہ برمھ رہا ہے۔ سماں کی مایوس ۔ پچھ آپ بھی اپنا حصہ ڈالیس۔'' ''میں جمیری بے سکونی د مکھ رہی ہو۔اف امی کہال د میں جمیری بے سکونی د مکھ رہی ہو۔اف امی کہال د سی بھی نہیں ماتیں۔ ''میں بھناگیا۔ د سی بھر نون کر آرہا تھا۔ مجال ہے کسی نے اٹھا ما ہو۔ ماموں بھی ۔۔۔ مصروف تھے۔ یا بات کرنے میں انہیں ماموں بھی ۔۔۔ مصروف تھے۔ یا بات کرنے میں انہیں

الأخوان والمجلث 89 جولالي وا20 الم

ووکی کی نگرانی کررہی ہیں۔ کسی کواندر جانے کی

پلاؤ آپ کی ترکیب اور مسالوں سے پکایا ہے نورین نے آپ نے بھی تو امی سے ہی سیکھا ہے۔ بالکل امی کے ہاتھ کازا کقہہے۔" "ہوناہی چاہیے۔تمهاری امی کی جھینجی نے جوبنایا

ان کی آواز کھھری ہوئی تھی۔ ہرلفظ سے تلخی لیٹی ہوئی تھی۔ تہماری امی اور جھیجی کے لفظ میں نفرت کا عضر زیادہ ہی تھا۔ میں نے ٹال دیا۔ نورین سال کے سِائھ جڑی جیتھی تھی۔اس کی پلیٹ میں بھی رائت بھی بوئی 'بھی سلاد ڈالتی جار ہی تھی۔ روزیمی ہو باتھا ورینہ وہ بے جاری (بے جاری کیوں؟) بھوکی ہی اتھ جاتی ۔سرنیجا کیے مستی سے کھا رہی ہوتی تھی۔ پتا سیں اسے کیسا کھانا پیند آ**تا**ہو گا۔

اجِها 'اجِها اوبو إكمال بـ سان! ثم انتاا جِها كهانا يكا لیتی ہو۔اور بلاؤ تو بھے بہت پیند ہے۔اور ہال تم خوداتنا م کھاتی ہو محلا کیوں؟"

ساں نے خفیف سی گرون اٹھا کر جھے دیکھنا جاہا۔یا (شایر) مجھے ایسائی لگا۔

«اور کیا۔ "نورین ایک چی پلاؤ اس کی پلیٹ میں وال كريولي- ووكهاتي كيابي محترمه ؟ سو تلقتي بي- ميس نه زبردستی کھلاؤں تو چڑیا جیسی ہوجا میں اور خود سارا دن کچن میں تھسی رہنتی ہیں ۔ بھی پیکا رہی ہیں <sup>یہ ب</sup>ھی

برتن دھور ہی ہیں۔ ''کون کمہ سکتا ہے کہ یونیورشی کی کولڈ میڈلسٹ ہیں۔"پیار بھراتھا' کہجے میں۔

"اجھا؟ مجھے کسی نے نہیں بتایا۔"میں حیران ہوا۔ واقعی 'مجھے توہیہ بھی علم نہ تھا کہ اس نے پڑھا کیا ہے۔ میں تواسے تھن کالج کم ل سمجھتا تھا۔ اتنی ہی تو ہے۔ نورین سے بھی کھے چھوٹی۔ میں نے تعریفی نظر "واہ!"میرے منہ سے نورین کے لیے تعریف اس کے چرے پر ڈالی - گلالی ہو رہی تھی۔ آیا کے نكل - بحريس نے آپاكى پليث ميں تجى سلاواور رائعة پليث كھ كانے كى آواز تو نمين سى ميں نے - البت کری کھسکا کرجانے کو ہو تیں۔ تومیں نے تعجب سے

کہا۔ ''ارے۔ آیا!کھاناتو کھالیں۔کیااجھانہیں گا؟''

اجازت نہیں ہے۔ کہتی ہیں۔ میں بھوکی مردل تم لوگ کھاؤ۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ سب مریں کے ساتھ،

" " احجما جلوتم کی میں میں آیا کو بہلا کر مناوں گا۔ انہیں شمجھانامشکل ہے۔ مگر کچھ کرنایز ہے گا۔ " میں آیا کے پاس آگیا۔ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہونا پڑا۔ نورین کے لیے راستہ صاف کرنا ضروری تھا۔ اب میں نے ... پچھ اواکاری اور زیادہ دلی محبت ہے اسی بملانا شروع کیا۔ بیار سے کیاجت سے محر مرا كروه دن بحرشايد روتي ربى تھيں۔ آئكھيں سوجی ہوئی تھیں منہ لال ہو رہا تھا۔ میری تسلیاں ولاے مزید و کھی کرنے لکے پھرسے آنسو بمانے

گھنشہ بھرنگا۔ تمریس نے انہیں کچھ مناہی لیا۔ نور من کوبکار کرچائے لانے کا کہا۔خود بھی لی انہیں بھی یلائی۔ بسکٹ کھلائے۔ زیروسٹی ان کے منہ میں ڈالے۔ غرض کھے طبیعت بحال ہوئی۔ رات تک ان کے پاس مبیفا تسلیاں دیتا رہا کو کہ مجھے بھائی جان سے کوئی خاص امید نہ تھی کیہ وہ بچوں کاخیال کرے اپنی ضدے باز آئیں مے۔ کیکن آیا کومیں نہی باور کرارہا تھاکہ بچوں کے اصرار اور مندسے مجبور ہو کروہ آیا کو لینے خود آئمیں کے اس میں کوئی دورائے ہوہی تہیں

ان کاموڈ بحال ہوا۔ پھرنورین نے کھانے کے لیے بلایا۔ تومیں ان کے کندھے پرہاتھ رکھ کرلے چلا۔ان سے بلکی پھلکی باتنس کر تارہا۔ ساربدی۔ مانی شانی کی۔ کھانے میں ملاؤ تھا۔ بچھے ملاؤ بہت پیند تھا بریانی کے مقابلے میں 'سال بھی آئی تھی۔ نورین سلاد' رائۃ اور ثماثری چننی لے آئی۔

ڈال دیا۔ "کھائے آپا ۔۔۔ آپ نے تو کم خوراکی میں سمال کو مجى مات دے وى ہے۔ واہ مزے دار ہے۔ لگتا ہے

الخوان والحيث 90 جولالي واروزيد

بھي گريزنه کرائي۔ پچ چچ کر محله مرير اٹھالٽي۔وہ شوہر كو كھرے نكال ديتي و و كھريس جمي رہتى۔ جى اليكن آیاکو ساں کیاکد ہے۔ اس بے جاری نے تو کھ کیانہ تھا۔ اور بھئی 'یہ ای آخر کمال اٹک کئی ہیں۔ ساری خرابی پیہے۔

جھلا کر ایک بھر کو ٹھوکر ماری۔ جو سڑک کے كنارے جي جاب يرا تقل بے جارہ لرهك كر ج سرک پر جاگرا۔ ہاہ اس کاکیا قصور۔ معصوم کنارے پر آرام کر رہا تھا۔ میری پر جلال تھو کرنے اس کو لنتی انیت دی ہو گ۔ ابھی کوئی گاڑی آئے گی۔ اور ظالم بہیوں سے لیل دے کی۔ توبہ۔ میں دور کر پھر کے یاس پہنچا۔ پھراٹھا کر اسے ذرا سہلا کر گنارے پر رکھا۔ سوری بھی کمہ دیا۔ ہاں بھی غلطی پر معاتی مانگنا چاہیے۔فاصی واکہ ہوگئی گھر چلناچا ہے۔ جرت کررے میں نورین سال کو لیے بیٹھی تھی۔ بإتنس بيحمه ويليدكر هرى موكى اور تحكمانه انداز ميس

" بھائی ابس بہت ہو گئی مروت۔ سال آج سے ييس رے كى- اور سال اخردار جو يمال سے كيس لئي - يادر کھو- تم اس کمر کی بہوہو- تنہيں يہيں رمنا ہے۔ بھائی کے کرے میں۔" سراٹھائے باہر نکل می میں ہے جی سے سر سملا تارہا۔

"مبن على تواصل عن سوج رباتها كذامي آجا كي . وہ رحمتی وغیرہ کے بغیرتو پھر۔ "فقرے ادھورے رہ كئے۔ نورين نے دروازہ كھول كر جمانكا۔ بولى۔ "اور ہاں خود کو خطاوار سمجھنا جھوڑ دو۔ ای ہیں ہریات کی ذے دار۔ آئیں کی تو دیکھنا کیا کرتی ہیں۔ "و حملی (شايد بچھ)

ورمیں تو ہوں تااصل قعبور وار۔ میری وجہ سے آیا کے بیجے جدا ہوئے "سال کی دلی ہوئی آواز میں میری ساعت میں آ نکرائی۔اوہومحترمہ بول سکتی ہیں۔ ''تو پھرتو بھائی بھی ذہے دار ہوئے۔انہیں ہی سب بتفكتنے دو۔ ثم كيول؟"

لمره عين چرب بين اور سان نورين دردانه بند كر

" م كوليند آرباي- تم كهاؤ-" كمه كربا برنكل کئیں۔ سمال کارنگ اڑیا ہوا میں نے دیکھا۔خوف زود تظمول سے آیا کوجاتے دیکھرای تھی۔ نورین کندھے اچکا کر ہولی۔ ''کھاؤ جی کھاؤ ہمیں تو بہتے مزا آرہاہے۔''

ممريال في جميه بليث مين ركه ديا تقاروه مم مي ہو گئی تھی۔ پھراس کی بلکیں جھیکنے لکیں اور ٹیا ٹپ أنسوميكني لك-بائ معصوم ول دكه كيا-(ميرا) "كياب سالِ؟" نورين بمدرد لبح ميں اے ڈانتے الگی- و تکول پرواکرتی ہو۔ ایننے کاجواب پھرے دینا

چاہیے۔ بجھے کوئی بلاوجہ 'بے قصور مجرم سمجھے میں تو اس کامنہ توڑووں سیدھی بات ہے۔ تم اس کان سے سنو اس دو سرے دالے کان سے نکال دو۔ تمہارے کے میں بہترہے۔ کیول بھائی؟"واوطلب نظروال سے

وولیکن آیا بھی تو بے قصور ہیں۔ رنجیدہ ہیں۔ بچوں ''وہ ان نے میاں کا اور ان کا آپس کامعاملہ ہے۔ خود نیٹیں ہمیں کیوں سزادے رہی ہیں اور بیجے ؟خوہ۔

فضولِ ' عِلْمِے 'بردل بچے۔ ارے مال کا ہاتھ تھام کرباپ کی ٹانگ تھینچ لیتے جھوڑتے ہی نہیں۔ پھردیکھنا تھا تماشا۔ مگر...."

الورين كے ليے تو ہرات معمولي سے بھي كم درج كى موتى كي - كم از كم وه خوداس مشكل مرط كو آسان بناناجانتی تھی۔بولنے کی بیاری تھی ا<u>سے</u> وديس تو بھي ايساني كرتى ۔ "وہ جھے جزبر ہو تاريك كركندهم اچكانے كى- اور كرنا جاسيے بھى- مال كا

درجہ باب سے زیادہ بلند ہے۔ اسیس مال کے ساتھ ہی آجانا جاسے تھا۔ بھاگ کر۔" کچر کھرا چباری

میں چڑ گیا۔ گھرے یا ہر آگیا۔اف آیا کا بھی کیا تصور ہے۔ بچوں کے بغیر رہنا۔ کتنی اذیت میں تھیں بے چاری مرنورین کو کیا فکر۔وہ تو آیا کی جگہ ہوتی تو شاید بھائی جان کو (لیعنی اینے متوقع شو ہر کو) مارنے سے

الأخوا الخاط

کے جا پیکی تھی اور وہ انگلیاں مرو ڈیری تھی یا چٹھارہی تی۔اس کے چرے پر بے کبی تھی۔شاید تاخوشی یا بہت سیں بھے چرے پڑھنے سے ویسی نہ تھی۔نہ جھ

میں ایسی کوئی صلاحیت تھی۔ نورین مجھے بدھو کہتی تھی۔ مجھے کھ بولنا چاہیے۔ شاید سال منتظر ہو گر کیا بولوں۔ مجھے سال ہے ولیتی تھی نہ لگاؤ۔ میں اسے فضول سی جھکی ' بے تکی 'اڑکی منجها تھا۔ یہ معلوم ہی نہ تھا کہ بجین ہے ہی ہمیں... سی بندھن میں باندھا جا چکا تھا۔ ای کے بقول ... اب ۔۔ ایسا چھ ہو ہی گیا ہے ۔۔ تو چھ اظہار میری

طرف ہے بھی ہوتا جا ہیے۔ وروسال-"میں نے خود کوبولتے سنا۔ (جیرت سے) تم يول كول بليقي موجنورين كمه ربي تقي تم سارادن یجن میں کام کرتی رہتی ہو۔ حمہیں بھلا کب عادت ہے ۔ تھک جاتی ہوگی ۔۔ آرام کرو۔" روانی سے بات كر كے من نے تصور من الى بيني تعوظى - واہ

اس کاچره گلاب ہو گیا۔ کھڑی ہو گئے۔" میں نماز يره لول-"

وه واش روم من جلي گئي- پھر پچھ دير بعد آئي-جاء نمازی تلاش میں اوھرادھر نظریں تھمائیں۔می نے تلیے کے نیچے سے جاء نماز نکال کراسے بکڑائی اور خود اخبار می سر کھیالیا۔اس نے نماز میں کافی در لگائی۔ جب وہ جاء نمازیۃ کررہی تھی۔ میں نے اٹھ کراس کے ہاتھ سے لے کر تکیے کے نیچے رکھ لی-وہ کھڑی رہی-پر چکاتے ہوئے کہنے لگی۔

"من سيال سوجاول؟"اس كى نظرس توسيشر صوفے پر جی ہوئی تھیں۔ بچھے ہسی آئی۔ "ميراخيال بي بيون والى كلف لاكرر كاديتا-تم م كوث كے ساتھ فينچ كر جاؤگ ويسے ميرابي بير كافي ربى تھى الى توودائي تو تھى بى موں زاد-لوتنبول بجاور مرب آرام اس بری سوتے ہیں۔

تعلف یا شرم میں نے کھڑے ہو کراس کا ہاتھ پکڑا ادرات بیزی طرف لاتاجایا۔وہ دافعی پریشان می لگی۔ بے خیالی میں یا اسے تسلی وینے کے خیال سے میرا ہاتھ اس کی کمربر جارکا۔ وہ جیسے کیکیا گئی۔اف۔"کرکے اس نے کمراندر کی طرف سمیٹی۔ جھے عجیب سالگا۔ کوئی تکلیف؟اس کے چرے پر کسی انیت کے آثار کئے۔ ہاتھ بھرے کمریر لگایا تو انگلیوں کو تاہمواری کا احساس ہوا۔وہ پھر پیچھے کو ہٹی۔اب بچھے کوئی ٹی میا عجيب كيفيت كاادراك ہوا۔

" كمرير كيا بوا ہے؟" ميرے مينہ سے لكلا - دہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس كوشش كوتاكام بناتيج ويخدد سريبا تقديها سياس كي قمیص پیچھ کی طرف سے اوپر بلیث دی۔ تمر صاف نظر آ رہی تھی۔ جیسے کسی نے اسے فرش پر کھسیٹا ہو یا تاخنوں سے نوجا ہو۔ سرخ لمبی ابھری ہوئی وھاریاں

سفید جلد پر نمایاں تھیں۔ دوکتیا ہوا ہے؟ بیرزخم کیسے ہیں سماں؟ "میں چنجا تھا۔ اس نے بے بس از حمی نظروں سے مجھے و کھا۔ آ تکھیں سرخ ہوئیں پھرلبالب یانی سے بھر کئیں۔ اف کس فدرو کھی فریادی نظریں تھیں۔ میں نے تبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں سال سے بھی ہے جکلف بھی ہو سکوں گا۔اِتنا قربیب یا اس سے ہمدردی کیلین عجیب کمحہ تقاادرانتانی قرمت کا حساس۔ کرم جذبات اور میرادرد

میں نے بے اختیار اسے گلے سے لگالیا۔اور تسلی دینے کے لیے اس کے شانے تھینے لگا۔ پچھ بولے تو ، بنائے توسمی- ہواکیا ہے۔ اتن تکلیف ہورہی ہوگی بعاري

"بال بولو كيسے چوث كلى بير-"اس كے زم كرم جسم سے اینائیت کی ممک میرے جسم میں پیوست ہو "چوٹ شیں ہے۔" وہ بول بڑی۔ رندهی ہوتی آوازمیں ''آیانے مارا ہے۔ وہ جھے روز مارتی ہیں۔ آج ؟ مں نے اے دیکھا۔ انگلیاں مسل رہی تھی۔ کریز ہم ماج نیمن پر کر اکر چیل ہے۔ بہت زورے مارا۔"

خونين والخيط 92 جولاني والان

یرے گا۔ بیس معاف تو تہیں کروں گااور آکر ای نے آیا کی حمایت میں مجھے کچھ سمجھانا جاہا۔ خون کے رہنے میو مروت کے متقاضی ہوتے ہیں۔ یمی تو تصبحت تھی۔ تھٹی میں کھول کر بلایا تھا بہن بھائی کی محبوں کا احساس اور یقین ۔ ارے تو اسکلے کو بھی ایسی تقسیحت کیوں نہ کی۔ بچھے آج سال میں اپناوجود نظر آ رہا تھا۔ جسے میں اور وہ ۔ وہ اور میں۔ ہم دو تبیں۔ ایک ہو گئے ہیں۔ یجھے اتن ہی ازیت ہو رہی تھی۔ جنتی سال کو ہُوئی تھی۔ بلکہ اس سے بھی زیاوہ میں تڑپ رہا تھا۔ اس کی مظلومیت میری محبت بن گئی۔ شاید بیہ قدرت كى كوئى مصلحت موكه بين اس تنجير أكر محبت كرول-بس اب امی کی تقیحت بھی نہیں سنوں گامیں۔ آگر انہوں نے میل ملاب کی کوشش کی۔ میں ساں کولے كرجلا جاوي كا-سب- الك موجادي كالمجتمع اب ہررشتبہ تعلی اور بناوتی نظر آرہا تھا۔ ساں میراسب کچھ بن كئي هي-سب چھ معبت مبين ميں عشق كرنے لگا سلا سے وہ جو بھیے بھی خاص نہیں کی۔ آج وہ خاص الخاص ہو گئی تھی۔ نہ جانے میں نے کتنی بار اسے ای محبت کالفین ولایا۔ کن قدر جاہت کا ظہار کیا۔ کتنی ہمت برمصائی۔

دلاسے دیے۔ مبح مبتح ہو گئی۔ ظاہر ہے مبتح روش جمک دار ہوتی ہے۔ آج کی مبتح حسین تھی۔ مہرکان اور پر لقین۔ تاشتہ بہت ہی زبردست تھا۔ نورین کی بدولت۔

سال نے بھے پر امید تظموں سے دیکھا۔ آیا۔ آ
گئی تھیں۔ ناشتہ کرنے میں مزے سے ناشتہ کر تارہا۔
آپاکو قطعی نظرانداز کردیا۔ (بیہ سزاکانی تھی نائجہ تی)
میں انہیں کچھ کمہ نہیں سکا۔ کمہ سکتاہی نہ تھا۔
انٹی بڑی تھیں جھے سے 'ای کہتی تھیں۔ بڑی بمن مال جیسی ہوتی ہے۔ تومال کو بھلا کوئی کیا کے گا۔ وہ تو محبت امتا اور مامتا سے لبریز ہوتی ہے۔ یا نہیں آیا بھی محبت امتا کومانتی تھیں یا نہیں )

کیکن بس اتنا ہوا کہ میں ان کے سامنے سال پر توجہ دے رہا تھا۔اسے کھانے کی چیزیں دے رہا تھا۔'' میدلو

میں ہارے حیرت کے مجمد ہو گیا۔ اپناہا تھ ہٹا کر۔ اسے دور کرکے گھور کردیکھا۔ ''میں جیخی۔ تو زور سے میرامنہ ہھلی سے بند کر

''میں جی ۔ تو زور سے میرامنہ 'تھیلی سے بند کر دیا۔ بولیں۔ کسی کو بتایا تو جان نکال لوں گی۔ میں نے نورین کو بتادیا۔ پھرانہوں نے دوبارہ بھی ہارا۔'' ''ترمنتم 'تم ''تا ''میں وقع آنت کی روت

"تم "تم "تماس" آیا۔ "میں واقعی ہونق بنا کھڑاتھا۔ "ہال جی – مارتی جاتی ہیں۔ روتی جاتی ہیں۔ میری جہ ہے ان کا گھ اچڑا ہیں۔ میری میں سے ان

وجہ سے ان کا گھر اجرا ہے۔ میری وجہ سے بچے جدا ہوئے۔اس لیے مجھ سے ہی بدلہ لیتی ہیں۔"

وہ روتی جاتی تھی۔ آنسودو ہے سے پونچھی جارہی ہی۔ بچسے وہ جارہی تھی۔ بچسے وہ جار سال کی بچی کا گرہی گئی لگ رہی تھی۔ جوچوٹ کھا کر روتی ہوئی فریاد کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کی گئر کر بیٹر کر بیٹھایا۔ پھر الماری سے زخم کی ٹیوب الکار کر آپ کی کمر پر کریم کالیپ کیا۔ جس طرح بن پڑا۔ اس کی قرر کریم کالیپ کیا۔ جس طرح بن پڑا۔ اس کی ول جوئی کر تارہا۔ زبان سے الفاظ سے بیار

ارے 'ہاں' جھے تو خبرنہ تھی کہ ... محبت ہوتی کیا ہے۔
کیسی ہوتی ہے۔ کیو نکر ہوتی ہے۔ کیکن آج لگا کہ ہو گئی ہے۔ لیکن آج لگا کہ ہو گئی ہے۔ ایکن آج لگا کہ ہو گئی ہے۔ دو بھی سال ہے۔ جو (بظا ہر) بجھے خاص پیند نہ تھی۔ لیکن آج اس کی فریاد کرتی آئی تھیں۔ فریاد کرتی زبان۔ اس کی جہد خطا ہم ہیں۔ سزااف آج میں کرتی زبان۔ اس کی حربت باتے ہی کیسے اس محبت کو نے بہلی بار اس کی حربت باتے ہی کیسے اس محبت کو کھوج نکالا۔ جو میرے نمال خانہ ول میں عرصہ وراز سے بل رہی تھی۔

ابھی آج احساس ہوا کہ میں تواسے ہیشہ سے ہی چاہتا تھا۔ چاہتا ہی رہا ہوں۔ ابی کی لاڈلی نہ جانے کب میرے دل کی رانی بن گئی تھی۔ اور میں۔ ایک اس قدر مضبوط رشتے ہے بند ھنے کے بعد بھی نظرانداز کر آ رہا۔ ابنی محبت شریک حیات کو 'جائز ملکیت کو خود سے دور۔ آف۔ لاہروائی۔ سزا مجھے ملنے چاہیے کتی یا شاید مجھے مل رہی تھی۔ سمال ہر ظلم کی صورت۔ شعلوں سے بھر گیا۔ دماغ میں طوفان بریا تھا۔ اب ضبح ہوتے ہی آیا کو خمیازہ بھگنٹا میں طوفان بریا تھا۔ اب ضبح ہوتے ہی آیا کو خمیازہ بھگنٹا

المحولين والحفظ 93 جرالي وا 100 المحدد

برول میں شرایف ہی شرایف ہوں یا سب سے محبت کر ما ہوں۔ کسی کو تاراض نہیں کر سکتا۔ پہانہیں یہ میری خوبی ہے یا خرابی وقت کے ساتھ غصے کے انگاروں پر نورین ہنسی زاق کے چھینٹے ڈالتی گئی۔سب کچھ نار مل ہو گیا۔

آپای خاموشی کو نظرانداز کرکے میں ساں کاہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں آگیا۔ آہا میرا کمرہ جو پہلے کہاڑ خانے کانمونہ ہو تاتھا۔ آج...

کتناصاف فراخ اور روش لگ رہاتھا۔ سال کی بدولت ۔وہ بھی اس وفت بہت حسین لگ رہی تھی۔ کل سے بھی زیادہ اور کل تک میں نے اسے غور سے دیکھا بھی نہتا

آج تو ... عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ اس کے چرے یہ شدید مسکراہٹ تھی۔ میں اے غورہے و ملیم رہاتھا۔ شایداس وجہ ہے (کیایہ بھی مجھے بدھو مجھتی ہے؟ بہلاخیال) اس کے کھلتے گندی رنگ میں ملکی سی شوخ چیک چرہے کو چینئ آلتی سا رنگ وے رہی تھی۔ آنکھیں تو جھی ہوئی تھیں لیکن بلکیں اوپر پنچے مِن الله على الرائم على الرائم المجتمع الماري على الرائم المجتمع المرائم المجتمع المرائم المجتمع المرائم المر بھی سی ریک کا فرق تک معلوم نیے تھا۔ سے آج چمپنی گندی "آتی کیسے تثبیهات سوجھ کئیں-بیرتوپتانہ تھا کہ وہ کس رنگ کے لباس میں ہے۔ بھتی ہوگی۔ مجھے اس کے کیڑوں کے رنگ سے کیالیٹادینا۔ خودسال سے ای واسطہ ہے۔ اچھی ہے بس کانی ہے اور وہ میرے بارے میں کیا سوچی ہے؟ اس سے بھی کھے لیما دینا تھیں۔بی وہ میری ہے۔ کچھ بھی سوچتی رہے۔ رات مجئے تک میں اس کی دل جوئی کر تاریا۔ دن بھر اس کے ساتھ تعاون۔اب کیا یہ کافی شیں۔ کیکن بھر بھی مجھے اظہار کرنا جاہیے کہ ... کہ وہ پہلے نہ سہی۔ اب بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اور پہلے کاذکر بھی کیوں ؟ يهليه وه ميري بيتم تونه تهي- بين تا بفئي - چلو پھر ميال عاول شروع ہوجاؤ۔ساہے عور تیں (لڑکیاں؟ یا تہیں انی تعریف مردول کے منہ سے من کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ اور ساری زندگی خوش رہتی ہیں۔ اور

یہ کھاؤ یہ جگھواور آبا کے خلاف جورات کویل شعلول
کی تیش میں جھلس رہا تھا۔ اب بھی اس کی حرارت
جرے پر ضرور تھی۔ اور آبا اسے بقینا " سمجھ رہی
تھیں۔ ان کے چرے پر میرے خلاف ناگواری کے
جذبات ظاہر ہورہ تھے۔ میں نے پروانہ کی۔
یہ حقیقت ہے۔ جواب میری سمجھ میں آرہی تھی
کہ میں کی سے نفرت کرہی نہیں سکتا تھا۔ کسی اپنے
کہ میں کی سے نفرت کرہی نہیں سکتا تھا۔ کسی اپنے
اظہار کے سواجو چرے سے ظاہر ہو جائے۔ انفا قا"یا
ضرور آ"تو وہ میں کررہا تھا۔ آفس سے چھٹی لے ی۔
صرف سمال کے لیے۔ اسے آج کے دن آبا کی مار سے
سے بوئے لیے۔

میں اسے بورے گھر میں ساتھ لیے گھومتا رہا۔ چھت پر نیجے لان میں ۔ ہم دونوں نے مل کر گھر کی صفائی کرڈالی۔ ای کا کمرہ نورین کا کمرہ۔ چیزیں سمیٹ کر الماریوں میں رکھیں۔ فرنیچر کی تر تیب بدلی۔ کملے ادھر سے ادھر کئے۔

نورین کی سے ہمیں دیکھ کر مسکراتی اور آنکھوں کے اشارے سے شاباتی دے رہی تھی۔(جالاکوہاس) آیا۔ آیا بھی کی میں مصوفیت ظاہر کر رہی تھیں۔ مگر ان کی آنکھیں۔ مگر ان کی آنکھیں۔ ہم دونوں پر جی ہوئی تھیں۔اورایسے و مک رہی تھیں۔جیسے شور فل گرم ہونے کے بعد دان کی آنکھوں کے لیکھے شعلے سال کو جسم کرنے کے بعد ان کی آنکھوں کے لیکھے شعلے سال کو جسم کرنے کے لیک رہے تھے لیکن میری موجودگی ان کو آپنے شیکے شکلے سیک موجودگی ان کو آپنے شکل سے محروی کا غصہ۔

سال نے پورا بر آمرہ دھوڈالا۔ میں وائپ کر تاجا تا۔
وہ مملوں میں پائپ سے پانی ڈالتی۔ میں فل کھولتا بند کر تا
۔وہ جو رات غصے میں میں سوچ رہاتھا کہ ....
جیسا کہ میرا خیال تھا۔ میں آپائی اچھی خبرلوں گا۔
انہیں وار ننگ دوں گا کہ اگر آپ نے سال کو آئندہ
میں ہاتھ بھی لگایا۔ تو انجام بھی یا ور کھے گا۔ اور اگر ای
نے آپائی جمایت کی تو میں سال کو لے کر کہیں بھی چلا
جاؤں گا۔ کرتی رہیں آپایماں حکومت۔
جاؤں گا۔ کرتی رہیں آپایماں حکومت۔
تو وہ سب اس طرح نہیں ہوا۔ میں واقعی بہت

يزخولين دُانج ه 94 جولاني 2015 ي

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اجو بھیا ہتے ہوئے آئے اور لیٹ گئے۔ آصفہ بھابھی نے میرے سربر چیت رسید کی۔ ارے ۔۔ آپا کے تنیول برخوردار ان سے لیٹے بیٹھے تھے آیا کے چىرے ير بھى خوشى كأگلال بكھرا ہوا تھا۔اور كيانظارا تھا۔ مجھ جیسے انسان کے لیے حواس باختہ ہونے کے مواقع آتے رہتے ہیں۔ بھائی جان راشد خان صاحب کرسی ير براجمان تنصبه بمجه شرمنده یا پچچتادامیں اندازه ہی نه کرسکا-جادوی چھڑی جماری جمیا کمال ہے۔ سال نے کھودیکھائی نہیں۔ بس آئی اور ای سے لیٹ کئے۔اب سب ایک ساتھ بولنے لکے۔پھرایک غلغلہ سااٹھا۔ بھائی جان اپنی جگہ ہے کھڑے ہو گئے۔ ساتھ ہی آیائے سب کمرے سے ہاہر آئے پیچھے۔ اس رات چیم فلک نے ایک حیران کن نظارہ ملاحظہ کیا۔ بھائی جان نے مجھے گلے لگا کر کما۔ " آیانے کمرے لیٹ کر کھا۔"سوری عادل!"اور ما تق ما تق آکے برص کے۔ اَجُو بِهِيَا نِهِ كَها لهِ "الْحِيمَا رَاشِد بِهانِي - كل ان شاء الله ملا قات ہو عی صبح آؤں گا آصفہ کو لے کر سب ہو جائے گاا تظام۔ حيراني - " بهائي جان مسكرائ بهردوباره مجھے گلے "اررے-واہ بھی آیانے بھی میرے ہاتھ پکڑ کر پیار کیا۔مزید اررے آنسو یو تھھتی گھرسے نکل کئیں۔ میں اینے ہاتھ کھور تا رہ کیا۔ را 'را را را را سے میرے ساتھ ہوکیارہاہے۔اور آیاکوکیا ہواکہ۔۔۔ اجو بھیا انہیں گیٹ تنگ بہنچا کر آئے۔ مجھے اپنی

میں آپ ہاتھ گھور تارہ گیا۔ را 'را را را را ہے میرے ساتھ ہو کیارہا ہے۔ اور آپاکوکیا ہواکہ۔۔
اجو بھیا انہیں گیٹ تک بہنچا کر آئے۔ مجھے اپنی جگہ کھڑاو کھے کر میرے کندھے پرہاتھ مار کر ہولے۔
"بس جرانی کا دورانیہ ختم ۔ چلواندریہ دنیا عجیب واقعات سے بھی جران کن واقعات و قوع پذیر ہونے کے امکان ہیں۔ اس لیے کسی بھی انہونی نے لیے خود کوتیار مرکور ہونے کے رکھو۔ چلو آؤ۔"
میں کسی معمول کی طرح ان کے بیجھے چلنا ہوا ای

ساری دندگی مرد تعریف کر تارہے۔ یہ عمکن نہیں کم از کم میں ان مردوں میں شامل ہوتا بسند نہیں کروں گا۔ مجھے اور بہت سے ضروری کام ... افوہ۔ ابھی تو معاملہ سیٹ کرلے بھائی۔

سیٹ رہے جھائی۔
"آئم سال! یہ تم نے کس رنگ کے کپڑے بہن
رکھے ہیں۔ نیلے دیجھو میں رنگوں کے بارے میں ذرا
گزور ہوں۔ ججھے نیلا رنگ اسکول کے بچوں کے
یونیفارم میں اچھالگتاہے۔ تم اگریہ آج نہ بہتتیں۔"
"میں یہ کیا کر رہا تھا۔ محبت کے بجائے رعب
جمانے کی کوشش ہائیں۔

"اول توبیه نیلانتیں۔ سبری ماکل فیروزی ہے۔" اس نے ترنت جواب پکڑایا۔

میرے پاس جو رنگ ہو گا۔ وہی پہنوں گی۔ آپ ابنی پہند کالا کر دیں گے۔ تو وہی پہن لول گی۔ سرخ 'سبز مکلانی۔"

یہ ٹھیک ہے۔ گراس کے پاس میہ رنگ کیوں میں۔ سوچنے کی بات ہے۔

مہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ ''درنگوں سے کیا ہو تا ہے۔ انسان کا رنگ اچھا ہوتا چا ہیے۔ ایمان کا رنگ 'ضمیر کا رنگ کپڑے تو پرانے ہو کر بدرنگ ہو جاتے ہیں۔ مگر انسان کی خوبیوں کا رنگ ہیشہ جمک دار رہتا ہے۔''

یہ سال تھی۔ بولنے میں خاصی تیز ہے۔ بچاری ولئی بنے کی تمنائی تھی۔ کیکن مائی تھی۔ کیکن میں آگے بردہ کراہے مایوسی سے بچانے کے لیے کچھ کہنے لگا تھا کہ گرے کے دروازے پر زوروار دستک نے ہم دونوں کوچونکادیا۔ اللہ خیر۔ کہیں آپانے خود کشی۔

۔ ''نورین تھی۔اس نے کہا۔''اور رفو چکر ہو گئی۔

میں نے سال سے کہا۔ ''ابی آگئی ہیں۔ ''اور میں
نے سال کے چبرے پر بھوٹی شفق کانظار اکرنے کے
بجائے امی کے کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ امی کے
کمرے میں تو محفل جمی ہوئی تھی۔ میں کھلے وروازے
میں ہکابکا کھڑارہ گیا۔ جنبش کیا بلکیں جھپکنا بھول گیا۔

دولها كو ديكها - اس كے والد سے لي - انہيں حالات ہے آگاہ کیا۔معقول لوگ تصر انہیں بتایا کہ لڑی اعلا ہم یافتہ ہے۔ بجین سے اپنے کزن سے منسوب تقى گو ہرى جلد بازى يا خود مختارى كەنە باپ كى مرضى يو تھي۔نه ميري عرضيكه صافي صاف اپنامعالمه ان عمے آگے پیش کیا۔ میں اس منتیج پر پہنچی کہ ہمیں خود سے سی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں عجلت نہیں کرنی چاہیے۔نہ ہی کسی کو حقیر سمجھنا چاہیے۔ کو ہر جالل اور بد نیت عورت ہے۔اسے سال سے چڑ تھی۔ بہرحال جو بھی تھا۔ مگر دولہا کے والد بہت سمجھ دار اور شریف آدی ہیں۔ گوہر کے میکے کے یروس تھے۔اجھے تعلقات تھےان کے جمو ہرنے کچھ البی من گھڑت کمانی انہیں سنائی کہ دہ یقین کر بیٹھے بیمال تک كميدرياكه بالسائركى سے خفائے كسى سے بھى شادى كر عكتے ہیں۔ بچھے اختیار دیا ہے لیکن خیر-ان كى مهراتی كرانهين ميري بات معقول معلوم موتى مي يان سے کماکہ اگروہ جاہیں۔ تومیں ان کے بیٹے کی شادی ایک معزز گھرانے میں کراسکتی ہوں۔ لڑکا بے شک شیفیت ہے۔ برے برے ہوٹلوں میں اس کے كنٹريكٹ ہیں۔ ماہر کے ملك سے ٹریننگ لے كر آیا ہے۔ جائل مبیں بلکیہ بہت سے اعلا تعلیم یافتہ لوگوں سے زیادہ زمین اور محلے ول کا شائستے آدمی ہے۔" ودنوں باپ تینے نے میری بات شائنتگی سے سنی اور کھے ول سے الی-میری معذرت پر شرمندہ ہوئے۔ اس وقت تودہ اپنے آٹھ وس آدمیوں کولے کر جلے محئے۔ اجونے بچھے فون ہر رات محمے راشد کاغصہ اور ضد کاحال بنایا۔ میں نے کو ہر کواس کے حال پر بکتا جھکٹا چھوڑا۔ اور صبح ہی اس لڑکے کے گھر پینجی - ددبارہ معذرت كى اور تلافى كے طور يراس كارشته كروانے كا وعدہ كرليا۔ لڑے كے والد بہت متاثر ہوئے۔ وہن چکاتھا۔ پنجرہ خالی تھا۔ کو ہرصاحبہ کو بھی ہماری روائلگی کے سے میں نے راشد کو فون کیا۔ انہیں اجھے رشتے کا بتایا - بمشكل وه مانے - ميں نے لڑے كے والد كى راشد سے بات کروائی۔ اور گھر آکر احد کو بتایا۔ راشد کی عقل تھی سید جھے رائے بر آئی تھی۔ دو سرے دان

کے مرے میں آلیا۔ ایکی تک سب کھ صاف نہ ہوا تھا۔شک کے بادلوں میں کھراہوا۔ چمیاہواموسم میں سی غبار میں چاتا ہوا کمرے میں آیا۔ آندر نورین ای پر شور آواز میں کوئی کتھا کہانی لیے بیٹی تھی۔ تاصفہ بھابھی مسکرا رہی تھیں۔ سال امی کے بازووں میں منمنارہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ای نے بازو کھیلا دیے۔ ان کے لیول پر مشفقانہ تنجم تھا۔ آ تکھیں چمک رہی تھیں۔ میں خفکی سے منہ پھلائے ا تنی درید. د بعول ہی گئیں کہ بہاں بھی سب آپ کےایے انظار ای نے اجو بھیا ہے کہا۔ ''سن رہے ہوایک ہفتہ انهیں این دیر لک رہاہے۔"اتن دیر نہ لگاتی - تو نہ مرين كالمربستانه لسي كوسكون لما-" ور تم نے یو چھائی نہیں۔ ای کے ساتھ میں اور آصفہ کیے آئے ؟"اجو بھیامیرے ہاتھ پکڑ کر کری بين محيد من دوسرى كرى يروث كيا-و میں تو حیران ہوں۔ بھائی جان آپ لوگوں کے ساتھ کماں ہے آگئے۔ "میں نے کیا۔ " تؤسنو- كل شام ... مزنه كي منكني ہے۔جو ممكن ب نکاح سیدل جائے۔" میری کانوں میں کوئی بم دھماکا ہوا۔ دومتکنی۔۔ کس ود گھراؤ نہیں۔ جھے سے باتم ہے نہیں یہ کارنامہ ای نے انجام دیا ہے۔ جانے ہو بھائی راشد خان کومنانا جان دو کھوں کا کام ہے۔ پھریہ کہ راضی کرنا۔اف۔" ووليكن كيب رشته كمال سيعلا؟" "الله كى طرف سے ، موا يوں كه ميں تم دونوں كو لے کرانہور کے لیے وہاں سے نکلا۔ ادھر کو ہرصاحہ کے رشتے والے بارات لے کر آ محتے یماں پیچی اڑ خبربعد میں-بارات کے بیٹنے کے بعد ہوئی نہ ہوجھو۔ انسول نے کیساشورغل کیا۔ طاہرہے۔ یمی ہونا تھا۔" "هیں اندر حتی -"ای نے اب بولنا شروع کیا-"

کی بھی شخص کو کمتر سمجھنا۔ کسی کام کو حقیر جاننا۔ انسان کی سب سے بری علطی ہے۔ وہ شیف جے میں معمولی خانسال کمہ کر حقیر مجھتی تھی ہے حد اعلا ظرف اور شریف النغس تھا۔ اس کی شیر میں خاصی عزت توقیرے۔ آمنی کے لحاظ سے بھی کسی سے کم نہیں۔ایے گھرکے حالات درست کرنے کی جدوجہد مں اس نے عمر کے برصنے کی پروانہ کی۔ دیکھے جانے بغیر محض قیاس آرائی کرنا بھی غلط ہے۔ کوئی محنت کر کے روزی کما تاہے۔ کم آمنی سمی- حق طال کی رونی بچول کے بیب میں جاتی ہے۔ موجی نہ ہو۔ تو ہم سفید بوش لوگ عظم ياول جرس كيد يالش كرف والا مارے تمارے جوتے اکو مل پکر کر کس محبت اور لگن ہے پاکش کرتا ہے۔ اس کی روزی اس جوتے سے وابستہ ہے۔ جونوں کو جماکر چھوٹے برے لوگوں کی عزت بحال کرتا ہے۔ خاکروب بھی کی ہے کم نمیں۔جو صفائی کے لیے اپنی نیند "آرام ج رہا ہے۔ داقعی محنت میں عظمت ہے۔ ادر ہر محنت کش عزت احرام کے لائق ہے۔"

'' دیکھوامی کی ہفتہ بھر کی کاوش نے کتنے مسائل حل کیے۔ بلکہ امتلاحی پہلو بھی اجاکر ہوا۔ چلواب



بچوں میں آگئے۔ مزنہ کی تصویر میری فرنائش پر لائے ہو ہر کی تاکواری کے بادجود میں نے راشد کو روک لیا۔ احد کے گھرہی لڑکے ادراس کے والد کو بلا کربات کروائی۔ آسانی سے ماننے والے تو راشد تھے نہیں مراڑ کے کے والد سے بچھ جان بیجان نکل آئی۔ ودن بات جیت میں اور گزر گئے۔ پھر راشد نے بچھے افتیار دیا کہ مزنہ کوائی بیٹی سمجھ کراس کے لیے فیصلہ افتیار دیا کہ مزنہ کوائی بیٹی سمجھ کراس کے لیے فیصلہ کروں۔ ادر فیصلہ تو میں کر چکی تھی۔ ''ای خوش تھیں کروں۔ ادر فیصلہ تو میں کر چکی تھی۔ ''ای خوش تھیں

"واہ ای-انی بھیجی کے لیے تو آپ کووہ خانسامال لگاتھا۔مزنہ ہاجی کے لیے آپ راضی ہو گئیں۔ یہ توادر حیرت کہ بھائی جان مان گئے۔ گر آپ کا یہ فیصلہ مجھے پیند نہیں آیا۔ "میں اب بھی خفا تھا۔

"توبيراجى إجراب، ي مان ليت راشد كى بات." ای بھی خفگے ہے بولیں "ودسری بات بیر کیے اور کے کی عمر زیادہ ہے۔ مزنہ کے لیے مناسب ہے ، جینی کے لیے اس کے مناسب نہ لگاکہ نہ صرف کم تعلیم یافتہ عمر زیادہ سب سے بردھ کریے کہ بچین سے تمہارار شتہ طے تعا- كو مرتوانقام ميں يہ كررى تھي ميں فاجو كوفون كر كے بلایا۔ انہوں نے بھی ان لوكوں سے ملنے كے بعد اس کویسند کیا۔ راشد کو بھی مناہی لیا۔وہ فکر مند تنے کہ اتنی عجلت میں سب کسے ہوگا۔ تواجواور آصفہ مل کران کی مدد کریں گے۔ مزند ہی تمیں میں نے جرین کے لیے بھی راشد سے دعدے لیے ہیں۔ بہت شرمنده کیا۔ بسرحال چند دن میں انہیں بھی دن میں تارے نظر آنے لکے تھے۔ میرن کے بغیر بچول کی ضدیں ۔ مال کے لیے بھوک بڑتال اور پتا تھیں کیا مجهد مزنه بهی ان دنول چیپ ندرای - خرسیب کی مدد شامل رہی ہے تو یہ حل نکلا۔ بس اتن زیاوتی میرے ساتھ ہوئی کہ 'میں اینے بیٹے کی شادی چیاتے كرنے ير - خودس اور تم سے شرمندہ ہول- كيكن اس دوران مجھے بہت سے تجربے ہوئے سب کی نیت کا اندازہ ہوا۔ توبہ کرنے کی توقیق نصیب ہوئی۔ اللہ کے سامنے شرمندہ ہوئی۔ اللہ مجھے معاف کرے۔

لیا۔ میں نے تواس سے پچھ کھا نہیں تھا "سن راي بيل اي - بيني بهو ك اراد \_\_\_" نورین کو تمراتی میں جا کر راز معلوم کرتا بیند تھا۔ 'حالا کو ''اجو بھیا نورین کے سربر جیت لگا کر ہے۔ تو مجھے بھی ہسی آئی۔ آصفہ بھابھی بھی کھلکھلا کر ہسیں۔امی بھی ہنس رہی تھیں۔ ''کاش۔اس دفت آیا بھی ہو تیس۔ پھر مزا آیا۔' نورین نے شرارت سے آنکھیں گھمائیں۔ تمیری ہنسی بند ہو گئے۔ میں نے منیہ پھلالیا۔ سال اور نورین ایک دو سرے کود مکھ کر قبقے لگار ہی ھیں۔ بیدم ساں نے امی کے تکلے میں بازو ڈال کر شكايتين شروع كردين-مين بمكابكا-" مجھیھو بہت خراب ہیں آپ کے بیٹے ۔ جی اتنے دن مجھ سے بات تہیں گی ۔ میں بہیں آپ کے بیڈیر سوتی تھی۔ رات بھرروتی تھی۔ سچی ۔بس اب میں آپ کے پاس ہی سوول کی۔" (لاؤو کیس کی) وہ جو رات میں نے خوشامہ میں گزار دی۔ کھر تک جھوڑنے کو تیار ہو گیا۔ زن مريد -اف ميس زن مريد - زن مريد كهيس كا بے مروت ۔ وہ تو دہاں ہسی کے دریا جمارہی تھی (شكايتي)

میں بھنا کراہے کمرے میں آگیا۔ساں کے بغیر کمرہ اداس اداس كيون لك رما تقا- بينا تنتيس ظالم جادو كرني

من چر کر سمنی ہوئی چیزیں اوھر اوھر بھوا آیا رہا۔ تکیہ اوھر ٔ جاء نماز صوفے پر ۔ گھڑی کھڑی پر ۔ جوتے دروازے کے باہر- آدی کو عصدراس سیں الا یا۔سال کی جھلک دیکھتے ہی۔ مجھے ساری چیزیں سمیٹنی تھیں۔ انہیں جگہ پر رکھنے کے لیے۔ اے دن بھرکی محنت اور ہے الجھن ہوتی تھی۔ اس کیے اس کی www.paksociety.com

سوتے ہیں۔ کھر تو بہت صاف متھرا جبک رہا۔ كهيس مجتى بستر بجهاليس-" احجما جی - " نورین چژ کر چیخی - " آج سال بیگم نے کھر کی صفائی کردی تو آپ کو گھر چمکتا ہوا لگ رہا ہے۔ ہملے میں جواپی میاں تھیں کراس پرانے گھر کو اجالنے کی کوشش کرتی تھی۔ تو کسی نے داونہ دی۔ نند بھاوج کی روایت چیقاش شروع؟ " اوہو میری محنت کش سمھی منی بہنا! مجھ سے ناراض نہ ہو۔ بے شک 'بے شک 'آپ کی محنیت بھی یسی ہے کم نہیں۔ مگرہم تو ... انجانے میں گھر کی تعریف کررے تھے۔ کسی خاص شخصیت کی نہیں۔ اجو بھیا تورین کومنانے کے لیے اس کی خوشار کرنے د خیر چلیں۔ میں توریسے ہی۔ آب نے آخر بیرمان لیا کہ ساں نے آج کی محنت سے کھر کو چیکا دیا ہے۔ محنت کش وہ ہے۔ ائی آپ کو محنت کش بہومبارک ہو - "تورین کامزاج بل میں رنگ بدلتا تھا۔ "اجھا۔ایساکرتے ہیں۔کل میرین کے گھرسال کو لے جاتے ہیں۔ آصفہ ممال کے ساتھ مل کر گھرکو حیکائے۔ بھٹی مزنہ کی بارات آئی ہے آخر۔ اجو بھیا کی تجویز بر نورین نے سال کود یکھا۔ دونول مسكراتين-پراسرارمسكرانب-میں نے ای سے شکوہ کر ڈالا۔ '' آپ نے مجھے سے بوجها تك نهيس كه آب كي بغير جھ پر كيا كزري؟" میں کب تک حیب رہتا آخر ۔ میرا شکوہ بے "خفاہو؟"ای نے کس سادگی سے سوال کیا۔اف

جانهيں تھا۔ امی کی معصومیت۔جی جل کرخاک ہوا۔ نہ آتیں۔ میں تو گھرہے بھاگ جاتا۔ ''میں نے ڈھکے



جرے یہ تاگواری چھاگئی تھی۔ جس کی رکھ کرلاڈلی بیٹی کے '' دہائی نماشکوے''کی وجہ کڑے کیجے کی استقبار ودناں ساتھ والی کبری کے گھر میں من دملوی رہی نے صرت ہے اور دعائیہ کہتے میں ٹھنڈی کا رہا ہے یا فردی ڈی سی لگا ہے بچوں کونان مربے ان بھر کر کہا تو ساتھ بیٹھی کر ملے تجھیلتی زاہرہ کے سطل دیا ہے جو تجھے اٹھارہ سال بعد اپنا کھر ان وا" کگنے

من الله! تو مجھے ساتھ والی ماسی کبریٰ کے گھر پیدا کردیاتو کتااحیاہو تا؟ یا ماسی کبری نہیں توجاجی حلیمہ' ماما خیروین کی کے گھر بھی پیدا کردیتا' مگر بیہ گھر نہ



رخصت کرنے کے بعد خود جب دن چڑھے اسکول پہنچی ہوں تو چڑای میرا ملا نہیں لگناجو ہرروز مجھ پہ ترس کھا کر گیٹ کھول دے گا اور نہ ہی کوئی مس میری بھیھی سکی لگتی ہے جو روزانہ پہلے تین پیریڈ چوک جانہ جائے ہیں پیریڈ چوک جانہ جائے ہوئی اور نام خارج کرنے کی الگ لگا ہے جو کی اور نام خارج کرنے کی وضمکی ۔ میرا دل جاہ رہا ہے کہ اپنے علاوہ تیرے چھ کے سرپھاڑدوں۔"

وہ دانت کیا تے ہوئے ہوئے۔
''ہاں ایسے آسانی سے پھاڑ دے گی اور میں تجھے
معاف کردوں گی دیسے بھی چھوٹے بہن بھائی تواللہ کی
رحمت ہوتے ہیں۔ کتنا پیار کرتے ہیں تجھ سے کیا
ہے جو توان کے چھوٹے موٹے کام نمٹادی ہے۔ بردی
بیٹی کو مال کا بازد بننا ہی ہو تا ہے۔ کوئی ساری عمر تجھے
بیٹی کو مال کا بازد بننا ہی ہو تا ہے۔ کوئی ساری عمر تجھے
بیٹی کو مال کا بازد بننا ہی ہو تا ہے۔ کوئی ساری عمر تجھے
بیٹی کو مال کا بازد بننا ہی ہو تا ہے۔ کوئی ساری عمر تجھے
بیٹی کو مال کا بازد بننا ہی ہو تا ہے۔ کوئی ساری عمر تجھے
بیٹی کو مال کا بازد بننا ہی ہو تا ہے۔ کوئی ساری عمر تجھے
بیٹی کو مال کا بازد بننا ہی ہو تا ہے۔ کوئی ساری عمر تجھے
بیٹی ہونی جا میں گئے۔''

زاہرہ نے آب کے زی ہے اسے دسمینڈا"کرنا چاہا۔ پھرہاتھ دھوکرچاریائی کے ساتھ بندھی کپڑے کی جھولڑی میں قلقاریاں مارتے اپنے آٹھ ماہ کے بچے کو نکال کرفیڈ کرانے گئی۔

# 数 数 数

ظہور احمد نے انی لینے کی خاطر جستی گلاس مشکے میں ڈالانو گلاس خان پیٹرے سے عکرا کر زور کی کھنگ پیدا کر گیات کا سے انھی کہ گلاس نورسے زمین پیدے مارا۔

ر ''زبی! کرھر مرگئی ہے۔ منطاکیوں نہیں بھرا تونے؟'' ظہور احمد نے دھاڑ کر پوچھا تو وہ گھبرا کے کپڑے دھونا چھوڑ کرباپ کے پاس جلی آئی جو سخت تور لیے کھڑا تھا۔

''ابا! میں نے بیس منٹ پہلے ہی مٹکا بھراتھا 'گران بچوں نے گھڑے کھڑے سارا پانی ختم کر ڈالا۔ ''اس نے شرمندگی سے وضاحت دی۔ اوائل جون کی تین تیمت میں مدمور

اوا مُل جون کی تیز تیمی دھوپ میں و کان سے پیدل چل کر گھر آتے ہوئے حلق میں کانے سے اگ آئے نگاہے۔" فراغت ' خاموشی اور آرام بھی من وسلوی اور تان مربے سے کم نعمیں نہیں ہیں 'جن کا برقتمی سے ہمارے گھر میں فقدان پایا جا تا ہے۔" وہ اب کے کسی قدر طنزیہ انداز میں بولی۔

دومبح ہے کے کرشام بلکہ رات نہیں آوھی رات تک پھری کی طرح گھومتی کام کرتی رہتی ہوں۔ ایک بل سکون کا نصیب نہیں ہو آ۔ بیہ گھرے یا آزمائش ہے۔ ذراجو دان کو سرر کھ کراو نگھنے لگوں تو کوئی نہ کوئی پچہ سریہ آگر بھونپو بجانے لگتا ہے۔ "وہ سخت اکتا ہے ہوئے انداز میں یولی۔

والقو تمهیس دن کوسونے کی کیاضرورت ہے۔ رات
کس کیے ہوتی ہے؟" زاہرہ نے کرملوں پر نمک
چھڑک کر مسلتے ہوئے آرام سے مشورہ دینے والے
اندازمیں کماتووہ جی جان ہے۔ سلگ اتھی تھی۔

"ساری دنیا دوبیر کو قبلوله فراتی ہے، آخر گرمیوں
کے دان ہوئے کی لیے ہیں؟ اگر میں بھی ذراستالول
تو آخر کیا برا ہے اور رات کی خوب کی آپ کے بے
دھے صاحب زادے توحید کو سوتے میں نجانے کیا
پیٹ میں مرو ڈاٹھا تھا کہ میری ساری رات اسے چورن
اور بھکیاں چائے گزرگئی داستیم جاگئے سے میرا سر
دکھ رہا ہے 'سوچا تھا نینڈ کی کی دن آپ دی کرلوں گی۔ "
دکھ رہا ہے 'سوچا تھا نینڈ کی کی دن آپ دی کرلوں گی۔ "
اس کے جذباتی سجے یہ نمی کو عالب آتے و کھے کر
زاہرہ نے تیزی سے بات کائے دی۔
زاہرہ نے تیزی سے بات کائے دی۔
زاہرہ نے تیزی سے بات کائے دی۔

"کُلُّ کُی تھی تا۔ تیری بے ڈھنگی "اولاو" نے مجھے عزت سے میٹرک پاس نہیں کرنے دیتا ہے۔"وہ ترمخ کربولی۔

''اب ان معصوموںنے تیری کتابیں پھاڑی ہیں' جو یہ الزام بھی ان کے سربر۔'' زاہرہ برا ماننے ہوئے بولی۔

" " پو پھوٹے دفت سے تاشتابنانا شروع کرتی ہوں۔ پرات خالی ہوجاتی ہے 'مگریہ ''یاجوج ماجوج'' کی قوم پیٹ بھرنے کانام نہیں لیت۔ان کو نہلاد معلا کراسکول

فِخُولِين دُالْجُسُتُ 100 جُولا لِي 2015 فِيهِ

تے۔ ظہور اُحر کاول جاہا کہ خالی مٹکاہی اٹھا کر زیٹن پر دے ارے۔

دے ارہ۔ "میر گھرہے یا عذاب ہے۔ جمال بندے کو محصنڈے یانی کا گھونٹ تک نصیب نہیں ہو تا۔" باقی کا غصہ چھپر تلے بیٹھی شریک حیات زاہدہ پر نکالا۔ " کے بیٹھی شریک حیات زاہدہ پر نکالا۔ " بچوں سے بھرا گھرہے۔ جلدی ختم ہوجا تا ہے۔

"بحول سے بھرا کھر ہے۔ جلدی حتم ہوجا تا ہے۔
اکبلی اوکی کدھر کدھر جان کھیائے۔ میں نکے کو
سنجھالوں یا پانی بھرتی رہوں۔" بے نیازاندانہ۔ تھوس
جواز۔ ظہور احمد جیب ہوگیا۔ زہی جاچی بلقیس سے
جاکر ٹھنڈے پانی کا گلاس لے آئی اور لاکر باپ کو
تھائے کے بعد بچہ پارٹی کی تلاش میں گھر میں نظریں
دوڑا میں۔ صرف آم جوستا زہیرہی ہاتھ لگ سکا۔ بازو
مردڑ کر کمرے لگانے کے بعد لگا تارکی دھمو کے اس
کی کمرہ جڑے۔

کی کمریہ جڑے۔ "الب اگر منکے کے قریب دکھائی دیا تو جان سے مار دول گی۔"وہ غصے د کری کی آمیزش سے سرخ چرے کے ساتھ دھمکاتے ہوئے بولی۔

" در بی اجھوڑ بھائی کو شرقی کاموسم ہے۔ کون ذی روح پانی نہیں ہی رہا۔ "زاہرہ نے دہیں سے بیٹھے بیٹھے صاحب زادے کی جان بخشی کروائی تھی۔ دوں۔۔ احراق اللیٹر کیارہ کا استاس میں سفسال

''اورجاجی!توانی بلٹن کوادھرانے یاس ہی سنبھال کے رکھ تیرا کوئی بچہ ادھرد کھائی دیا تواس کی ٹائلیں توڑ

دول گ۔ "وہ بلقیس کی جانب انگی اٹھا کر تھین کیج میں بولی۔باپ کی ڈانٹ نے اسے رنجور کردیا تھا۔ صبح سے لے کر اب تک وہ بلا مبالغہ دسوس بار مٹکا بھر چکی تھی۔ اپنے چھ عدد بس بھائیوں نے کیا کم ن کیا ہوا تھا جو جا جی تے جمی بلا کے شرارتی وبد تمیز بچوں کو بھی برداشت کر لتی اوروہ بھی تعداد میں پورے پائے۔ مجھی برداشت کر لتی اوروہ بھی تعداد میں پورے پائے۔ مزوجہ ہے زبی ابھلا بچوں کو بھی کنٹول کیا جاسلیا ہیں۔ "بلقیس نے اس کی سنجیدگی سے دی اور چھیر کے ہیں۔"بلقیس نے اس کی سنجیدگی سے دی اور چھیر کے سنچے جاکر جیٹھانی سے باتیں کرنے گئی۔ سنچے جاکر جیٹھانی سے باتیں کرنے گئی۔

بے در کھر تہلی ذمہ دار طبیعت کی حامل زیب النساء نہ تو کام چور تھی نہ ہی سہل پیند 'مگراس کی گھر کی رو بین صرف اس کی ایک ہی تصویر پیش کرتی۔ بے حد جھنجلاتی 'چیخی' زبان دراز' ہتھ چھٹ' نالایں گریزاں 'ہمہ وقت شکوہ کناں۔

گرمین کسی بهن بھائی کی پیدائش اسے سرتایا خوشی سے معمور کردیں۔ اس کاول چاہتا کہ وہ سخے مہمان کو خوب بوت دے۔ اسے کمریہ نکا کے محلے کی سیر کرانے لیے جائے 'اس کی جھولائی کو لوری دیتے ہوئے خوب جھونے دے۔ گراس خوشی کو مایوی ' ہوئے خوب جھونے دے۔ گراس خوشی کو مایوی ' بدولی اور دکھ میں تبدیل ہوتے زیادہ دیرینہ لگتی جب بدولی اور دکھ میں تبدیل ہوتے زیادہ دیرینہ لگتی جب زاہرہ اسے پاس بلاکر نری ہے کہتی۔

'' و مکھ زیمی آتو میری کیلی اولاد ہے۔ مجھے میراسمارا بنتا ہے۔ اب میں چاریائی پہر پڑی ہوں تو آجھی بیٹی کی طرح تیرا فرض بنتا ہے کہ تو گھر کا خیال رکھے۔ آپنے جھوٹے بہن بھا نیول کی ضرور تول سے آگاہ رہے۔'' وہ آلیح داری سے سرملادی۔۔

صفائی و هلائی اور کھانا پکانا ہے سارے کام دہ بے طد چھوٹی عمر میں اس امید ہے جاتی کہ جب اس کا بس یا بھائی برا ہو گانواس کی اس واپس اپنے کاموں ہے آجائے گی اور اتن مشلقت بھرٹی رو میں سے اس کی جان چھوٹ جائے گ

مراس کی شاری امیدول پہیائی پھرجا تاجب ادھر اس کا بھائی یاؤں بائی چین کا شیڈول نئے مہمان کی آمد کی تیاریوں میں... بچین کا شیڈول ساری زندگی پہ محیط ہو گیا۔ پھر تو بمن بھائیوں ادر کزنز کی ایک تواتر سے آمد نے اسے بو کھلا کے رکھ دیا تھا۔ جاجا منظور کے بیج بھی گھر ایک ہونے کی وجہ سے ادھر جی اودھم محائے رکھتے۔

سنور ہظامہ کے تر بیبی کام کی زیادتی سکون کی قلت۔ اس لیے تو وہ ہرونت با آواز بلند شکوہ کنال

رہتی۔ ''یاغدا!اگر ادھرپیدا ہونا قسمت میں تھاتوہاتھ کم از کم آٹھ دے دیتا۔''

تم بالول كوسلجهانے كے بعد اس نے كه جو لگاكر کھلا جھوڑ دیا تھا۔ جھوٹے سے ٹوٹے کناروں والے تکونی شکل کے آئینے میں اسے تیار ہوتے ہوئے کالی مشکل پیش آرہی تھی۔

آ تھیوں کے کاجل 'ہونٹوں کے گلوس اور تاک کی لونك كالك الك جائزه ليناير كياتها- يورا چره جو آيينے

میں نہیں سارہاتھا۔

''اجھا خاصا بڑا شیشہ تھا' مگران بچوں نے ٹوٹے ٹوٹے کردیا۔" بلقیس نے الماری سے گلاس اور بلیتیں نكالتي موسيم معروف اندازيس بنايا-

ورصبحے کھر کا کونہ کونہ جیکانے میں گئی تھی عمران بدتمیز بچوں نے سارا صحن خراب کردیا۔ آگر میہ بھی خراب نه کرتے تو اماں کی لاؤلی مرغباں... ان کی بدیو ، اف مهمانول به نجانے کیما تاثر برام امو گا-" وہ دلی ہی دل میں خود سے بولئے ہوئے مفطرب

''جو لاہوَر والی باجی ہیں۔ وہ بردی خوب صورت

وان کابیٹا فرفرانگریزی بولتاہے ،جیسے ٹی وی والے

چھوٹیاں حسنہ اور فروا و تناسفو قناس آکراہے متاثر کن کہجے میں مطابع کر رہی تھیں۔ اہے بہترین جوڑے میں مبوس بلکا سامیک ا کیے وہ فطری کھبراہٹ اور خودیہ یقین کے ملے جلے احساس میں کھری مہمانوں کوسلام کرنے آگئی۔ صحن میں رات کا اندھیرا پوری طرح اٹر چکا تھا۔ سیور ٹوٹے کے بعد بلال نے ڈیوڑھی کا سووالٹ کا بلب صحن ميں لگاديا تھا۔

مرمیوں کاعام مسکلہ بجلی کے دولٹیج کی کی۔ بے صد مرهم زروملکجی می روشنی دیتابلب آئی دیمتوقع "مند کا جوشی کی مهک نے اسے لمحہ بھرکے لیے دم بخود کردیا

تستحن میں ٹوٹنیٹی ٹوٹنیٹی تھیلا جارہا تھا۔ بوری تیم موجوو تھی۔بلال کے شاتس فیلڈرز کو محلے نے گھروں کی چھتوں سے گیندلانے پر مجبور کررہے تھے۔ زيى البھى البھى نها كر قائى تھى۔ سفيد كڑھائى شدہ

پلا زویر برنش**د** لان کا دوی**ن**ا اور شارث شریث میں اس کا اسارٹ سرایا ہے حد نمایاں لگ رہاتھا۔ سخن میں جابجا چھیلی مرغیوں کی بیٹ سے بیخنے کے لیے وہ یلازو کو اڑے ہوئے ھی۔

اب کے بلال کی گیندنے صحن میں سکے انرجی سیور کا نشانہ کیا۔ انرجی سیور چھنا کے کی آواز کے ساتھ

ن پیر ارا-"بلال کے بچابیہ کیا کردیا۔" وہ اس کا کان کھینچتے ہوئے بول۔ چرے پہ آیک دم فکر مندی چھاگئی تھی۔ ای دم دردازے یہ کسی گاڑی کے رکنے کی آداز آئی تھی۔ چھت یہ بیٹھ کے چیج کی کمنٹری کرتے اسد في أوازمين مطلع كياتها-

''مِهمان آئے ہیں۔''اس نے ایک وم سے بلال کا كان جھوڑااور سيدهي جانچ منظوروالي سائيڈيہ آئي۔ آج اس کاپہلا پہلا برد کھوا تھا۔ ہتھیایاں کری سے زیادہ تھبراہٹ سے بہتیج رہی تھیں اور تیزی سے وحرمتما دل۔ بلقیس اس کی حالت سے خوب محظوظ

بن سے چند ماہ پہلے خاندان کی تغریب میں ایک خوش ہوش یاو قار آنی ٹائپ خاتون اس سے بے حداخلاق سے ملی ھیں۔ان خاتون کی محبت اور لگاوٹ بھری مفتکو اسے تو نہیں البتہ زاہدہ کو خوب سمجھ میں آرہی تھی۔ اكلوت بيني كى وبى ميس ملازمت كاتذكره وخانداني اوصاف واضح الفاظ میں زیبی کے لیے اظہار رغ میں ظهوراحمہ کوجنایا تھا۔

102

برطانواهی وقت رئیں۔ کے لیے اس سے ''نیچے تو ہوتے ہی کھانے پیلے کے شوقین ہیں۔ نبت بھرے لہج انہیں بھلا تکلفات کی کیاروا۔ ہمارااحزم بھی ہرچیز شوق سے کھا تا ہے۔''بشری کو میں بیٹھے اکلوتے بیٹے کی ہیں کہ بس۔ کے ماتھے یہ پیار سے بوسہ دیتے ہوئے اسے شرمندگی راتے ہم کہ کی۔'' سے نکالنے کی خاطر ہوئی۔

"احزم اسے بابا کی طرح چٹورہ اور ۔۔ " بشری بولتے بولتے ایک دم رک گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ چھے ہے اسے کوئی تھیجے رہاہے 'اس کی لینن کی شرث کمیں بھنسی ہوئی تھی۔ چھڑانے کی فاطرہاتھ مارا تو ول وھک سے رہ کیا۔ میدانی براکب سے کھڑا اس کی تمیم چبارہا تھا۔

''یہ کم بخت ارا 'کب کونے سے چھوٹ کر اوھر آن مرا۔ '' زاہرہ تیر کی ہی تیزی سے اٹھ کر بکرے پر جھٹی۔لگا بار کئی تھیٹرجانور کے منہ پہ مارے اور تھینج کر دوبارہ کھونٹے پہ باندھ آئی۔

چھے قیص کانصف جھے تقریبا"غائب تھا۔اپنے سنے منگے بوتیک سے خریدے سوٹ کا حشرہ کھ کر بشریٰ کوایک دم چیپ لگ گئی تھی۔ پھرزاہدہ کی بار بار معذرت بیداسے کمنایرا۔

"الشي أوك آنى أَجانورے كيا شكايت آب بليز شرمنده نه ہول-"

احزم كو لم لي كانول والامهمنا بهت بيند أكيا

۔ تھا۔ پول ہی بچوں کے ساتھ کھیلتے کودیتے اچانک اس کے حلق سے اذیت سے بھرپور چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ پاوک پکڑے اونجی آوا زہے رور ہاتھا۔

بالی برنس میری جان کیا ہوا؟ بشری اور حسینہ چاریائی سے از کر فورا "احزیم کی طرف آئیں۔ احزم کی فرف آئیں۔ احزم کی فرف آئیں۔ احزم کی سیور گاکانچ۔ جو کسی کواٹھانایا و شمیں رہاتھا۔ کانچ کا مکڑا نکالے ہی خون بمہ نکلا۔ اکلوتے "منتوں مرادوں سے بیدا ہونے والے بیٹے کوور دسے بے حال ہو تا و مکھ کر بشری بھی اینے حواس کھو جیٹھی تھی۔

''میں کے توجب نیب بنی کو سکھا تو آسی وقت میرے دل نے گوائی وی کہ منصور کے لیے اس سے بمتر لڑکی کوئی ہو نہیں سکتی۔''جسینہ محبت بھرے لہجے میں بولیں۔

یں بو ہیں۔
''ای نے تو زیب کی اتن تعریفیں کی ہیں کہ ہیں۔
نیب کے بال استے کھتے ہیں 'آنکھیں النی کمری۔''
بشریٰ نے مسکراتے ہوئے مال کے توصیفی انداز کو
آگے بردھایا۔ زاہدہ نے چار پائیوں کے در میان میزلگا
کرلوازمات چن دیے۔وہ سرجھکا کر سیب کا نیچ ہوئے
بشریٰ کی باتوں کا مرحم انداز میں جواب دی رہی۔ اس
کی تعلیم 'مشاغل 'دلجسیاں 'گریشری کی آگی بات نے
کی تعلیم 'مشاغل 'دلجسیاں 'گریشری کی آگی بات نے
اس سخت دھیکالگایا۔

"دوشی میں جب تم سے ملوں گی تو یقینا" تہیں امی کی بتائی ہوئی کوالٹیز کے مطابق یاوک گی۔ای شاء اللہ۔" وانت پیلیتے ہوئے اس نے بورا"ارادہ باندھا کہ ان کے جاتے ہی بلال کی چننی ینائے گی۔

"منحوس! نه سیور توژنائنه بد الفاظ مجھے سننے کو ملت اپنی ساری تیاری یوں ضائع جانے پہ اسے سخت صدمہ ہوا تھا جب وہ مہمانوں کے صرف ہولے و کھے رہی تھی تو یقینا" انہیں بھی اس کی شبیہہ نظر آرہی ہوگی۔"

""آبی! مجھے کیلا دو تال۔"پانچ سالہ نصیراس کے یاس آگر بولا۔

جود میری جان! آپ جائ کھیاو۔" اس نے محبت بھرے انداز میں اسے دہاں سے شلانا چاہا' مگراس کا مطالبہ زور پکڑ آگیا۔

دوارے کیوں نے کورلارہی ہو۔ یہ لو۔ ''حسینہ نے کے ساتھ سیب کی ایک دو قاشیں کمال شفقت سے نصیر کو تھا کمیں تووہ خوشی خوشی دوڑ گیا۔
اسے دیکھ کر باتی سب دوڑ ہے جگے آئے اور جاربائی کے گرد گھیرا باندھ لیا۔ زبی کاغصے اور شرمندگی سے برا حال تھا۔ وہ بشری اور آئی حسینہ کو منع کرتی رہی 'مگردہ مسلسل دا کمیں بائیں کچھ نہ چھے بچوں کو اٹھا کر دیتی مسلسل دا کمیں بائیں کچھ نہ چھے بچوں کو اٹھا کر دیتی

# يز حولين والحيث 103 عدلال 2015 عدلان

"بعنائهی اید کے لئے بوں کے ساتھ بھلا کیسے روزے رکھ سکتی ہوں۔ اور سے گھر کا کام۔ تمہارے ساتھ توز بی لگ جاتی ہے مگر گرمیوں کے روز ہے۔۔۔ بس الله معاف كرب نبيلے روزے نے اتنا نجو ژاكه ابھی تک ناتوانی نہیں جارہی۔ان شاءاللہ سردیوں کے بورے روزے رکھوں گی آگر سانسوں نے وفاکی تو۔ ری کے آخری سرے کونورے گرہ لگانے کے بعد بلقیس تاؤ محسوس کرنے کی خاطر چاریائی پہ أنبيتي ويعمر راه كربام آكى توب ساخته فهندى سانس بھر کر رہ تی تھی۔ بلال اور احمد کنچوں کے ساتھ ساتھ آملوں کو بھی ملا کر تھیل رہے تھے جواس نے بالوں پر لگانے کی خاطر خرید کرر کھے تھے۔ روزوں كى وجد سے آملوں كوندينے كا ٹائم ملاند ہي سريدلگانے کا۔ان شرار تیوں کے ہاتھ نجانے کیے لگے تھے۔ والله المحداية لادل كسيوت كاحال- آملول كو كنجول كے ساتھ الاليا۔ پيرتو حمق ہے كہ ميں خواہ مخواه ان په غصه جو تي جول-"وه کمږورس آوازيس زاېده ے شکانی انداز میں مخاطب ہوئی۔ آج تنیسواں روزہ تھا۔مسلسل روزوں سے جسم کے ساتھ آواز بھی كمزورى غالب أَنَّى تَقَى جولِائى كي سخيت كرم دن طويل لود شيد نگ إلى كا قلت كويانفس كو تحلينه كالممل سامان۔ زاہرہ اس کی بات کا چواب دینے نے بجائے ہمسائی علیمہ کی طرف متوجہ تھی جو کوئی برستنے کی چیز

سے ہیں ہے۔

دوزاہدہ! تیری بیٹی کوجو لوگ دیکھنے آئے تھے۔ برای

المی می گڈی میں۔ سنا ہے کھاتے پینے لوگ تھے۔ کیا

جواب دیا بھر ان لوگول نے؟" حکیمہ کے اپنائیت

بھرے انداز میں مجسس کوٹ کوٹ کر بھراتھا۔

دیمی ابھی بہت جھوٹی ہے۔ اتن کم عمری میں ذمہ

داریوں کا بوجھ نہیں ڈال سکتے۔" زاہدہ اب اس کے

داریوں کا بوجھ نہیں ڈال سکتے۔" زاہدہ اب اس کے

علاوہ اور کیا کہتی۔ حلیمہ والا سوال تقریبا "خاندان کے

ہر فرونے اس سے کیا تھا۔ اب کیا کہتی کہ اس رات کی

ہر فرونے اس سے کیا تھا۔ اب کیا کہتی کہ اس رات کی

دعزت افر الی " کے بعد انہوں نے ووبارہ پلٹ کر نہیں

دعزت افر الی " کے بعد انہوں نے ووبارہ پلٹ کر نہیں

دواحزم کے بابا جھے جھوڑیں کے تہیں۔وہ تو پہلے ہی گئتے ہیں کہ تم شیکے جاکر بیٹے کووایک کر آئی ہواب بلیڈنگ کا سنیں کے تو نجانے کیا حشرا ٹھادیں گے۔'' بشری رو نے روالی ہورہی تھی۔

ورہشی احوصلہ کرو۔ چھ نہیں ہوگا۔ بہاں سے سيدها واكثر كياس جلتے ہيں۔ ميں نے ورائيور كو كال كروى ب- وه بس آيابى موگا-"حسينه بني كو تسلي دية مون بوليس-بشريٰ كى بريشاني كچھ غلط نه تھی۔ احزم شادی کے سات سالوں بعد کانی دعاوی اور منتوں ہے بیدا ہوا تھا۔ بشریٰ کی اس میں جان تھی توباب بھی کم دیوآنه نه تھا۔ ہلکی سی کھالسی چھینک پر دونوں ہاتھ پیر جھوڑ بیصے تھے زاہرہ نے خون صاف کرنے کے بعدبلدى أور سرسول كانيل ملاكرزخم بدلكاديا-ساتهوى اسين دوسين كوتيزى سے بھا ژكرياؤل يدي في بانده دى۔ احزم کی مرہم ٹی کی مصوفیت کافائدہ اٹھاتے ہوئے بچہ بارنی لوازمات بد نوث برای تھی۔ گاڑی کامارن سنتے ہی بشری نے توسب کو اجتماعی خدا حافظ کما مگر حسینہ فردا" فردا"سبے ملیں ویکی کو ساتھ لگا کر جوب پیار کیا ادر ہاتھ میں ہزار روپے تھا کر روانہ ہو گئیں۔ساری رات زین کا تکیه آنسودل سے بھیکمارہا۔

段 数 段

روزے کاے ممعنہ

بخشش کابن کے سالیہ
تیرے لیے مسلمان
رمضان بن کے آیا
درخق ہااکیا بات ہوتی تھی۔ سالوں "سردیوں کے
رمضان کی۔" چارپائی کی ری کتے ہوئے بلقیس نے
ایک ٹھٹڈ اٹھاں نکارا بھراتھا۔
درچھوٹے جھوٹے دن "زم گرم دھوپ بیں ذراویر
کو آرام کرنے کے بعد افطاری کی تیاری۔ ہا بھی نہ
چلاکہ روزہ کھل جا آ۔"
درتو تو ایسے سردیوں کے روزے یا دکرری ہے جیے
دروزوں کے روزوں نے بخصے تا معال کر رکھا ہو۔"
دراہمہ نے ہنتے ہوئے دیورانی یہ چوٹ کی تو وہ کھیسا کر

فَخُولِينَ وَالْجَسْطُ 104 جُولاني 2015 في

''باتی! بیہ آپ نے اچھا نہیں کیا کہ بغیراطلاع کے آگئے۔ میری بی کی پہلی پہلی عیدی آرہی تھی۔ آخر م کھے تو اہتمام کرتی میں۔" زاہرہ خوشی سے بے قابو ہوتے دل کوسٹھالتے ہوئے عاجزی سے بولی۔ دربیلی عیدی بی نہیں!بلکہ آخری عیدی بھی دیے آئے ہیں زیب کو۔ "بشری نے بنتے ہوئے تصحیح ک۔ «منظلب؟"وه دونول نه متجھیں۔ "منصور کودبی سے واپس آئے ہفتہ ہوچکا ہے۔ حارا اراوہ عید کے فورا"بعد شادی کرنے کا ہے۔ آگر

آب كااراده موتو\_" زیبی سے وہاں تھربا محال ہورہاتھا۔ شرم سے بیتے چرے کے ساتھ اندر چلی آئی تو تظرب ساختہ سائٹ لکے جارث یہ بڑی۔" دعاکے فضائل" وہ قریب جلی

'' خشوع وخضوع' عجز و انگساری اور خلوص کے سائھ مانگی ہوئی دعا مجھی بار گاہ اللی میں رو سیس کی جاتی۔ "وہ نم آ تھول کے ساتھ بارباراس سطر کورو

«تتم داقعی ای کی بتائی ہوئی خصوصیات پیہ پورااتر تی ہو۔خوب صورت 'نازک 'من موہنی۔"عیری کے بيتخذاس كحياتفون ميس تعماتي موع بشري فياس سے کما تھا۔ اس کی نگاہیں بے ساختہ اپنی سانولی کلائیوں پہ اٹھ گئیں۔ بازوؤں پہ موتے موتے کرمی وانے تھے صرف بازووں یہ کیا موقوف چرو مردن كرى دانوں سے ائے ہوئے تھے سانولی رنگت موسم کی شدت سے سیابی اکل ہو چکی تھی۔ تن بہ اس وقت گھسا پرانا اڑے رنگوں والا لان کا جوڑا تھا۔ اینا جائزہ لینا موقوف کرکے وہ انجانے روپہلے احساس میں کھری پیٹیز کھو لنے لگی۔

آسوده مطمئن اور خوش حال سے و ملحف لکم ب صرف

دعاعبادت کامغزہے۔مومن کاہتھیارہے۔زندگی کی تلاطم خیز موجول میں چلنے والا سفینہ۔ <u>حکتے</u> پھرتے ، کھرکے کام نمٹاتے اسے یوننی بشری کی قلیص کا ستیاناس ہونا'احزم کا زخمی ہونااور گھرکے بچوں کاشور اور ندیده بن یاد آیاتودل به بوجه سا آن پر تا موح ب کیفی کاشکار ہوجاتی سم وجال یہ عجیب سی بے حسی طاری ہوجاتی مگریہ ساری کیفیت کمحہ بھر کی ہوتی ' حتوع وخضوع سے روزے رکھتے ہوئے ول لگا کر عبادت كرتے ہوئے ول سے يورے يقين كے ساتھ البيخ کي دخير"کي دعا ما تکتے ہوئے بير سار إاضطراب سیاری ہے لیفی ہے حسی میل بھر میں اڑ کچھو ہوجاتی

آج جاندرات متوقع تقى ليجني رمضان السارك كا أخرى يوم - ظهورسب بچول كے كيرے اور جوتے لے آیا تھااور وہ ای سہولت کے لیے ارکرے واضح نشان بناتی جارہی تھی کہ کل کہیں عید کے دن سارا سامان كثرفرنه جوجائ

"بية تبلاجو ژانصير كائبراؤن بلال كا-"ايك ايك ي یہ قیمی رکھ کرنشان لگائے کے بعد انہیں کھونٹیوں پہ

لٹکائی جارہی تھی۔ صحن ہے آتی نامانوس آوا زول پہ کام کوروک کروہ باہر جلی آئی پھراے دروازے یہ بی رِ کنا برد گیا تھا۔ سامنے بشری اور آنی حسینہ موجود

Paksociety.com کیسی ہو زیب!بہت کمزور لگ رہی ہو۔ لگتاہے' بورے روزے رکھے ہیں۔"بشری ہنتے ہوئے اس ع کلے آگی۔ حینہ آنٹی بھی اینے سابقہ رجوش

خریدنا شروع کردی تھی۔ کل اس کی شائیگ ململ

MHTIPA 105 E

**₹** 



رائے۔ "جی جائی کے عصے سے جاتی خود کو ہوا الم رہی ہو تیں وہی بنگھاا ہے تھینچ مار تیں ۔۔۔ سکن بر ڈالی میں کی چھت کے نیجے دری برلیٹا کری کی نار سهتا المنكنا باجاذب شيه كي مار كهاكر بلبلاا تهنا .... ورس کون سے گناہ کمارہا ہول .... لائٹ کے آجانے کی دعائیں ای تومانگ رہا ہول دد ہر گزشیں عالی این دراضل لائٹ کے ہمانے اسنے محبوب کلو کار ہمیش کو یاد کررہا ہے۔۔۔۔" ميں جلے پر نمک چھڑ گئی۔ مجھے علم تھا جاذب موثو کو میش ریشمیا کی آواز اس کے گائے ہوئے جمعیمورے گانے کس قدر پندھے... کیول پند تصیه وجه بھی میں آپ کوبتاتی چلول تو جناب وجه بھی ہماری بروس منی خالہ کی گوری

بلا کی کرجی بھرادن اینے اختتام کی طرف گامزن تھا۔ وعوب آم کے درخت کی تھنیری شاخوں کے بیچھے تصینے کی سعی کررہی تھی مگر حیس کاوہ عالم تھا کہ درخت تے تک ملنے سے انکاری تھے۔۔۔ اور بجلی صاحبہ کے تو کیا ہی کہنے ۔۔۔ کسی کریٹ سیاستدان کی تخریلی بیکم کی طرح ہمہ وفت کھرسے غائب رہنے کے بہانے تمهى لودشيدنگ توجمهي شارب سركث توجهي في غائب جب ہی تو اس کے تخوں کا عادی ہونے کے باوجود جاذب ممروفت دباني ويتايانا جاتاتها جھلك وكھلاجا ، جھلك وكھلاجا أيك بار آجا آجا آجا آجا أسبعا "كمينت ، روزه دار ہے ۔ چھ تو شرم

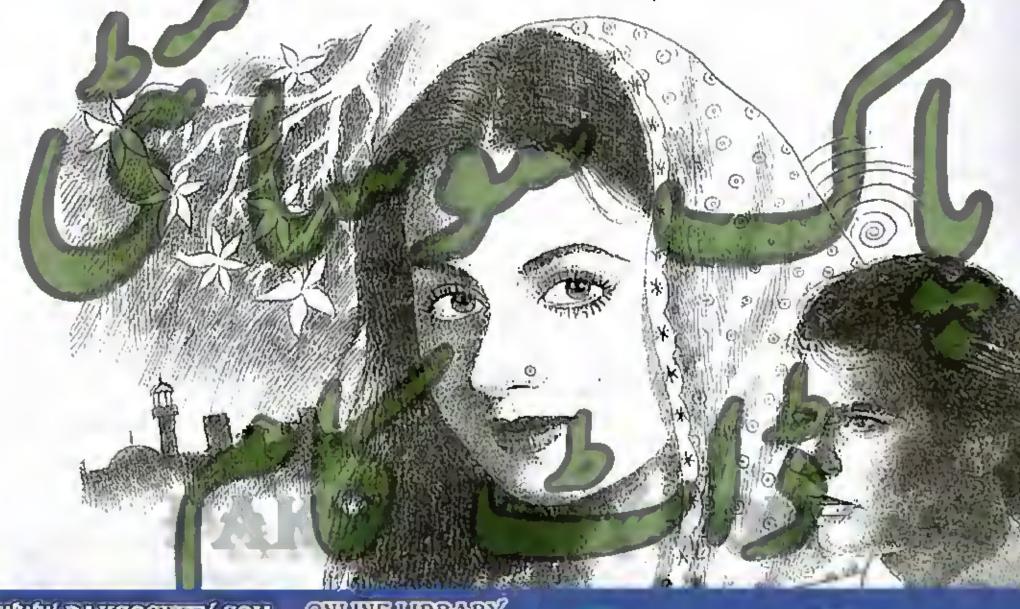



میں آڑستی پنچے ہواگ۔ ''یار۔۔۔! نزندگی کامنکر نکیر زیادہ خوفناک ہو تاہیا مرنے کے بعد ملنے والا۔۔۔'' جاتے جاتے بھی میں شوشہ جھوڑینے سے بازنہ آئی۔

''کمال تھی تو۔۔؟ ہوش ہے یا نہیں 'دھوپ ڈھل رہی ہے۔۔۔افطاری کی تیاری کرنی ہے 'یہ نہ ہوا کہ دو گھڑی مال کے پاس بیٹھ کر کچھ کام دھام کرلے۔۔۔ چیکی ہوگی اسی ناس پیٹے موبائل فون سے۔۔۔''

"مال تم توانی سوت (اگر ہوتی) ہے بھی اتنا خار نہ کھاتیں جتنا میرے بچارے موبا کل فون ہے۔ "میں بڑ برطاتے ہوئے الو تھیلئے گئی ۔۔۔ ایک تو روزہ رکھنا جھے بہت صبر آزما کام آلگا تھا اس بر کری اور بجل کی لوڈ شیڈنگ لے مت ماری ہوئی تھی۔ اب بھی کھی شیڈنگ لے مت ماری ہوئی تھی۔ اب بھی کھی ہورہے تھے جس میں موئی صبی کی محبت بند تھی ۔۔۔ ہورہے تھے جس میں موئی صبی کی محبت بند تھی ۔۔۔ افظار یوں بر ہاتھ صاف کرنے کے بعد فارغ بیٹی تو افظار یوں بر ہاتھ صاف کرنے کے بعد فارغ بیٹی تو افظار یوں بر ہاتھ صاف کرنے کے بعد فارغ بیٹی تو فالی دماغ شیطان کا کارخانہ "کے مترادف تیزی ہے خالی دماغ شیطان کا کارخانہ "کے مترادف تیزی ہے خالی دماغ شیطان کا کارخانہ "کے مترادف تیزی ہے خالی دماغ شیطان کا کارخانہ "کے مترادف تیزی ہے چو پھو پھی کی زار اسے بات گراول ۔۔۔۔

"ہائے زارا۔ کی ہو۔ روزے کیے جارے ہیں۔ ؟"میری ہر کس سے بات چیت عموا"میسیع کے ذریعے ہوتی تھی۔

"کیا بناؤل یارسد! عید کا بری ہے صبری سے
انظار کردہی ہول سد پتا ہے ساح میرے
لیے"پاری" سے بہت فوبصورت جوڑالایا ہے۔اب
ظاہرہ نویدی" آئے گی توعید کے جوڑے کے ہمراہ
ڈھیر سارا اور سامان بھی تو ہوگا۔ اس بر ساحر سے
"چوری جھے" عید طنے کا سرور اف حمیس کیا پتا
اریب! مثلنی ہوجانے کے بعد عید کے دن کا الک ہی
مزہ ہو تا ہے سے بید عید کے دن کا الک ہی
مزہ ہو تا ہے سے بید کی سے کیول یہ سب کمہ
دین ہوں سے بندر کیا جائے اورک کا مزو سے" زاراکا

چی مولی بھینس صوحی ہے جو عرف عام میں صبی کملاتی میں۔
میں سونی ہے جو عرف عام میں صبی کملاتی میں ہے ہے تو سونیں سے نہیں تھا اس مونی بھینس نے نہیں کر ارب موٹے موٹے ڈیلوں سے چھت پر آتے جاتے نمین مٹکا کر کے ہی جاذی کو پھنسایا تھا۔ ورنہ بقول جاذی کے عمر بچین کی ول پچین کا کے مصداق اسے بچین سے عشق تھا اور مصداق اسے بھین ہے عشق تھا اور مصداق اسے بھین ہے عشق تھا اور مصداق اسے بھین ہے عشق تھا اور مصداق اسے بھین سے عشق تھا اور مصداق اسے بھین ہے عشق تھا ہو جھا اتنا بھا رہی ہوگیا کہ

داریبه سهیل "این ایای "اکلوتی" بیشی... لادلی اس لیے نہیں کہا کہ مجھے تو آج تک کوئی ایسے
آثار نہیں دیکے جس سے بتا جاتا ہو میں اپنی ایال کی
لادلی اباک دلاری ہوں "ابابلاشیہ میرے لیے ہٹلر نہیں
تضی محرر الل ضرور جھ غریب پر ہٹلر کی جانشیں مقرر
ہوئی تھیں۔

ہوکی تھیں۔ ''امریبسد'' امال کی دھاڈپر معبوینہ نے میرا بازو جبنجموڑاتھا۔

"بری امال آوازدے رہی ہیں۔"
"کیا ہوا۔۔۔ لائٹ آگئی کیا۔۔۔؟" میں کمانی بنتے بنتے بڑروائی۔۔
بنتے بڑروائی۔۔ معلی بری امال کا بلاوا آما ہے۔۔۔ "م

لامت مسرائی۔ مسکرائی۔ دسمین کہومنکر تکمیر کابلاوا آیا ہے۔ جمعیں چیل پیروں

وَذْ حُولِين وَالْجَسَّ عُلْ 2015 جُولا لَى 2015 في

طویل میں موصول ہوا جے بردھ کرمیرے بنگے لگ کئے۔۔۔ بت کرمیں نے فون ہی آف کردیا۔ دم سانولی سلونی 'چوہیا جیسی کزن کو ساحر بھائی جیسا ہیڈ سم منگیتر کیا مل کیا۔۔۔ یہ بجھے"بندر"کمہ رہی ہے 'مزونہ چھایا تو میرا نام ارب نہیں۔۔ 'میں نے منہ پرہاتھ بھیرا۔

صبح سے بادل جھائے ہوئے تھے ' بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اور استے خوبصورت موسم میں

آم کے پیڑر جھولانہ ڈالول۔ایبابھی سڑیل مزاج نہ تھا
میرائیں لوگوں کامنکنی نامہ اور محبت نامہ سن کروباغ
میں میں اپنی جگہ سے کھیک جا تا تھا مگر دیگر معاملات
میں میں بالکل سیٹ تھی۔اس لیے بلکی بلکی پینگیس
لین میں اپنے سیل فون میں آئے ہوئے اجبی مبرزگے
میں جوز بڑھ رہی تھی ال تک نمبرز بیبات کرتایا انجان
مبرر میں جو کرتا جھے بالکل بسند نہ تھا۔اریبہ سہیل
میرے مزار بیہ آئے دیے جلائے گا

وہ میرے بعد میری زندگی میں آئے گا میں منظر تھی تواسی آیک فخص کی جسے میری زندگی میں آنا تھا'اسی لیے مندر جہ بالاشعراکٹر آہ کی صورت میرے لبول پہ چیکار جناتھا۔

میرے ساتھ کی تقریبا" ساری سنگی سہدلیال اور کالج کی دوستیں "دمنگنی شدہ" ہو چکی تھیں۔ بس میں ہی کسی ایکس دائی زیر کے نام کا ٹھیدالگائے بغیر بے رنگ سی زندگی گزار رہی تھی۔

ریک بی رندی را رزی کے شادی تک کا پیریڈ کتنا روبا بھی ہو تا ہے یار۔!! ایسی لا نف کے لیے تو میں اپنی شادی کو دس سال تک ملتوی کرنے کو تیار ہول۔" ندا چوہدری نے آنکھیں بھیج کر چھے اتنے سرور ہے کہا تفاکیہ ہے افتیار تب ہے بی مجھے یعنی اربیہ کو ہو کا اٹھا تفامنگنی کروانے کا

دراں ۔۔۔! دنیا جہاں کی اثر کیوں کا رشتہ آیا ہے اور جصٹ بہت منکنی شادی ہوجاتی ہے۔ میں بھی کوئی اند معی کانی کنگڑی لولی تو نہیں ہوں ۔۔۔ پھر میرا کوئی رشتہ کیوں نہیں آیا۔۔۔ جھے بھی منگنی کروانی ہے امال بس۔ میں نے کہ دیا۔ "

اس روز کالج ہے آکر میرے مبرکا بیانہ چھلک چکا
تھا۔ کالج کے دو سرے سال سے لے کراس چوتھ
سال کے آخر تک میری تمام کالج فیلوز ٹھکانے لگ کئی
تھیں 'کسی کی' اربخ آ آنگیجذٹ تھی تو کسی کی ' لو''
اور اب فیرول کے بعد سب ایک دو سرے سے جدا
ہونے والی تھیں 'اپ اپ قسول سمیت 'ر میرے
ہونے والی تھیں 'اپ اپ قسول سمیت 'ر میرے
ساس میرے مسٹررائٹ کاکوئی جی کوگرانے والا قصدنہ
تھا ہموں نے افسردگی میں المال سے شکوہ کرڈالا تھا۔
بری خامی ہے جھے میں کد تیرے سرکا تر بوذ خالی ہے ''
المال نے حشمکیں نگاموں سے گورتے ہوئے کچھ
اس فتم کا طزکیا جو میرے سربرسے گزرگیا تھا۔ جس پر
دہ مزید سے ابونے لگیں۔
دہ مزید سے ابونے لگیں۔

وہ مرید رہا ہوئے میں۔ ''شاباش ہے جھے پر ۔۔۔ لوٹھا کی لوٹھا ہو گئی مرعقل تری گروں میں ہی دنی رہ گئی۔ مال سے الیمی فرمائش کرتے شرم تونیہ آن می ہوگی تھے۔۔''

''ایا کیا اللے کہ دیا میں نے۔ جس پر شرم کروں۔'' اپنا کالج بیک کندھے سے ایار کر پرے پھیکتے ہوئے میں ان کے سامنے صوفے پر ہیریسار کے ا ، عن

لیٹ گئی۔ دواب گھرمیں آپ کے علاوہ ہے ہی کون۔۔۔میری کوئی چھوٹی بمن 'باجی یا بھائی تو نہیں 'جن سے میں اپنی ماک مار میں کوئی ہوں ۔''

الی بات ہوں میں ترے دل کی فکر بے حاب...
الی کی جوتی نے بہت تلملا کر میرااستقبال کیا تھا
بہت در تک میری پشت جلتی رہی تھی۔۔ اب میں
بہت در تک میری پشت جلتی رہی تھی۔۔ اب میں
بھی کیا کروں جو دل میں ہو وہ زبان پرلانے سے ہر کز
نہیں رک سکتی تھی' اب تو سکھیوں کی ان کے

نَدْ حُولِتِن وُالْجَدِثُ 109 جُولا في 2015 يَد

معميتراور لورز سے مونے والی رومان پردر گفتگو مجمع طيش آجا باتعاب

وكاش الوئى توميراد كه منانے والا آجائے..."ول سے کراہ بھری دعانگئی۔ موبائل کی میسیج ٹون نے ميرے ول بطے خيالات كاسلسله توڑا تھا۔ مسيج كا

و تمهارے مربر کو ئل بیٹی کوک رہی ہے واد كررى ہے سيكے ہوئے آم تو اگر ملك شيك بنانا تو اخلاقا" جک بحر کر صبوحی سے کیے بھی دے آتا.... بیجاری روزے رکھ کر ۔۔۔۔۔ کمزور ہورہی ہے۔ "مسیع ڈبو سے میرامطلب ہے منتی کو ورد با "بناكراني موني محبوبه كورسوائي سے بچانے والے جازي كاتعا

معموتی کے ملک شبک میں نیلا تھوتھا نہ ملادول .... " زہر ملی سوچ کا گر بیج سفر طے کرتے ہوئے میں نے اس کادو سرامیسیم کھولاسہ جو ابھی

"مجھے تا تھا تم میری بیاری سی صبوحی کے لیے میری معصوم سی خواہش پر لال پیلی ہوجادی اس لیے برسی اماں سے پہلے ہی کمہ دیا تھا وہ ایک جگ میرے کے اور ایک جگ صبوحی کے لیے ضرور جیجیں کی .... ایک ریکولبٹ ہے تم سے انظاری کے بعد اڑنے آنامسدابھی میں اور تم دونوں روزہ دار بن بيدبائے ...."اس ميسى يرمزيد ني و ماب كھانے لكى تقى- دىل دىتمن تمبرون سے توسى ابھى نبيك ليتى مول ' پھر الله ميال ميے توب كرلول كى۔ "جھولاروك كر اترنے کاقصد کیا۔

وولى يه كميخت ....اى موت فون ير آنكه لكائ ر کھنا 'یہ بخشش کروائے گا'یہ نہیں ہو باکہ فارغ وقت نبردست دهدو کے نے ہی جھولے ہے ا بارکر

ى ما تقد بلكار كھا كريں .... " نيس برى طرح تلم لائى تھى بید بہلے ہی خالی تھا مسحری میں امال نے میرے سامنے بهندی کوشت رکھا تھا'جو بچھے سخت ناپیند ہے'اندا سحري ميں کھانا ممنوع تھا تو دہی بھی رات گھر کا راستہ بعول می تھی مجبورا "تھوڑا ساجائے براٹھاز ہرمار کرلیا تھا۔اور روزے کی نیت میں دین بھرمیں اناللہ (بھوک ے)نہ ہوجانے کی دعاجمی کی تھی۔

' جو تیرے کرتوت ہیں نا.... تو تیرے کھانے پینے ے فاقد کرنے کی اللہ کو گوئی ضرورت نہیں .....ون بھر فاقه کرکے چند منٹوں کے لیے پانچ وقت جائے نماز پر کھڑے ہوجانے سے روزہ کا حق ادا سیس ہو یا بينا ...! باز آجا ... ون بحرتواس موسة فون كو خراية کی طرح متھی میں دبائے برروحوں کی طرح بورے تھر

میں بھٹکتی رہتی ہے کام کی نہ کاج کی وسٹمن اناج الب اور کیا کول آپ کے لیے ۔ بی آے تک براه تولیا ہے اب بیاہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس ے پوری طرح چتم بوشی کردہی ہیں آب سے کہ رہی ہوں امال اس اس وقت میرا خود تشی کرنے کو جی جابتا ہے جب وہ ول مول ... میرا مطلب ہے صبی جاذی ہے ہونے والی ساری باتیں دویئے کابلو مرور کر

وسيس كهني بول نابيه تيري عقل اب تك تصنون میں اسکی ہے عمراب لگتا ہے حالات زیادہ خراب ہوتے جارہے ہیں تیری عقل محفنوں سے بھی نیج مرک کر تخنوں میں آگئی ہے علاج ضروری ہو گیا ہے۔فی الحال جا ۔۔۔ جاکر ایسے عقل مند بیروں پر مصندا یانی بها ناکه تیرے سرے کری از ہے کام ر کھنا ہیں بھٹ کردائے گائیہ نہیں ہو ہاکہ فارغ وقت کاج کرسد کرتی ہوں تیرابھی کچھیں۔"امال کمرے کی میں کام آنے دالی پڑھائی کرلے ہیں۔"امال کمرے کی فیصلہ اور میں بچ مجے زیردست دھمہ کر زی مجمد حمد اس تا تا ہے تا ہے۔

المن دا الحك شاعة الما يولاني 2015 الما يول

ودجس نے کی شرم اس کے کھوٹے کرم جب تمهاری منکنی ہوجائے کی ناتب بوچھوں مکا۔۔۔" جاذب فالكوم ميرى وتمتى رك برباته ركه ديا-" تھیک ہے بحد جی ! سلواؤ عبایا ... ایک کے بجائے تین سلوانا وہ بھی ای "یاکث منی" ہے ...." مں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میں توبات بہت باعث خوش ہے بجھے وہ آنکھ کتنی محبت سے دیکھتی ہے جھے وحاللہ نہ کرے جو میں تمہیں محبت سے ويلهون .... يعين تلملاني-وديا الله السي طرح أس جرال كو بهي منكني شده كردس-"وه بانها أها كردعا كو مواسد" باكسيس محى اس سے کن کن کرائی صبوحی کی ہے عزتی کابدلہ لے سكول-"مين اس كي نهل جمله والي دعاير آمين تهتي بائقه

این انشامی شخصیت اور علمی واد بی خدمات بر ڈاکٹرریاض احدریاض کاتحریر کردہ مقالہ م العمليات قيت: -/ **1200** روي ڈاک ٹرج: -/ 50 رویے منگوانے کا بتہ: 32735021 37, اردد بازار ، کا کی

آج اه مبارك كالتبيره عشره لك جِكالقاله المائعة كاف كے ليے معد جان عے معے جاتی نے الل سے كمد ديا آخری دس روزے وہ جاہتی ہیں میں اور الل ان کی طرف اویری بورش میں کزاریں۔ میرے تو مزے ہی ہو مئے منے الل کے تعانید الل والے عماب سے جا جي اربا جمع بحالتي تفيس-

دوسرے سبوید کے ساتھ رات بحریس مارنا' سحرى تك جاك كرسحري بنانا كھانااور پھرنماز تجرتے بعد جي بمركر سونا كتناخوش كن تهامير سب سيد سال مين ایک سے دوبار ہی اہاں مجھے سبرینہ کے ساتھ سونے ي اجازت دي تعين-

السبوينسوسمجمالے اسے بھائی کوسد ورنديد میرے ہاتھوں ضائع ہوجائے گا....! "لائٹ جانے کے

بعد صحن میں چارپائی پر جیٹھے میں اور سبوینہ باتین كررب سف كرمين في جازى كى چورى بكرلى وه بيناد فری کان میں تعویسے برای و میمی آوازیس یقیما اسمبوحی ہے باتیں کردہا تھا کیوں کہ چھت کی منڈریر کہنی رکھ كربا برجها تكني كاذراما كرت اس كى واليانه نكاه باربار منی خالہ کی چھت کی منڈریہ تک جارہی تھی۔ "ہاں بھی میرے ڈیے۔! ہوکیٹراس مولی سے باتیں کرلیادیدار؟"ایک بی جست میں اس تک پہنچ ارمیں نے بہلے اس کے کانوں سے مار کھینجا پھراس کی تھنچائی کے \_\_ ہم دونوں میں دوسال کا فرق تھا ہمراس كى براتى كوخاطر ميں نيدلاتے ہوئے ميں ہمہودت اس ے الجھنے کو تیار رہتی تھی جیے اس وقت کیا تھا۔ "د مليم اربيب....! ميري صبوحي كي شان ميس كوتي گستاخی نه کرناورنه ..... "وه فر*یجی ما مل گدا زبدن وا*لی صبوحی کومونی کہنے پر ہمیشہ کی طرح چڑا گیا۔ میں ہی کمرے کے برابر کمروالی موتی بھینس ملی تھی مجعة فرائة بمركر جب بوئي توامان كي طرف نظر جمار كروايس بلك أني تقى-"ب عبایا کاکیا تصہ ہے۔۔۔" سبوینہ ہے جینی سے بچھ سے بوچھ رہی تھی میں نے صبوحی کی بات بتاری-

صبوحي ميري الحيمي بردوس اور دوست تقي بمرجب سے اس نے میرے بی کزن جاذب تھیرے ایے عشق کی رازونیازوالی باتیں مجھے بتانی شروع کیں اور پرمیرے لاکھ سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود جاذی نے اس سے متلنی کرواکری وم لیا۔ تب سے محصان دونوں سے وسمنی ہو جلی تھی مکر مصیبت توبیہ تھی کہ وہ مونی مبی بھے اپن کی سہلی سمجھ کر بہت شراتے لجاتے اور اتراتے ہوئے اسے اور جاذی کے ورمیان ہونے والی بے حدیجی باتیں بھی بجھے جب تک بنانہ لیتی اس کے پیٹ میں مرور اٹھتے رہتے تھے۔ ابھی طال ہی کی بات ہے جازی کے کہنے پر میں اور سبوینہ جاتی کی تیار کی ہوئی عیدی کلسامان جاندرات سے سلے ى اے دے كر آئے تھے۔ مانو تب سے تو وہ مزید

ہواً وٰں میں اڑا رہی تھی۔ ستائیسوس شب کی نغلی عبادات کے بعد سحری کر کے میں سوئی تھی۔ ارادہ تو تھا کی محضے سونے کا محراماں نے جبنجمو ڈ کرجگا رہا۔۔۔وقت دیکھاتو مبح کے ساڑھے

وظهاب المحدور تواور سوتے ویں ۔۔۔۔" '' متحتی ہے یا لگاؤں ایک جمانیر ہے۔ اٹھ کر منہ ومو عبل بنا اور ذرا تميزے اپني جاچي کے مرے ميں آجاتا وہاں مرجہ آئی ہوئی ہے ۔۔۔۔ "المال کے لیجے کی غرابث نے میری نیند تواڑائی دی تھی۔مبریند کابسر ريكصاوه بهمى خالى تتعاب

"كيول مريحه آني نے مجمع اين "بانسري" جيسے بیوں میں سے کسی کے لیے دیکھا ہے کیا۔۔ آگرالی بات ہے تو میرے طرف سے انکار ہے۔۔۔ چار سال پہلے دیکھا تھا، مران کی شکل سے ہی لگتا تھا ان میں "فقل"كا نقدان ب والس كرناكيا فاك جانة

تھری۔ اف کیسی عضیلی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں 'ان کے عماب سے بچنے کومیں جاور پھینگ کر

جمپاک سے باتھ روم میں تھی گئے۔ میری شکل توخیر!اللہ نے المجمعی وی تھی البتہ عقل کی طرف سے المال تموری فکر مندرہتی تھیں 'جبکہ میں ممل طور پریراعماو تھی۔میں نے الماری سے سادہ سالان كآجو ژا نكالاجومبريندنيشايدايك بارجمين بہنا تھا'اب اس جوڑے کی جھ پریس رونمائی ہوئی میں۔ میری بلاسے سبوینہ خون سے محونث لی کررہ جاتی....میری برتمیزی کاچرجاعام موجا تااور تھرمدیحہ آئی این لبورے باس جیے سی ایک بیٹے کے لیے مبرينه كالاته ماتك ليتين-

میرے لیے توکوئی ایسا بندہ ہونا چاہے جو شکل سے بمى بحدروان كآبو يعياكه بياكه عمران باشمي! من مهيس اب ايها بھي معاجيك نهیں ۔۔۔ عمران اشمی کی فلمیں دیکھتے ہوئے تو زیافہ تر نگابی مارے شرم کے اسکرین کے بجائے زمین پر

سجدہ رین ہوتی ہیں۔۔۔۔ خیالات کے محورے دو راتے ہوئے میں ست قدموں سے جاتی کے مرے میں جلی آئی۔۔۔۔

المريمية إليه النا سادا سامان من ميرا مطلب ہے یہ تو دعیری کا برط روایتی سام سامان ہے مر كس كے ليے الله الله كائى كو سلام كر کرمشمائی اور پھلوں کے توکرے کے ساتھ برے ننیں سے دو ما پیکنگ" میں جوڑا مجیل جو دیاں مهندی جیولری مرایک چیزایی چھب د کھلاری تھی) میرے منہ سے سی بر آر ہوئی تھی ایک ایک چیز کوچھو كرديكھتے من نے خوشی خوشی ہو جھا تھا۔

"بيرسب تهمارے كيے ہے...." مريحه آنى نے بے صربار بھرے کیے میں جواب ریا۔ تومیری مجیس ج

سين الكل اربيب المريم انفي تهمارے ليے مول کے سے "حسب عادات میری زبان بلا سوتے ، "عیدی" لائی بی " مبدینہ کے لیجے میں بھی خوشی

خولىن دُائِك شائد من من منابع الله عند المنابع المنابع

بعد الرمديد نے بچپن میں تخفے نہ مانگا ہو تاشاہ زبيب کے ليے تو آج میں تیرے لیے سرپکڑ کررورہی موتی

"افسسه" میں ساراون اماں سے پیج ہے کر جو نمی مبدی بند کے ساتھ اس کے بستر پر لیٹی اماں کا زردست وہمو کا میری پیٹے ساگا کیا۔ پھراس کے بعد جو ان کی زبانی کیسٹ لیلے ہوئی تو میں زخم نرخم مرکا بکا سرنیہو ڈائے سنتی رہی۔

'''ایاں! اگر جھ پر حملہ کرنائی تھالود بے پاوں کیوں آئیں؟'ان کے جب ہوتے ہی میں اپنی پیٹے سہلاتے دہائی دینے لگی۔

"ہاں! پورالشکر لے کر بھونیو بجاتے ہوئے آتی کہ میری لاؤلی مہارانی نے اپنی ہونے والی ساس کے ساتھ کیسی ہوئے والی ساس کے ساتھ کیسی ہے جلوا سے شاہاش وے آول سے آئان کے انداز گفتگو پر سبویٹ کی ہلی جھوٹ گئی تو میں نے اسے گھورا۔

دم کی انداویا میرے مولاً وہ بھی چھاہوا ۔۔۔ "
دم کی اندا وہ بھی گندا درست محاورہ ہے بردی
امال ۔۔۔ ایم اندا وہ بھی گندا درست محاورہ ہے بردی
امال ۔۔۔ ایم اندا وہ بھی گندا درست محاورہ ہے بردی
جھٹ یا دولا یا تھا۔ یقینا آوہ دروازے کے ادب میں ہو
کر میری درگت بنتے دکھ رہا تھا۔ میں نے اسے کھا
جانے والی نگاہوں سے کھورا۔

دعور جلومیری پیاری صبوحی ہے۔۔۔ "اماں کے کمرے سے نگلنے کے بعدوہ ہنتے ہنتے دہرا ہوگیا۔
"میں نے خون کے کھونٹ پینے سبوینہ کے ساتھ
بنائے گئے بلان پر عمل کرنے کے لیے سبوینہ کواشاں ہے کیا۔

الکورے کے اوری تھی۔۔۔ اس کی خوشی میں وہ اپنے سوٹ کاغم بھی بھول بیٹی تھی۔۔۔ دنگر مدیحہ آئی۔۔۔! میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں دیکھا ہے۔ ''کندھے اچکاتے ادھر میرا منہ کھلا ادھر اہاں نے میرا بازو پکڑ کر مجھے کھیٹا اور مریحہ آئی کے

رابر میں لاکر صوبے پریٹے دیا۔ ساتھ میں اک دائر ناک چنگی بھی بھری تھی 'جوشاید خاموش رہنے کا اشارہ تھا' محروہ اریبہ سہیل ہی کیا جو موقع محل کے لحاظ سے زبان کھو لے ۔۔۔ سو میں نے اپنی معصومیت (بے دقونی) کاریکارڈ قائم رکھا۔

# # #

"کہونت تیری تو زبان کے آئے خندق ہے بھی تو اپنے متھے کا بھی تھیج استعال کرلیا کر ۔۔۔ ضروری ہے جو دل میں ہے وہ پھٹے بانس کی طرح ہر کسی کے سامنے

المُخْوَلِينَ وَالْجَلْبُ 113 جُولاني 2015 أَوْ

كيوں كم امال ان دونوں ال بينے كے جانے كے بعد میری خوب تواضع (چیلول اور زبان سے) کرتی تھیں کہ میں نے شربت کیوں کرایا تھا'ان کے لیے رکھے ريفوشمني كوخود فافت حيث كيوس كرسمى سدفالتو باتم کیوں کیں مترسے کیوں نہ بیٹی رہی ۔۔۔ایسے بهت سے اعتراضات امال کی یادد اشت میں فث رہے تھے سومیں لبوبانس کے الوداعی کلمات سنتے ہی جووہ الماس سے کمہ رہاہو تاتھائس کر سرعت سے ورخت بر چڑھ کرشاخوں میں جاچھتی تھی۔اوراس کبوے کیٹ تك يمني وايك دوكيوان واس كامزاج بوجهي لتى مين كربعد من يتهي يتهي مريد آئي الل كي مرای میں تکلتیں تووہ ہے جارہ اپنی در کت پر دو آہ" کیے بناجه شبائيك اسارث كرف لكا-مديحه آني كے دولبوش سے جانے كس نے جھ ہے زیاں ارکھائی ہے'ان کی شکلوں پر تو میں نے بمني غورجي تهيس كيافغاب

جار سال سلے تک سے سالمہ چلا پھروہ لوگ اسلام آباد شفث ہو گئے تھے مریحہ آئی کے شوہرنے اپنی بوسننگ کوالی مھی۔ جاذی نے بتایا تھا ان کے دونوں سبوت اسلام آباد کی انجینتر تک بونیورسی میں مائلگریش کروا کر وہی اپنی پرمھائی عمل کررہے تحر اب الله جانے كيابنان كاسي جمع توبس اين متكنى اوراكي عدومتكيتري بي خوابس تقي-

ابھی جاگ رہی ہیں مینی سبیع پڑھ رہی ہیں۔ دوسری باست اب من بمي جمي تمهاري مولى معيتر اوه سوري مسي كے خلاف مجھ مليس بولوں كى اور نہ تمهارى برائی کروں کی۔ پر امس۔ ہمیں نے جھٹ دوستی کاہاتھ

جیتی اس کے شانے دیاتی منت بحرے کہے میں بول

"بیه اس جالاک لومزی کی فرمائش ہوگی ۔ ہر کز

سیس میں مریخہ آئی کے پاس سیس جاؤں گا اس وقت

تووه سوجعی چکی ہوں گ۔ کیکن ضروری بات توبیہ ہے کہ

میں اس جل مکوی کے کام آول کیوں سے کون سامیرا

خیال کرتی ہے۔ "اس نے صاف ہری جھنڈی

"ویلمو جازی ....؟ بیلی بات توبید که مریحه آنی

رکھائی۔جس رمیں میدان میں اتری۔

جسینے اور سبوینہ کے لیے عبائے کی فرمائش بھی نہیں کردگی۔۔" اس خبیث نے فورا" مطلب کی سارى باتى منوانے كى تعان كى

اس کے علاوہ جاند رات کو مجھے صبوحی سے ملوانے كي كوئى راسة تكالوكى...."

معن .... " من اینا کام تکاوانے کو فورا" اس کی ساری باتیں مانتی جلی کی انتہ جتا" اللے آدھے محنة مي شاونب كالمبرمير السل فون من آجيكا تعا مسبع بلس كول كرين في ايك خوشي سے تعرولگايا

مريحه آني الل كي جيا زاوبس تعيس-بقول جاجي كے ميرے بحين ميں بى انہوں نے اسے بردے بنتے شاہ زیب کے لیے جمعے ایل سے مالک لیا تھا۔ جب تک وہ کراچی میں رہیں اکثرو بیشترامال سے ملنے آیا مع ایک جواجی الل کے مراہ آیا کر ماتھا جھے چڑی۔ میں سے ایک جواجی الل کے مراہ آیا کر ماتھا جھے چڑی۔ میں سے ایک جواجی میرام مگیترین کیا ہے تو مجھے

"أيار سبرينسد! كمال سے آغاز كرول ...." مویاکل ہاتھ میں پکڑے سش وینے میں کھری میں نے سبريندست يوجحار

"جس دن تم پیدا ہو کمی اس وقت ہے اور جب كرتى تعين جمل تك بجے يادے ان كے دوى سينے تمارا نام اربيہ قيامت ركھا كيا تب سے شروعات تے کورے چنے سو کھے لیے بالس جیسے ان کردوسہ بے وقوف نہ ہو توسہ" سبریند بری طرح

خولن داخت 114 جولالي 2015 أ

WWW.P SOCIET C

اپنافیملہ برل ڈالا ۔۔۔
''کیا ہا کس مزاج کا بندہ ہو۔ لے کر امال سے
شکایت لگاتے ہوئے میرالکھا سیج دکھادے تواہاں تو
میری عیدغارت کردیں گی۔ویسے ۔۔۔ عیدی توشاندار
سی آئی ہے۔'' جھےون میں صبوحی کا تبصرہ یاد آرہاتھا۔
''میہ تیرا متکیتر میرے جاذی سے زیادہ اچھا نہیں
ہوسکتا۔''

"عیدی شاندار ہے تو منگیتر بھی اس سے زیادہ شاندار ہوگا...." میں جل کرجواب وسینے سے بازنہ آگی ....

داوہو۔۔۔اتالین ۔۔۔۔ویے رائی خالہ۔۔۔! آپ نے اریب سے اس کے بچین کامٹیٹر جمپاکرا چھانہیں کیا۔ بچاری خود ترسی کاشکار ہورہی تھی۔۔ "اس کا دمیرے سے کہا گیا آخری جملہ بچھے سالکا کیا تھا۔ جی جابا اس کے منڈ برسے جھا بھتے ہوتھے پر ایک کراراساہا تھ لگادوں۔ بردھیان اہاں کے جواب برجا کیا۔

"بان بان ساول پیلے آت اس کا رشتہ طے ہونے کا تبادی تا بیا ۔۔۔! او اب جو عقل اس کی مختول میں اس کی مختول میں اس کی میں اس کی ہور اور میں اس کے بعد او یہ خضا و پر دواس میں اس کی ہے مومتی ۔ اب مہیمہ بعر میں اس کے باتھ پیلے کرکے جان چھڑاؤں اس کی بے عقلی و بدحواس سے جارچوٹ کھائے گی تب ی عقل اس مختول اس میں ان سائے گی ۔۔ "امال عقل اس میں ان سائے گی ۔۔ "امال میں بی بھر کے جانے وال کے بچھ مور کے بھوڑ رہی میں بی بھر کے جانے وال کے بچھ مور کے بھوڑ رہی

"ساحر بھائی۔۔! زارا کو خبرہ کی خطرتاک بیاری کلی ہوئی ہے ان دنوں۔۔ بقینا" بے چاری نے آپ سے بید بات چھیائی ہوگ۔ لیکن میں تھمری آپ کی بگی ہمدرد۔۔۔۔ اس کیے آپ کو بیہ مخلصانہ مشورہ دے رہی موں بلیزاہمی تین سے پانچ روز تک توزارا کے قریب اس سے کوئی ایسی بات نہیں کرئی جاہے جس سے میرا
ایج خراب ہو۔۔۔ "الل کی دعائیں رنگ لارہی
تعین سلید مجھے تعوذی تعوزی عقل آرہی تھی۔
دیو پھرایسا کرد اس نون کوالماری میں بند کرکے رکھ
دو چاند رات کو جب شاہ زیب بھائی آئیں گے تب ان
سبوینہ نے بھے چڑایا اور کروٹ برل کرلیٹ گئی۔
میں یہ نے بھے چڑایا اور کروٹ برل کرلیٹ گئی۔
میں یہ نے بھے چڑایا اور کروٹ برل کرلیٹ گئی۔
مار جھے بھی نیند کہاں آئی تھی۔۔۔ وہ طالم ان
دیکھا معینر میرے حواسوں پرطاری تھا۔۔۔ اللہ اللہ کر
کے جھے بھی نیند آئی گئی۔۔

اگلے دن اٹھا کیسوال روزہ تھا سحری کے بعد سے
ہیں اہل اور چاچی نے بچھے اور سبوینہ کو عید کی رہ
جانے دائل تاری کے سلسلے میں صفائی سخرائی اور دیگر
کاموں میں نگادیا اسی دن جاذی سب کے کبڑے ٹیل
کے ہاں سے لے آیا تھا اب استیموس روزے کی
شام تک کپڑے پریس کرکے الماری میں تیار رکھنے
شام تک کپڑے پریس کرکے الماری میں تیار رکھنے
شاہ زیب اور جمازیب بھی آچکے ہوں کے تو مہمانوں
گی موجودگی میں کوئی فالنو کام یا شاپنگ دغیرہ کا بھیڑانہ
کی موجودگی میں کوئی فالنو کام یا شاپنگ دغیرہ کا بھیڑانہ
پھیلایا جائے۔

اور میں توبازاروں میں چرنے کے معاطے میں ہوا ہے ہیں ہوں ہمری کالل میں۔
میرا کمرہ تو مریحہ بچچھو کے لیے پہلے ہی تیار کرکے انہیں وے دیا گیا تھا اب باری تھی جاذی کے کرے کی۔... جس میں دونوں لبووں کو رہنا تھا اور جازی کے ۔... جس میں دونوں لبووں کو رہنا تھا اور جازی بادب بالماحظہ 'ہوشیار کی صورت رہتا سوتا 'جھے نو جاذی کی حالت سوچ کرا بھی سے مزہ آرہا تھا۔
مادی کی حالت سوچ کرا بھی سے مزہ آرہا تھا۔
مردی چکرارہا تھا۔

دیمیا کرول اے ایک میسیج کرکے دیکھ لیتی ہوں ریلا فی الاسے یا نہیں۔ "مریحر۔ خودہی

يَ خُولِين دُالْجَنْتُ 115 جُولالي وَ 105 يَدِ

بھی سے مسلنے کی کو مشش نہ سیجئے گا۔ خسرہ کا وائرس بہت المال أكيا تفا أكر سالوں يملے جيمے بتاديتي كا شاہ تیزی ہے لگاہے امیدے آپ ای خوبصورت زیب میرامتگیترے تو کم از کم میں اے آموں کی ارتو چرے کو چیک کے بدنماداغ سے سجانا کوارہ نہیں کریں شرارتی..." میں ارے افسوس کے الاسے ہی الجھ مے۔ میں نے آپ کو زارا کا حال جادیا ہے اس کا ذِکر بڑی مرہائے رے سجی زبان کی نادانی ... المال کی جر ح زاراے مت مینے کا پلیزسد آپ کی مدرو زاراکی یر بچین کا میج بتانا ہی برا 'جوابا" امال کا زور یمال کیا كن إربه-"منسع سيند كركي مي بهت مسور سناول سب روزانل سے آپ رعیاں ہے۔۔۔ الل كى محنياتى كاصدمه شأه نيب مے آنے كا اب ملوچوری چھیے عید۔۔۔ تمہاری عید کی دا ل پر صدمہ اور اس کے اسے معیز ہونے کا مدم خسرہ کاایما ترکالگایا ہے زارامیدم کہ اب شادی کے رونه افطار کے دفت کون کون سے صدمات خدشات بعدى تم ساح بعائى سے مل ياؤى .... "مى بدلد لينے پر میرے مراہ نہ ہے۔ حلق سے کوئی چیزاتر ہی نہ رہی سى-جىبى مريحه آئى فيوك ويا-دم ریب...! بیٹا طبیعت تو تھیک ہے تنہاری ... تم کر تھے میں بیٹا طبیعت تو تھیک ہے تنہاری ... تم مرایک اورمسیج ٹائپ کرنے کی۔ نے کھے معی تو نہیں کھایا ۔۔۔ ان کی فکر جائز تھی "آخر ایک معصوم یی خواہش ہے اگریادنہ ہو تری سوچوں کے جزیرے میں اتر ناجا ہتی ہوں میں دودن سے ان کے سامنے ڈٹ کر کھاتی تھی۔ او درات اوميرے كرمي اجالے لے كر و ووے بیس تمازے بعد کھالوں کی ۔۔۔ "میں فورا" الي تحري والنت "ير بحروسانيس كرناجابتي بول نماز مغرب کے لیے اٹھ گئے .... نماز کے بعد صدق ول (شاعرے معذرت کے ساتھ) شعریس تحورا "یا الله یوت رکهنامیری میرامیمینز آم سار ر دوبدل کرے میں نے اس شعر کوشاہ زیب کے نمبرر بميع ديا - الكلي دومنث من بي جوالي ميسيح كي نون بجي تو كهائے كاطعنه بخصے نه مارى سيدامان كى طرح ججه ير ميري فوشى كاكوني تهكاناي ندربا - جلدي جلدي مسيج كا وما كمولا -اك شعرى درج تعا-

کھائے کا طعنہ بھے نہ مارے۔۔ امال کی طرح بھے پر محمورے والانہ ہو۔۔ "دعا میں انگ رہی تھی کہ محبورے والانہ ہو۔۔ "دعا میں انگ رہی تھی کہ مجد سے جاند نظر آجائے کا اعلان نشر ہونے نگا۔۔۔ تضہد کسی کو بھی بعد نماز دستر خوان پر رکھی بچی ہوئی افطاری کھانے یا جمید نماز دستر خوان پر رکھی بچی ہوئی والی ایا۔۔۔ واللہ جائے انہیں کیا تھے۔ انگی حالے۔۔ اللہ جائے انہیں کیا تھے۔ انہیں کیا تھے۔ انہیں کرتی تھی بھے کئے۔۔ اللہ جائے انہیں کیا تھے۔ انہیں کرتی تھی بھے کئے۔۔ اللہ جائے انہیں کیا تھے۔ انہیں کرتی تھی بھے کہ میرا میل نون بھائہ اس پر ممبار کہادنہ دی تھی جی کہ میرا میل نون بھائہ اس پر کوئی میسیع لون بچی جس سے میں مجھی کسی کو میرا کوئی میسیع لون بچی جس سے میں مجھی کسی کو میرا کوئی میسیع لون بچی جس سے میں مجھی کسی کو میرا

" ایک رے بے قدری"۔ میں سبوید کے کرمنی کرمنی ایک وجادی ایک کرمنی خالہ کی چھت پر جھانکنے کی سعی کررہا تھا۔ دونوں کمروں کی درمیانی دیوار ذرا اولی تھی جبکہ سامنے والی منڈیر

کلیب این افالی ہے۔ اس سے نکے کے لکتے ہیں جو رستہ ''آم'' برسلئے۔ ''ہیں۔۔ ''میری پھٹی ہوئی نگاہیں لفظ ''آم'' ہم' جی رہ گئیں۔ ''میلوجی کل ہی مک گئی۔۔۔ یہ تووہی لبونکلا جس نے میرے ہاتھوں آم سے خوب ارکھائی۔۔۔ سبرینہ یا کسی کو بھی رات والے میسیع کا بتانا اپنی بے عزبی کروانے کے مترادف تھاسو میں دن بحرمنہ پر شیب لگائے کم میم رہی۔۔ جانے سامنے آنے پر ''مار کھانے ''والے کا کیارو عمل ہو تا ہے۔۔ مگلیتر سے کیا

# المُخولِين دُاخِيتُ 116 جولالي 200 أيا

ليخرار آياته

متلى كاراده بدل ريالوميراكيا موكايد؟ "جتمهاری برائیوں کی لسٹ اتن طویل ہے کہ چند منتول میں بیان تہیں ہوسکتی ... بجھے لگتا ہے تہیں شاہ زیب بھائی کے اب تک نہ آنے کا عم ستارہا مسسس السيفيرات بالقرائده كرجم يرايا تعال تو كيا وه تهيس آرہے؟" يريشاني ميں تميس اعي برائيول كى سى بھى يوچمنابول كئى ... "اطلاع توسی ہے۔۔" اس کی بے نیازی پر میں ہاتھ اٹھائے کچھایوس س وكن ميں چلى آئى جمال سبوين سب سميلنے ميں لكى مولی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ بدولی سے کام كردائ كى ... فارغ موكى تو پھرہے باتھ ميں مجلى مونی ادر شاہ زیب کو بے اختیار ایک شعر جیج رہا۔ ہلال میر کے واسطے کوئی دعا کر دیکھیں بھتے ہوئے دیے کو چرسے جلاکر دیکھیں وہ آئے نہ آئے یہ اس کی رضا تھری جشن عید ہے، آد کمر کو سجاکر ویکھیں بوراكم صاف متمرا بوكرجس كيا محوا تظارتها وہ تو آئی شیس رہاتھا علے کیوں میراول بچھ سا کیا تھا اس بل مسبع نوان جی سدس نے بری بے تابی سے مسييح كولاب أوريد صف للي مسکراتی مختکاتی مجمومتی ائے کی عید

مسراتی منگناتی جمومتی ائے کی عید تیرے دامن میں بمارول کی ممک لائے گی عید ہم یہ کب موقوف ہے رونق تمہارے برم کی جاہے ہم نہ ہول مگر آئے گی عید

و خمیامطلب ہوااس جوابی شعر کا ..... "میں بے حد خطا کی ۔

وصطلب بي بوگاكه شاه زيب بهائى نے تمهارے مامنى كى دہشت كردى كوسامنے رکھتے ہوئے آئدہ آئدہ كے استاد كے استاد كے استاد كے ليكے آموں كى نشانہ بازى سے بينے كى فاطرتم سے مثلنى يا شادى كااراوه كينسل كرديا ہوگا..."

ود تمها ہے منہ من فاك ديد "معبوية كى طويل

ے حمل کر اسان منی خالہ کی منڈر پر کر اکوئی ہمی نظر آسکا تھا کر مسئلہ یہ تھا کہ جاند نظر آجائے کی دجہ سے بوری کلی کی رونق اور مہما مہمی بردھ چکی تھی سووہ جست کو ملائے والی در میانی دیوار کاسمارا لے رہا تھا۔ میں اندر سے اسٹول لائی اور جاذی کے پاس شخریا۔ مطلب اینے جاند کا دیدار کروسہ۔"

دم من کافی سدهر کی ہو۔۔ "وہ اسٹول پرچڑھ کر دستہ لکنے دوسری طرف ہو۔۔ "وہ اسٹول پرچڑھ کر دوسری طرف ہو۔۔ "وہ اسٹول پرچڑھ کر دوسری طرف ہمانگتے ہوئے مسرت سے کنگنایا۔ "کمومت سے کنگنایا۔ "کمومت سے کنگنایا۔ "کمومت سے دوست سے منگنایا۔ "کمومت سے دوست سے دوست سے میں انہا کہ کہ میں انہا کہ می

من ني التعميسية كياتفار "كيول كه انهول في انكاتفاسي"

و کیا ۔۔۔ ایک کی کیوں اٹھا تھا؟ میں ہمانکا تھا۔۔ تم اسے دیکھنے کی کیوں کہ میں نے انہیں بتایا تھا۔۔ تم زندگی میں سب سے زیادہ محبت اپنے سیل فون سے کرتی ہو۔۔ نظر آگیا۔۔۔ میرا جاند بجھے نظر آئی گیا۔۔۔ "دو سری طرف دیکھ کر جھے جواب دیتے دیے جاذی نے تعروباند کیا تھا۔۔ جھٹ بٹ اس نے اپنے سیل دون کابٹن دیایا تھا۔۔

دوید کا چاند نظر آجانا مباراک میرسے چاند...!" خوش سے بعربور مرب حدد چیمے کیج میں دی گئی چادی کی مبارک بادجی میرے حساس کانوں سے نیج نہائی۔ "فیاذی کے نیچ اتر جاؤ ... ینچ اتر دیں۔ "میں نے اسٹول کوہلا کراسے اتر نے پر مجبور کردیا۔وہ دھڑام سے ینچے کودا۔۔۔

" دور خطرناک موری میانا اظالم ساج نمیس بنو می دور خطرت است میں بنو دور سے موری جھنجلا کے بولا۔

" جب میں خوش نمیں موں تو تمہیں بھی خوش مورے کا کوئی موقع کیول دول ... فورا " بتا و تم ہے اور کیا کیا میری برائیاں کی ہیں شاہ زیب ہے جمہ ہے تھے۔ اگر شاہ زیب ہے جمہ ہے تھے۔ اگر شاہ زیب نے جمہ ہے تھے۔ اگر شاہ زیب نے جمہ ہے تھے۔ اگر شاہ زیب نے جمہ ہے

الْمُ خُولِين دُالْخِيثُ 117 جُولا لِي 2015 في:

تغريج يريس فيجل كراس تكيد تحييج بإرااور مهندي منظرسوج كردراسامسكرائي تقيس وغیرہ لگانے کا اراں موقوف کرتی اپنے تکیے میں منہ

عید کی منبح تغریبا" ہونے آٹھ بے امال کے دد الرول سے آنکھ کھلی تھی۔

وكليا ب المال...! ميراجي نهيں جاه رہا ابھي انھنے كوسسة "مين ووباره مرست پيرتك جاور مان كرسونے کی کوشش کرنے لگی۔ تب ہی میرے نتھنوں میں مهندی کی بھینی سی خوشبو آئی تھی۔

د عبیدِ کا دن ہے ' بوں سرجھاڑ منہ ہا ڑ سیاس کو سلام بیش کرے کی .... 'انہول نے دوبارہ جادر کھینچ کر

دورے ہاں.... آج توعید ہے 'عید مبارک میری یاری امال!"الک جوش سے اٹھ کرمیں ان کے گلے

داچهابس بسید جوڑا لے اور جا کرنما لے... سارے مرد حفزات عید کی نماز کے لیے جانکے ہیں۔۔ان کے آنے تک مریحہ کی لائی ہوئی عیدی کی سب چیزس بین کر تیار ہوجاتا مرے میں ہی رہنا کچن میں انے کی ضرورت میں ہے۔ میں اور شمسه (جاجی) کھانوں کی تیاری دیکھ لیں تحبیب "امال كالهجه بهللي مرتنبه تفوزأ نرم هوا تقاء تمرجيحيه بجهة خاص خوشی نه هو کی تھی۔

"چھوڑیں امال<u>!</u> جب شاہ زیب نے مجھ سے منكني شادى ہى نهيس كرنى تواس كى عيدى كاجو ژاپينے كا کیافائدہ۔۔ "میں نے جو ژاہرے سرکادیا۔۔ پھراہیے دونول ہاتھ آمے کیے۔ اور ممندی کابے صد خوبصورت

"ال ... بير مهندي ميرے باتھوں ميں كس نے

نگائی ہے۔۔' دنصبوتی آئی تھی لگانے۔۔ تو توکد سے محوث ہے۔ کر سور بی تھی میبوینہ نے بی تیرے ہاتھ سید سے رکھنے میں بوی دسہ کئی کی ہے۔''امان یقیینا ''رات کا

المسائے مولی www.paksociety.com نارہوا سے میں نے کہا ہے دیسے تیارہوا مزید فضول بک بک نہ سنوں ... آج کے دان زبان کو ذرالگام دے کر رکھنا۔۔ اور سب کے سامنے تمیزے رصالید" ده شاید به کهناچاه رای مول کی که مریحه اوراس کے بیوں کے سامنے تمیز<u>سے رس</u>اً۔" « اور بیثاتو آیا ہی نہیں تھا' ہوز کیئر''' میں سرجھنگ کراماں کے علم کے مطابق تیار ہونے چل دی تھی-

"يارسبوينه إجان توجهوروميري ... تم توالي مجھ سے چیٹی ہوئی ہو جیسے مثلنی یا شادی کی دلهن تیار

مبريندن جب لما يولكاميك اي كرف كابعد میرے کہے بالوں کی چوٹی بناکر مانگ غین بندیا تکائی تو میں کے بغیر نبے رہ سکی مور تو وہ صرف عید کاجو ڑا پہنے ساوہ می تیار تھی۔ برای کی مسکراہٹ مجھے کسی جمعزباتر جيسي لگراي هي-

جب وہ چوٹریاں بھی میرے ہاتھوں میں بہنا چکی تو مں نے اس کا ہاتھ پکڑ کرہا ہر کی طرف کھسیٹا ۔۔۔ ابااور چاشاید نمازیده کر آھے تھاب ہم دونوں کوان سے عیدی مبار کباورے کا معاومہ (عیدی) وصولنا تھا ۔۔ میں سینڈل پینے کھٹ کھٹ زینۂ ایر تی بینچے کہنچی تھی'

ابائے کمرے میں مھتے ہی سامنا ایک نی شکل سے بواتقا

"بيہ كون ہے سے" كاندھے ہے كھسلتا ويا سِنجا لَتْ مِين في سبرين ك كان مِيل مركوشي كي

"جھے کیا ہا۔ عمران ہاشی کی طرح تو نہیں لگتا۔" سبرینبی سرکوشی محصے زیادہ او کی تھی۔ ووفع دوسد كولى مارواس كوريد تواس سے زياده ہے ایریہ ہے کون ... ؟" مجمعے فکر ہوئی تھی کہ كمره توابا كاي تعا

ووالى دونت نوسد شاه زيب ياجهال زيب مم خود

الخولين والجسط 118 جولالي والان

میرے تیکھے بن کاس سے بھی زیادہ تیکھاجواب ملا تقل واف ميري المال... منكني كالتفاحيما أثه ساله بيريدُ مس كرواديا .... "ول بي ول ميس بحص به عد حلق موا-"چھو ٹد پرانی باتوں کو آج کی بات کرتے ہیں "آج كون كوجيت إلى بدجب تم ميركياس موسات یاس که ماتھ لگا کر حمیس چھو سکتا ہوں... سالوں ای عيدك خواب ويكهاكر بالقاسد همرآج تم خواب ميس حِقیقت کی طرح میرے سامنے ہو۔۔۔" ایس کی آنگهول میں شوخی تھی شرارت تھی مستی تھی اور .... محبت کی زم زم روشنی لوی دینے لکی تھی۔ "بلیزاب توجھے ہے ایک بار "عید مبارک" کہ دسد ويھوس تمارے کے كتناخوبصورت تحفدلايا اس نے میکل ہے ایک فریم میں کی تصور الفاكر میرے سامنے کی تھی جس میں سد میں آم کے درخت کی محنیری شاخوال میں بندر کی طرح اکروں بيني بائير بريها كرتهم توزري تقى ... اوروه آم يقينا" شاہ زیب کو تھینج مارنے کے لیے ہی تو ڈربی تھی کیوں كر ميرے چرے كے بار ات برے كردے سے تصورِ دیکھ کر میں بے ساختہ ہستی چلی مئی تھی، ساتھ میں شاہ زیب بھی جھے پار بحری نگاہوں سے

تمام غمر کی وابطی کی خواہش تھی يه كب كما تما ميرا شر چهور جائے وہ میرے بھی من کے دریچوں میں عید ہوجائے میرے افق یہ آگر جاند بن کے جھائے وہ الاسك درسے ابائے كمرے سے نكل كرميں كرى وهوب میں آم کے پیر سلے جھولے بر آجیتی اور وهیرے دهیرے ایک سرور میں جھولتے ہوئے شاہ

ى ئوچە لوئىل چاتى بولىد"مېرىند كىينى خىك سے کھیک می جمید نہ کھولا کہ وہ رات میں اس سے مل چکی ہے۔۔۔ ''آہم ۔۔۔ آئی ایم شاہ زیب مصطفیٰ۔۔۔۔ وہ ذرا سا ''آہم ۔۔۔ آئی ایم شاہ زیب مصطفیٰ۔۔۔۔ وہ ذرا سا آمے کوہو کرپشت پرہاتھ باندھے سرکوہلکاساخم کرکے ا پنایتعارف کرانے لگا۔ غالباسہم دونوں کی سرکوشی سن لی تقی جب بی لب مسر ارہے تھے۔ والمحجو كلى دونول انكلز لوكول سے عير ملنے میں استے بزی تھے کہ میں خود ہی یہاں چلا آیا 'اصل میں ... میں کر باشلوار میں کافی ان ایزی قبل کر تا ہوں سوآتے ہی چینج کرلیا .... کوئی یمال مائنڈ تونمیں کرے كايد؟؟؟"اس نے اسے جینز اور ریڈ اینڈ بلیک تی شرك كي طرف أشاره كيا تقال "مَانَاكُه خوبروبول مُرَمَّ بهي كم نهيل " مجھے يا تك اي طرف ويكما ياكروه بحركويا مواتويس كربروائي-سائقه بی امال کاخشمگیں چرونصور میں آنے لگا۔ وسل چلتی ہول۔۔ "میں مرعت سے بلی کہ بھاک لول۔ مگر جھے سے زیادہ پھرتی دیکھائی تھی شاہ زیب نے ایکے ہی بل میرا بانداس کے شکنے میں تھا محرجلد ای آنکھول کے تنبیعهی اشارے پراس نے فوراسمیرا " معید مبارک نہیں کموگی؟" بری شرافت سے لو حجما\_ 'میں ہرارے غیرے کومبارک نہیں کہتی۔'' الاجها جي... آڻھ سال برانا معيتر ارا غيرا ہو کیا .... "وہ خفا ہونے لگات بورے جارسال آموں کے ہرمیزن میں تم سے کچے کیے آمول سے مار کھائی ہے۔ مرف ای لیے کہ تم میری مظیر تفس اور مجھے

وكيول كه تمهاري المال كو لكتا تعاكيه تمهاري اخلاقي تربیت پر برااثریزے کا۔ انداشادی سے چند ماہ پہلے

## WWW.PAKSOCIETY.COM



"مرندے برے صوفی مزاج ہوتے ہیں۔ اپنے ساتھ کی جانے والی نکیاں خوب یا در کھتے ہیں اور اندر کھتے ہیں اور اندر کمیں ول سے دعاویتے ہیں۔"

ایسے آبال کی اوق آوقی آئیں شاذہی سمجھ آئیں۔نہ جانے ابال اتنی مشکل زبان کمال سے لاتی تھیں۔ وہ سن کر محض سرملادیتا۔ابال کی باتوں میں معنویت ہوتی اور وہ اصل ڈھونڈ آرہ جاتا۔

ورازق سے رزق وصول کرتے جاتے ہیں اور شکر اواکرتے ہیں۔ تاشکروں میں سے نہیں ہوتے بروں ' بنجوں میں رزق جھیا کراڑتے نہیں ہیں۔ اپنے خصے کا کھاکر باقی ماندہ دو سروں کے لیے صدقہ کردیے ہیں۔ کیا تم سمجھ رہے ہو میرے نیچ کہ پر ندوں سے کسے سیکھاجا آہے ؟''

اوروه کچھ کچھ سمجھ جا آگہ المال است کیا سمجھارہی

الی مٹی کی گوریوں کوروزان پاجرے اوریائی ہے بھر بھر کر لکڑی کے بینے ان تھڑوں پر رکھتیں جو انہوں نے خاص پر ندوں کو سورج سے بچانے کی خاطر بتائے تھے۔ برندے آ آگر ٹھرتے 'پیاس' بھوک مٹاتے ' ستاتے اور اڑجاتے۔

الل اسے صدقہ کہتی تھیں۔ غربیوں کا صدقہ ' چھوٹی گرمستفل نیکی۔ گرمیوں کے موسم میں دو سروں کے لیے کی جانے والی بھاری نیکی۔ ''اہاں میں جارہا ہوں۔ دعا کرتا پھل بک جائیں ورنہ گرمی میں جلدی خراب ہونے لگتے ہیں۔''

ورنہ کرمی میں جلدی خراب ہونے لکتے ہیں۔"
"جورب کی محلوق کے لیے آسانی پیدا کرے 'رب
اس کے لیے وہاں سے آسانی پیدا کر ناہے جمال سے

اسے امید بھی نہیں ہوتی۔"
وہ امال کی بات پر جی جان سے ایمان لے آ تا اور روز
تھیلا دھکیلہ کلی کو جوں میں نکل پڑتا۔
وہ جھوٹا تھا مگر شنتی تھا۔ ابا کی وفات کے بعد اس نے
ابا کا تھیلا سنبھال لیا تھا۔ گھرمیں دو ہی افراد نیچے تھے۔
ابا کا تھیلا سنبھال لیا تھا۔ گھرمیں دو ہی افراد نیچے تھے۔
امان جو گھرمیں ہی کیٹروں کی سلائی کا گام کر تمیں اور

اقبال عرف بالاجو بحالوں کا تھیلانگا تا۔ وہ محنت سے اگرز گھرا تا تہیں تھا بہیں آگ کا کولاجو آگ برما تا اس سے حالت تبلی ہوجاتی۔ ٹھیلا تھیٹے تھی تھی ہاتھ اور ٹائلیں جواب دینے گئیں۔ لیسنے میں شرابور ہوجا تا۔ مرز کیڑے لیسٹے وہ لوکے تھیٹروں سے بینے کی کوشش کر تا اور بیاس کی صورت میں راستے میں رکھے کسی منظمے سے کرم تہتایانی اندرا تارلیتا۔

روز ہی اس کے سارے کھل بک جاتے اور جو
ایک آدھ دانہ کی جاتا وہ کوڑا کر کٹ چننے والے بچوں
میں تقسیم کردیتا کہ اس نے پرندوں سے بھی توسیکھا تھا
کہ رازق روز رزق باختا ہے اور جو آج دیتا ہے وہ
کل بھی دے گاسو جمع مت کرد۔

" التوبائل ہے بالے جو پھل نے جاتا ہے اسے مفت میں بانٹ کیوں دیتا ہے؟ اپنا نقصان کر یا ہے۔ اسی پھل کوا ملے روز باقی پھلوں میں چھپاکر نیچ دیا کر۔ "جاجا رحمواسے عقل سکھا تا۔

''ال کہتی ہے کہ ہے ایمانی سے ال بھی نہ بیچا۔ برکت اٹھ جائے گی۔ پاپ الگ چڑھتا ہے۔ میں بے ایمانی نہیں کر آجاجا اتب ہی میرا مال روز بک جا آہے اور اللہ میرا نقصان نہیں کر آ۔ " جاجار حمواس کی تفحیک کر آ۔ خوب ہنتا اور یا گل

المن خولين والمجسط 120 جولالي وا 20 أبا



كمنااوروه صرف مسكراديةا- بهلا جاجاكب سمجه سكناتها جواس کی سمجھ میں آناتھا۔

اس روزوہ صبح سورے ہی گرمی سے ہلکان ہوچکا تھا۔ گرمی کا بہت زور تھا اور ہمت مفقود... یا لی کے منکوں سے بانی بیتا رہا مگر گرم سال مادہ اندر بول انر ما که گویا انتزیاں سرد کر مجسم ہوجا تیں گی۔ بیاس کہاں بجصنا تھی بھلا اور ایسے موسم میں بانی وہ بھی تھے نڈا ٹھار ے بردھ کر نعمت مترقبہ کیا ہوگ۔ ''بسوئے رب اجیے میری اماں تیری مخلوق کو سامیہ اور پانی دیتی ہے تو کہیں سے محصند ایاتی بلادے۔"

وہ پینہ ہو تھتے درخت کے سائے میں ڈھے گیا۔ تھیلا قریب ہی گھڑا تھااور ہمت رخصت ہو چکی تھی۔ صدائين لگانگار گلاختک تھااور تبہتا آب سیراب نہ كرسكتانها... آكے كادن اب كيے گزرناتھا... اور يول بیٹے بیٹے کھل کیے بکناتھا؟

" بھائی۔ " آواز پڑنے پر اس نے مر کر ویکھا۔

سیامنے گھرے جھانکتی بچی بونل ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔غیب کی طرف ہے بھیجی جا نے والی مروسی ''سہ برف دالی ہو ہل لے لو۔۔۔ گرم پانی ٹھنڈا کرکے یتے رہنا۔"اس نے لیک کربونل تھام لی اور اسے آفاب کی کرنوں سے بخائے کے کیے بوری کے نیجے

''روز برف کی بوئل لے جایا کرو پی مگر پیچھلے روز کی بوتل دینا مت بھولنا۔ بو تلیں کم برا گئیں تو بھیری والے زیادہ ہوجا میں گے۔ سوکل بربونل ضرور لاتا۔" اوربالا تشكرے اے دیکھنا سرملا كررہ كيا۔

صدقہ ایہابھی ہو آہے۔۔۔اتنا آسان اتنابھاری۔ دو سردں کے لیے آسانی پر اکر تا ہوا۔ جیسااس کی امال کرتی تھی۔جیساوہ کر ہاتھااور جیسااس بجی نے کیا۔ كرم كيے جانے دالوں يركرم اى مو تا ہے۔ بير اى كريم كا وعده ب- وه وبال سے نواز ما بے جمال سے اميد سي ميں ہوتی-\*\*

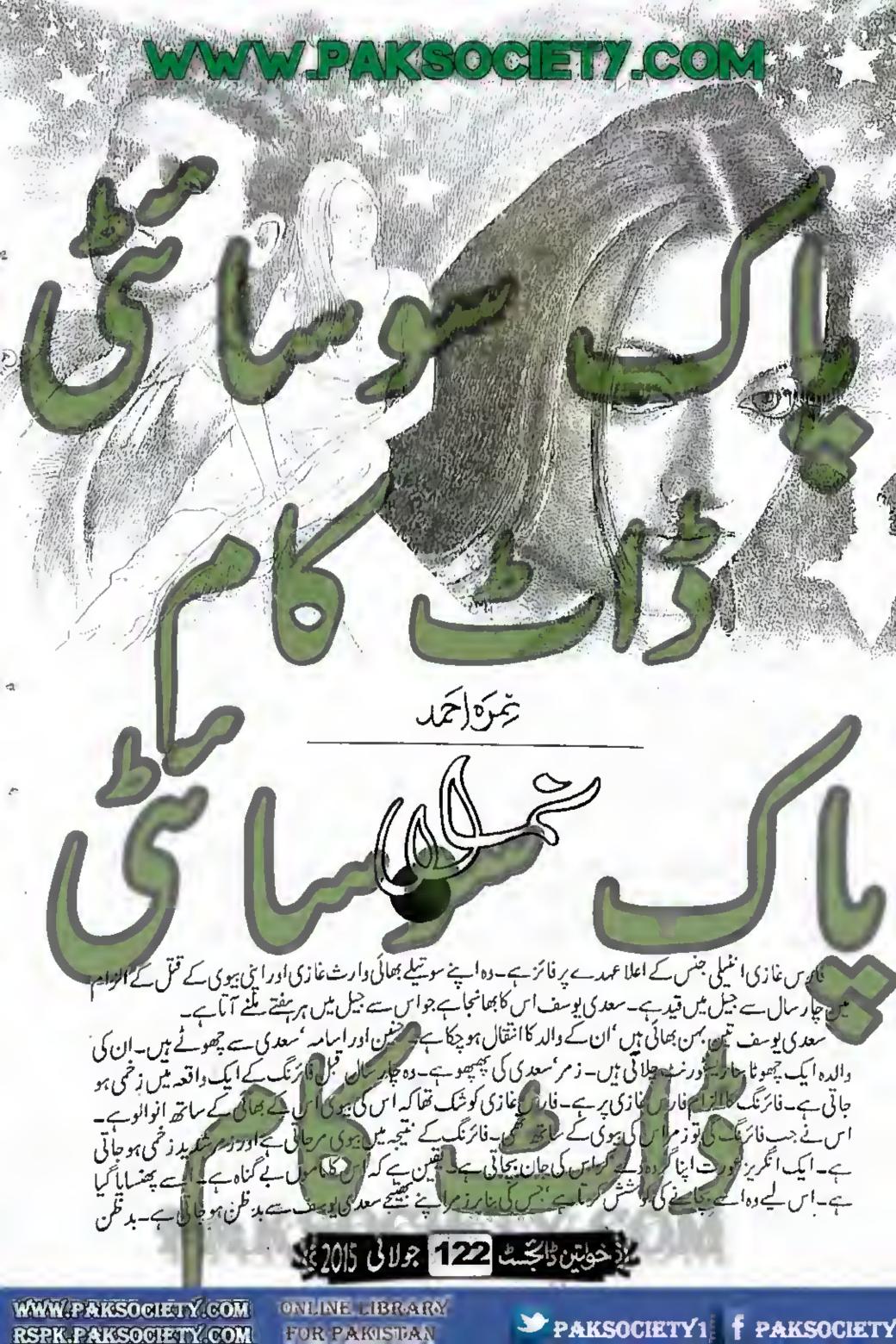



## مُكِلَافِل

ر نے کی ایک اور بردی وجہ سے کہ زمرجب موت و زندگی کی مثلث میں ہوتی ہے توسعدی اس کے پاس میں ہوتا۔ وہ اپنی پردھائی اور استخان میں مصروف ہو باہے۔

جوا ہرات کے دو بیٹے ہیں۔ ہاشم کار داراور نوٹیرواں۔ ہاشم کاروار بہت بردا و کیل ہے۔ ہاشم اور اس کی یوی شہران کے در میان علیجدگی ہو بیجی ہے۔ ہاشم کی ایک بٹی ونیا ہے۔ عمل سے وہ بہت محبت کرتا ہے۔

فارس غازی 'باشم کی پیمیسو کابٹا ہے۔ جیل جانے سے پہلے دہ ہاشم کے گھر میں جس میں اس کابھی حصہ ہے رہائش پذیر

الله سعدی کی کوششوں ہے فارس ہاہوجا ماہ۔ والد کے کہنے پر زمز سعدی کی سائگرہ پر اس کے لیے بھول اور ہاشم کی بٹی سونیا کی سائگرہ کارڈ لے کرجاتی ہے۔ سعدی ا ہاشم کی بیوی ہے ہاشم کے لیب ٹاپ کا پاس ورڈ ما نگتا ہے۔ شہری اپنے دیور نوشیزاں ہے 'جواپی بھابھی میں دلچیسی رکھتا ہے 'ہمانے ہے یا ک ورڈ حاصل کر کے سعدی کوسونیا کی سافگرہیں دے دینی ہے۔

یاں در ڈیلنے کے بعد سعدی ہاشم کے کمرے میں جاکراس کے لیپ ٹاک یہ فلیش ڈرائیو لگا کرڈیٹا کا پی کرنے میں کامیاب ووجا آیا ہے۔

ہ وجا ہا ہے۔ چیف سیر بیری آئیسر ظاور کا شم کواس کے کمرے کی فوتیج دکھا آئے جس میں عدی کمرے میں جانے ہوئے نظر آتا ہے' ہا شم خاور کے سابھ مختاکتا ہوا کرے میں پہنچا ہے 'لیکن سعدی اس سے پہلے ہی وہاں سے نظنے میں کامیاب ہوجا آہے۔

المن الحسل 123 جولالي 2015

ہاتم کو پتا جل جاتا ہے کہ سعدی اس کے کمرے میں لیپ ٹاپ سے ڈیٹا کا پی کرنے آیا تھا اور شہرین نے نوکشیرداں کو استعمال کرکے پیاس ورڈ سعدی کو دیا تھا۔ دو سری جانب بڑے آباز مرکومیہ بتاویتے ہیں کہ زمرکو کسی پور پین خاتون نے نہیں بلکہ سعدی نے گردہ دیا تھا۔ یہ س کرِ زمر کو بے حد د کھ ہو تا ہے۔

نوشیرواں ایک بار پھرڈر کر لینے لگتا ہے اس بات پر جوا ہرات فکر مند ہے۔

بعد میں سعدی لیپ ٹاپ یہ فائلز کھو لنے کی کوشش کر تا ہے لیکن فائلز ڈیمیے ہوجاتی ہیں۔

سعدی حنین کوبتا آہے کہ وہ کیم کے ہائی اسکورز کی فہرست میں پہلے نمبرر نہیں ہے ، حنین حیران ہو کرا بی کیم والی سائٹ کھول کردیکھتی ہے تو پہلے نمبر'' آنمس ایور آفٹر'' لکھا ہو آ ہے۔وہ علیشا ہے در جینیا ہے۔ حتین کی علیشا سے

دوسی ہوجاتی ہے۔

اب کمانی ماضی میں آگے بڑھ رہی ہے۔فارس 'زمرے لاء کی کچھ کلاسزلیتا ہے۔ ندرت اس سے شادی کا پوچھتی ہیں۔وہ لاپروائی ہے زمرکا نام لےلیتا ہے۔ ندرِت خوش ہو کرایا ہے بات کرتی ہیں۔ان کی ساس فارس کواجڈ اور پر نمیز جھتی ہیں اور اس کے مقابلے میں فہدے زمر کی بات طے کردیتی ہیں۔وارث غازی 'ہاشم کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کے پر کام کررہا ہے۔اس کے ماس مکمل شوت ہیں۔اس کاباس فاطمیٰ ہاشم کو خبردار کردیتا ہے۔ہاشم' غاور کی ڈیوٹی لگا آ ہے کہ دہ دارت کے پاس موجود تمام شواہر ضابع کرے۔وارث کے ہاسل کے کمرے میں خاورا پنا کام کررہا ہے۔جب وارث ریڈ سکنلز ملئے پراینے کمرے میں جاتا ہے۔ پھر کوئی راستہ نہ ہونے کی صورت میں بہت مجبور ہو کرانتم 'خادر کووارث کومار دین کی اجازت دے دیتا ہے۔ دو سمری صورت میں دارت 'فارس کووہ سارے شواہد میل کردیتا۔ دارت کے قبل کا الزام

ہائم'فار<u>ی ۔ ڈلوا</u> ما<u>ہے۔</u> زر آشہ کو قتل اور زمر کوز جمی کرتا بھی فارس کووارث کے قتل کے الزام میں پھنسانے کی ہاشم اور خاور کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔وہ دونوں کا میاب تھیرتے ہیں۔ زر تاشہ مرجاتی ہے۔ زمرز حمی حالت میں فارس کے غلاف بیان دیتی ہے۔ فارس جیل چلاجا آہے۔ سعدی زمرکو سمجھا آے کہ فارس ایسانہیں کر سکتا۔اے غلط قئمی ہوئی ہے۔زمر کہتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی اور اپنے بیان پر قائم رہتی ہے۔ نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہوجاتے ہیں۔زمر كَيَ نارِاصَى كَى اللّه وجدية بهي بهو تي ہے كه وارث كے قتل كے وفت بھي اس كى شادى ليك بهو جاتى ہے اوروہ اپنی شادی روک کرفاری کے لیے مقدمہ لڑتی ہے۔اب دہی تخص اپنے اس مل کوچھپانے کے لیے اے مارنا جاہتا ہے۔وہ بظا ہر الفّا قاسن جاتی ہے مگراس کے دونوں کردے ضائع ہوجائے ہیں۔ اور اس عادیے کی صورت اس کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ حنین کی نبید فرینڈ علیشا دراصل اور تک زیب کی بی ہے جے دہ اور ہاتم تسلیم نئیں کرئے۔ وہ با قاعرہ منصوبہ بندی کر کے حنین سے ددی کرتی ہے اور پڑھائی کے لیے کاردارے میے کے لیے عیر قانونی پاکستان آتی ہے۔ مگر ہاشم اس سے بهت برے طریقے ہے چین آیاہے اور کوئی مدنہیں کر تابے ذر تاشہ اور زمرے مل کے وقت فارس اور حنین وارث کیس ك اللي بالى كے سلسلے میں علیدا كے پاس ہى ہوتے بین مگر علیدا ہاشم كى دجہ سے كھل كران كى مرد كرنے سے قاصر

۔ زمر فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ فارس کے خلاف بیان دے گی۔ گھر میں اس فیصلے سے کوئی بھی خوش نہیں 'جس کی بنا پر زمر کو

جوابرات زمرے ملنے آتی ہاوراس سے کہتی ہے کہ فارس کے خلاف بیان وے۔وہ زمر کے ساتھ ہے ای وقت زمر کا منگیتر کو اپنی گاڑی زمر کا منگیتر کو اپنی گاڑی زمر کا منگیتر کو اپنی گاڑی ہے۔ جوابرات اس کے منگیتر کو اپنی گاڑی میں بنھالیت ہاورا ہے آسٹریل بجوانے کی آفر کرتی ہے۔
میں بنھالیت ہاورا ہے آسٹریل بجوانے کی آفر کرتی ہے۔
معدی فارس سے ملنے جاتا ہے تووہ کہتا ہے ہاتم اس قتم کا آومی ہے جو قتل بھی کرسکتا ہے اور وہ فارس سے مخلص نمر سعدی فارس سے مخلص میں میں مناسب میں کہتے جو تعلق بھی کرسکتا ہے اور وہ فارس سے مخلص نمر سعدی نارس سے مطلق میں کہتے جو تعلق بھی کرسکتا ہے اور وہ فارس سے مخلص نارس سے مخلص کی مسلم کا آومی ہے جو تعلق بھی کرسکتا ہے اور وہ فارس سے مخلص نارس سے مخلوب نارس سے مخلص نارس س

خوين د بخست 124 جولالي قال ي

سعدی کوپتا جلتا ہے کہ اے اسکالرشپ نئیں ملائقا۔ زعرنے اپنا بگلاٹ پچ کراس کوبا ہر پڑھنے کے لیے رقم دی تھی۔ بے بہت دکھ ہوتیا ہے۔ ز مرکو کوئی گردہ دینے والا نسیں ملتا تو سعدی اے ابنا گروہ وے دیتا ہے۔ وہ یہ بات زمرکو نہیں بتا تا۔ زمرید گمان ہوجاتی ہے کہ سعدی اس کواس حال میں جھو ڑ کرا پنا امتحان دینے ملک ہے باہر جلاا گیا۔ سعدی علیشا کو راضی کرلیتا ہے کہ وہ سے گی کہ وہ اپنا گروہ زمر کووے یہ بی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر زمر کویتا چل گیا کہ کر دہ سعدی نے دیا ہے تو وہ بھی سعدی ہے کر دہ لینے پر رضامند نہیں ہوگی۔ ہاشم تعنین کو بتا دیتا ہے کہ علیہ شانے اور نگ زیب کار دار تک جنچنے کے لیے حنین کو فرایعہ بنایا ہے۔ حنین اس بات پر علیشاے تاراض ہوجاتی ہے۔ التم علیشا کودهمکی رہا ہے کہ دہ اس کی ماں کا ایکسیڈنٹ کروا چکا ہے اور دہ اسپتال میں ہے۔ وہ علیشا کو بھی مرداسکتا ہے۔ دہ یہ بھی بتا آ ہے کہ وہ اور اس کی ان بھی امریکن شری ہیں۔ جو اہرات 'زمر کوبتاتی ہے کہ زمر کا منگیترِ جماد شادی کررہا ہے۔ فارس كمتاب كمدده أيك بارزمرك مل كراس كوبتانا جامتا كدوه ب كناه ب-اے پھنسايا جارہا ہے۔وہ ہاشم پر بھی شبہ ظاہر کر تاہے 'کیکن زمراس سے سیں ملتی۔ ہاشم کو پیا جل جا باہے کہ سعدی اس کے کمپیوٹر ہے ڈیٹا چرا کر لے جاچکا ہے۔ وہ جوا ہرا ہے کہ تاہے کہ زمر کی شادی فارس ہے کرانے میں خطرہ ہے' کمیس وہ جان نہ جائے کیہ فارس ہے گناہ ہے 'کیکن وہ مطمئن ہے۔جوا ہرات زمر کو بتاتی ے کہ فارس نے اس کے کیے رشتہ بھجوایا تھا'جے انکار کردیا گیا تھا۔ زمر کو لیٹن ہوجا تا ہے کہ فارس نے ای بات کابدلہ لیا ہے۔ زمر جموا ہرات کے اکسانے پر صرف فارس ہدلہ لینے کے لیے اس سے شاد کی پر رضامند ہوجاتی ہے۔ ڈیرٹھ ماہ قبل ایک داقعہ ہوا تھا جس ہے سعدی کوپہا چلا کہ ہاتم مجرم ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ نوشیرداں نے ایک ڈراما کیا تھا کہ دہ کوریا میں ہے اور اغوا ہوچکا ہے۔ بادان نہ دیا حمیا تووہ لوگ اس کو یں ہے۔ ہاشم' حنین اور سعدی کو آدھی رات کو گھر ہلا تا ہے اور ساری چولیش بتاکراس سے پوچھتا ہے کمیااس میں علیہ شاکا ہاتھ ہوسلما ہے۔ دہ حنین سے کہتا ہے کہ تم اس کے ہارے میں پتا کرد۔ حنین کمپیوٹر سنبھال لیتی ہے۔ سعدی اس کے ساتھ بیٹھا ہو تا ہے۔ تب ہی ہاشم آگر اپنا سیف کھولتا ہے تو سعدی کی نظر پڑتی ہے۔ اس کوجو کچھ نظر آتا ہے۔ اس سے اس کے ہوش اڑ بہ سے بیں۔ اس میں دارٹ کی بیٹیوں کی نفسور ہوتی ہے۔جو دارث پیشہ اپ ساتھ رکھتا تھا۔ دہ ہاشم کے سیف کے کوڑ آئینے میں د مکھ لیتا ہے ادر کمرے سے اس کے جانے کے بعد سیف کھولتا ہے۔ اس سے ایک لفافہ ملتا ہے 'جس میں اس ریسٹور نٹ میں فائر نگ کے فورا" بعد کی نفسور ہوتی ہے 'جس میں زمرخون میں است بیت نظر آتی ہے اور ایک فلیش ڈرائیو بھی ملتی ۔ تباہے پتاجات کہ ہاشم مخلص نہیں تھا۔ یہ قبل ای نے کرایا تھا۔ حنین 'نو تیرواں کی پول کھول دیت ہے 'دہ کہتی ہے کہ نوشیروایا کستان میں ہی ہے اور اس نے پیسے اینٹھنے کے لیے اغوا کا www.paksociety.com معدی دہ فلیش سنتا ہے تو س رہ جا باہے۔وہ فارس کی آواز کی ریکار ڈنگ ہوتی ہے۔جس میں وہ زمر کودھم کی دیتا ہے۔ سعدی بار بار سنتاہے تواہے اندازہ ہوجا تاہے کہ یہ جعلی ہے۔وہ فارس کے دیل کوفارغ کردیتا ہے۔جوہاشم کا آدی تھا۔ معدی زمرے یاں ایک بار پرجا تا ہے اور آھے قائل کرنے کی کوشش کر تاہے کہ فارس ہے گناہ ہے۔وہ کہتاہے اں میں کوئی تیسرا آدی بھی ملوث ہو سکتا ہے۔

الْمُ حَوْلِينَ دُالْجُسُتُ 125 جُولا فِي وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا

WWW.PAKSOCIETY.COM

مسلو ہون: رسرے ہوچا۔ ''مثلا ''…مثلا ''ہاشم کاردار…''سعدی نے ہمت کرکے کہ ڈالا۔ ڈمرین ی ہوگئی۔ زمر کوہاشم کاردار کے ملوث ہونے پریقین نہیں آتا سعدی زمرہے کسی اچھے وکیل کے بارے میں پوچھتا ہے تووہ دیجان سمان کوت

خلحی کانام کیتی ہے۔ سعدی فارس کاو کیل بدل دیتا ہے۔ خنین علیٹ کوفون کرتی ہے تو پتا چا ہے کہ وہ جیل میں ہے کیونکہ اسنے چوری کی کومشش کی تھی۔ ہاشم کو پتا چل جاتا ہے کہ سعدی نے وہ آڈیو حاصل کرلی ہے جس میں فارس کا جعلی فون ٹیپ ہے کیکن وہ مطمئن ہے کہ جج توان کا ہے۔۔

ں ہوں ہے۔ ہاشم کی بیوی شہرین ایک کلب میں جوا کھیلتی ہے اس کی ہی ہی ٹی وی فوتیجان نے کیمروں میں ہے۔اسے غائب کرانے کے لیے سعدی کی مددلیتی ہے۔

ز مرفارس سے ملتی ہے توفارس کہتا ہے کہ ایک ہاروہ اس کے کیس کو خودد کھھے۔فارس کہتا کہ وہ زمرے معافی نہیں مائے گا۔

ہے ہے۔ جیل سے علیشاً حنین کو خط لکھتی ہے وہ حنین سے کہتی ہے تم میں اور جھ میں ذہانت کے ملاوہ ایک اور چیز مشترک ہے ہے ہماری برائی کی طرف ماکل ہونے والی فطرت۔ اس کیے کسی کی کمزوری کوشکار مت کرنا۔ گناہ مت کرنا درنہ کفارے دیتے عمر بیت جائے گی۔

حنین گوا پناماضی یا در آجا تا ہے جب اس نے کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا تھا اور وہ شخص صدمہ سے دنیا ہے رخصت ہوگیا تھا۔وہ کفارہ کے لیے آگے پڑھنے ہے انکار کردیت ہے۔وہ سعدی کو بیہ ساری بات بتاتی ہے تو سعدی کو شدید صدمہ ہو تا ہے۔

۔ آورنگ زیب ُنوشیرواں کوعاق کرنا جاہتے ہیں۔ یہ جان کرجوا ہرات غصہ سے پاگل ہوجاتی ہے۔ وہ اورنگ زیب کو قتل کردی ہے اور ڈاکٹر سے مل کرا ھے بلیک میل کرکے سے سے پوسٹ مارنم رپورٹ بھی اپنی مرضی کی حاصل کرلتی ہے۔

## بارسوس قيظه

ہم بھی نہ ملے ہوتے۔ ایک دن! کیوں کہ میں بھی نہیں بھولوں گی۔ اور تمہیں رخم کے لیے گڑگڑاتے کوئی نہ سنائے۔ گا۔ سوغور سے سنو۔ ایک دن تم جواب دو کے اپنے اعمال کا۔ بس انظار کرداور دیجھو۔ "ياصاحبي السجن

اے میرے قید خانے کے دوساتھیو! ایک دن میرادفت بھی آئے گا۔ اور تم قیمت جاؤ کے اپنے کیے گی۔ اور تم دیکھو تھے کہ میں قطعا"ا تھی نہیں ہوں۔ ایک دن میں آسیب کی طرح تمہیں ڈراؤں گی۔ بیہ میرادعدہ ہے بہن کا ابھی تم کو اندازہ نہیں۔ مگر تم تب خواہش کروئے کہ کاش ہے۔ مگر تم تب خواہش کروئے کہ کاش ہے۔

المُحُولِين وُالْخِيثُ 126 جُولالي 2015 إ

OCIETY.COM

اورتب تم جانومے میرے خاندان کو۔ نقصان بہنچانے کے بعد کیا ہو تاہے! ایک دن میں تمہیں ڈھونڈلول گی۔ مجھے بروانہیں کہ اس میں کتنی دیر لگتی ہے۔ یا مجھے اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ کیول کہ میں بھی اپناوعدہ۔۔ تو ڈانہیں کرتی!

(Petite Magique کی نظم انتقام ہے)
سعدی بوسف کی گمشرگی کے بانچ گھنٹے بعد
آج صبح چھوٹا باغیجہ ور ان پڑا تھا۔ سورج کی تیش

نے سارے بھول جھلسان نے شھے۔ انگر لاکئے میں ندرت کے رونے کی آواز سبسے اونجی تھی۔ وہ چرو جھکائے نفی میں سرملاتی روکے جارئی تھیں۔

ودہم اس کو ڈھونڈلیں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ

ہے۔ "فارس ندرت کے گھنے پہاتھ رکھان کو تسلی
دے رہا تھا۔ اس کی آئکھیں رت جتمے کے باعث
مرخ تھیں اور چرہے تکان تھی۔
"اب کمال ڈھونڈو کے ؟ اب تک تو وہ اسے ..."
اور دو ہے میں چرہ چھیائے اور زور سے رونے لگیں۔
ان کا کندھا سملائی حین بھی دو کی سنجا کی دو کو سنجالیں۔ "
کمتی بھر سے روئے لگی تھی۔ سیم سر گھنٹوں میں
دیے کارب یہ بیٹھا تھا۔ سامنے بردے آبا کرون
کمی کارب یہ بیٹھا تھا۔ سامنے بردے آبا کرون
میں انسو کرار ہے تھے۔
دو یالکل ٹھیک ہوگا اور اس کا خیال رکھا جارہا
میں دو یالکل ٹھیک ہوگا اور اس کا خیال رکھا جارہا

ہوگا۔ "سنگل صوفے پہ کھٹے ملاکر بیٹی زمرنے بے آثر سے انداز میں کہاتو وہ سب اس کو دیکھنے لگے۔وہ اب بھی اس طرح کم صم 'جیپ سی تھی۔ دو تہمیں کیے بتا؟"ابانے مرافعائے بغیر کملی آواز

میں ہوجھا۔ ''کوئی بھی بلٹ انجری مہلک نہیں تھی۔آگر انہوں نے اسے مار تا ہو آتو پہلی دفعہ میں مار دیتے' یا پھرجیسے

نکال کرلے گئے ہیں 'اس طرح 'آپریش ٹیبل یہ مار دیتے۔ان کووہ زندہ چاہیے۔اس لیےوہ اس کاخیال رکھیں گے۔''

''مُرکون ہیں وہ لوگ؟ بھائی نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟''حنین نے بے کبی سے روتے پوچھا۔ زمرنے ملکے سے کندھے اچکائے۔'' مجھے نہیں ہا۔''اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ برس اٹھایا 'چابیاں نکالیس۔ حنین نے تخیر سے اسے دیکھا۔

" آپ کمال جارہی ہیں؟" زمرنے جواب سید بنا اسٹریپ کندھے یہ ڈالا موبائل بیک میں رکھا۔فارس نے اس کی طرف نظریں اٹھا ئیں۔

دمیں جارہا ہوں تھانے "آپ مت جائے۔" دمیں گھر جارہی ہوں۔" کسی سے نگاہ ملائے بناوہ مرگئے=حنین کی آنگھوں میں صدمہ اگرا۔ مرگئے= دنین کی آنگھوں میں صدمہ اگرا۔ دوآپ بردے اہا ای شب کواتی تکلیف میں چھوڑ

بوربی ہیں . زمر کو عقب سے اس کی آواز آئی مگروہ قدم قدم

آگے برحتی رای- حند نے بے دردی سے آئکھیں

المسترون المسلم المسلم

وو خنین! کم از کم اس وقت الوائی مت کرو۔ "وہ خفگی سے ٹوکتا اٹھا۔ ہند نے صرف ملامتی نظروں سے اسے ریکھا اور رخ پھیر گئی۔ ای گھٹا گھٹا ساابھی تک رورہی تحقیں اور بردے ابا کے ضعیف چرے پہر آنسو ہنوز بہر م

جو خیال متھے نہ قیاس متھ' وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے

الخولين والجنب 127 مولالي 2015 المناس

جو محبتوں کے اساس تھے ' وہی لوگ مجھ سے جھٹر گئے اس نے انکسی کا دروازہ کھولاتواندر سناٹا تھا۔وہ اس زرد چرے اور دیران آنکھوں کسا تدا تدرواخل ہوئی۔ پر لکڑی کے زیہتے یہ قدم رکھتی چڑھتی گئے۔ ایک ہاتھ ریانگ پہ تھا۔ دو سرے میں پرس اور خاکی لفافہ تھام

اب كرب من أكرد مرفيرس فرش بدوال ويا-پعرخاکی لفافہ کھولا۔ فل سائز تصاور نکالیں۔ پھٹے ہونٹ مرخ نشانوں اور زخموں والا چرہ کیے 'بند آ تھوں سے لیٹا سعدی۔ خون آلود لباس۔ زمرنے ایک کے بعد ایک تصور سامنے کی۔ اس کی بموری آنکھیں اس اڑے کی بند آنکھوں یہ جی تھیں۔خشک

بحرِّيكا يك ان ميں ياني بحرا- انتاكيه وه دُيرُ با كئي اور آنسوچرے یہ تیزی سے بہنے لگے اس نے زور ہے وہ تصورین سامنے دبواریہ دے ماریں مور پھر محشول کے بل میمنی چلی گئے۔ چروجمکانے میمیاں فرش بدر مے وہ ایک وم بلک بلک کررونے لکی تھی۔

و کیوں اللہ کیوں؟ "روتے روتے اس نے کیلا چرہ اٹھاکر چھت کو دیکھا۔ "کیا اسے سال اسے اس ليے براكيا تعاكد كوئى آئے اور كولى اركر چلا جائے؟كيا ہم اینے بچوں کو اس کیے برا کرتے ہیں؟ کیا آپ کی دنیا مِس كُونَى قانون نهيس ؟ كُونَى انصاف منيس؟ اس نے زمن پہ میتے جمتے جمو بیڈیہ رکھ دیا۔ والعي كال ير أنسو بمنظو كمالى و عرب تصر وميس في اس كما تعاكد عمر اس كاخيال ركموب عی- کئی سال پہلے جب ہم کالام میں تصرایک چیتے اس کاکوئی بھائی نہیں 'تو اس کا کیب کون ہو گا؟ میں نے کہا' میں ہوں کی-دوسل بعد سیم پیدا ہوا مگراہے تب بھی یا تماکه اس کی کیپرزمرموکی جیشه اس کاخیال رکھے گی ا مرمیں اس کاخیال نہیں رکھ سکی۔ میں اسے نہیں بحاسى- كيول الله ميول؟" وه سسكيول سے روئے

"ميں اب بيلے كي طرح آب سے مات تميں كرتى، میں ویسے وعانہیں مانگتی۔ کیونکہ مجھے لگتا تھا میرے یاس کھونے کو چھے تنہیں بیجا۔ مرایبانہیں تھا۔ میرے یاس سعدی تھا۔" ماتھابیڑے ٹکائےوہ بھوٹ بھوٹ كرروت كمدرى تفي-

"کیے کی نے اس کو کولی اردی؟ کیے اس کو اتن تکلیف دی؟ الله اوئی جانور کو بھی ایسے نمیں مار تا وہ تو پھر انسان تھا۔" وہ بولتی جارہی تھی۔ میس نے الله الله ميں نے جار سال اس سے تعلق نہيں رکھا' میں نے جار سال ضائع کردیے۔ میں کہاں سے وہ وفت والس لاول؟ بليزميرے ساتھ بية مت كريں۔ سربیڈ کنارے سے لگائے وہ بچوں کی طرح روئے

ميية سورج كتنا تيز موا معلوم نهين وه ای طرح بے جری روتی ای بال تک که وروازه دهرے سے کھا۔ چرکھلا۔ جو کھٹ میں کھرے فارس نے اندر دیکھا تو ساری پولیس فوٹوگر افس بکھری نظر آئیں اوروہ زمین یہ جیتی بیڈے کنارے یہ سررکھے

روری تھی۔ نیچے رکھا اس کاموبائل مسلسل زور زول كررباتها

"زمر!" وه دهرب دهيرب قدم الما آنا قريب آيا\_ أ تكهول مين تكليف ليے زمركود يكھا۔ "مجمع اكيلا چھوڑدد۔"اس نے چرواٹھایا'نہ آنسو يو تحصيب آب جناب كالكلف بعي آج حتم كيا-و فنهیں جھوڑ سکتا۔ "وہ بہت ملکے سے بولا تھا۔ پھر جھک کراس کاموبا ئل اٹھایا۔

" مجھے تنماچھوڑ دوفارس۔" وہ چرواٹھاکراے منغر نظرول سے دیکھتی ایک دم چلائی۔ "جب بھی تم ہماری زندگيول ميں آتے ہو ، کھ نہ ، کھ غلط ہوجا آہے۔ ہر چیز بیشہ تمهاری وجرے ہوتی ہے۔" وہ حیب جاپ كفرا وكاس است وسطع كيا-

ميرے فائدان كوريا ہے۔" '''آپ کو جھے یہ غصہ ہے اور آپ تکلیف میں ہیں' میں بھی ہوں۔ مگربہ بہلی وفعہ نہیں ہے ،جب جھے یہ کہا گیاہے کہ جسپتال جاؤ میوں کہ تمہارے خاندان کا کوئی فرد کولیوں سے بھون ریا گیا ہے۔"وہ اس کو ویکھتے ہوئے تکلیف اور وقت سے بولا تو ملے میں کولہ سا التكفي لكا مكراس في فكل ليا- "وليكن من آب كي طرح رو نهیں سکتا۔ میں رونا نہیں چاہتا۔ میں اس ایک ایک مخص کوجس نے میراخاندان تباہ کیاہے 'ڈھونڈ کر اس کی چیزی او هیزنا جابتا ہوں۔" اب کے اس کی آ تھوں میں ورشتی اجھری اور کرون کی رکیس تھنچتی مونى وكهاني وير-زمرف ايك تيز نظراس بدوالي-ورجھے کھ مت سناؤ بچھے تم سے کوئی بات میں كرنى-"اوررخ موراليا- كيلى آئليس بحريد ركزكر و دگر میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات سنیں۔ انگر میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات سنیں۔ سعدی سے برابر کا رشتہ ہے ہمارا۔ تھیک ہے آپ کا مجھ زیادہ ہوگا مگراس وقت ہمیں آپس میں اونے کے بجائے ایک ساتھ مل کراس کوڈ معونڈ ناہو گا۔" '''نی توانائی مجھ یہ خرج مت کرد۔ میں اسے ڈھونڈ

فيت-/300 رويے میگوانے کا بنہ 32735021 स्ट्रिया छ।,37

لول گی اور میں ہراس حض کو ڈھونٹروں گی جو اس میں

و بجھے نہیں پتا اے کسنے مارا الیکن آگر اس کا کوئی دستمن بناہے تو صرف تہماری وجہ سے۔ تم نے ايك ردهن لكين والي بيج كوجيل بجرى اورعدالتول تے چکرمیں دھکیل دیا۔ تم نے اس کوپتا نہیں کتنوں کا وسمن بنادیا۔ مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔" ملامت ہے اے ویلفتی وہ چھٹے کر استی چرسے رونے کلی تھی۔ فارس خاموش سے اس کے ساتھ اکٹروں بیٹھااور

تھٹنوں کے گر دبازد پھیلائے بھر کردن تھماکراہے یاسیت سے دیکھا۔

" بجھے پا ہے اس کے دسمن میری وجہ سے بنے ہیں میں نے اسے کماتھا کہ میرے کیے غلط چیزوں میں انوالومت ہوتا۔ مروہ ہوا۔ میں جیل میں تھا۔ اسے نہیں روک سکتا تھا۔" وہ برقت بول رہا تھا۔ اس کے اندازيس شديد تكليف تقي-

"م أيك بى دفعه جمارى زند كيول سے جلے كيول سیس جاتے؟ تمہاری وجہ سے ہم اور کتنا تقصان الفائمين مح ؟ خدا كى تتم ميراول جابتا ہے ، تمهيس جان ے ماردول۔" دکھیہ اب غصر غالب آنے لگا۔وہ اس ے تین فٹ کے فاصلے یہ اکروں بیٹا تھا۔ان الفاظ پر

بھی چرے یہ کوئی غصہ کوئی تلخی نہ ابھری ۔ بس تکان ے اسے ویکھے کیا۔ "آب جو کرنا جائی ہیں میرے ساتھ کرلیں۔ میں

آب كوسيس روكول كا-" "ب فكررمو-"زمرن تلى سے سرجھ كا- "سي تسارے ساتھ کھے نہیں کروں گا۔ بچھے تم سے شاوی بھی سیں کن جاہیے تھی محرخید۔"اس نے مقلی ہے آئکھیں رکزس۔ دنیں نے اس سے دعدہ کیا تھا' کہ میں منہیں نقصان نہیں پہنچاؤں کی اور میں ایپنے وعدے بورے کیا کرتی ہوں۔" ساتھ ہی ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ "متم بیرمت سمجمنا کہ تم بیج جاؤ مے ایک وفعہ میں سعدی کو ڈھونٹرلول مجرمیں تم سے بھی حساب لوں گی' اس ایک ایک زخم کا جو تم نے

الأخوش والخلف 129 جرالي وا20 وا

میں چل کے بیں تھوڑی ڈریس گھرسے نکاوں گی' پھردیکھوں گی۔ اچھا۔۔ "وہ رک کرسننے لگی۔ پھرہنسی' تلخسی ہنسی'فارس نے چونک کر گردن موڑی۔ دو مجھے اسی قسم کے آرڈر کی توقع تھی' مگریہ کافی جلدی آگیا۔''

''''نہیں۔ مجھے اب اسسے فرق نہیں پڑتا' آپ کا شکریہ۔'' موبائل رکھ کر اس کی نگاہیں انتھیں تو فارس اس طرف دیکھ رہاتھا۔

دکر ابوای،

''فیجھے ایڈود کیٹ جنرل نے بغیر دجہ بتائے معطل کردیا ہے' اب میں پراسکیوٹر نہیں رہی۔'' اتن ہی تلخی سے بولی۔

دیمیا...؟" فارس کو جرست کا جھٹکا نگا۔ ''مگر اس حکے معظا غیران نی ''

طرح کی معظی غیر قانوئی۔"

''اچھاہی ہوا۔ "زمرنے شانے اچکا کے اور الماری
کی طرف بربھ گئے۔ ''میہ وہ پہلی غلطی ہے جو ہمارے
وشمنوں نے کی۔ اس سے انہوں نے جھے یہ بتاویا ہے ،
کہ وہ بارسوخ لوگ ہیں۔ یہ ان کی پہلی چال تھی۔
بساط بچھادی گئی ہے اور تھیل شروع ہوچکا ہے۔ اب وہ
دیکھیں گے کہ ان کا مقابلہ کس سے ہے۔ '' تلخی سے
بردبرواتی وہ الماری میں بینگر الث بیٹ کرنے گئی۔ فارس
کاذبمن ایک لفظ آنگ گیا۔

(ہمارے دسٹمن؟ کیااس کوخود بھی احساس نہیں کہ اس نے ''میرے" یا 'نسعدی" کے بچائے' مہمارے" کما؟)

اوراس ساری پریشانی ازیت اور صدے کی کیفیت کے باوجود ایک ہلکی سی مسکراہث اس کے لیوں پہر رینگ گئی۔ پھروہ سرجھنگ کر ہاہر نکل کیا۔ ابھی اسے بہت کچھ کرناتھا۔

### # # #

گھروں بیہ نام تھے' ناموں کے ساتھ عمدے تھے بہت تلاش کیا' کوئی آدمی نہ ملا قصر کاردار کے ڈاکٹنگہال کی کمبی میزناشتے' پیعلوں انوالوڈ تھا اور بھردنیادیجھے گی کہ بیس اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ گریہ تمہاری بھول ہے فارس! کہ میں اس سب میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گی۔"اس کو تیز نظروں سے گھور فی وہ چبا چہا کر ہوئی۔ "نہ آپ اسے اکہلی ڈھونڈ سکتی ہیں 'نہ میں۔۔"

''نه آب اسے اکبلی ڈھونڈ سکتی ہیں'نہ میں۔۔'' ''جھے تمہاری کسی مدد کی ضردرت نہیں ہے۔'' تلخی سے کہتی وہ اکھی۔ ''میں اکبلی سب کرلوں گی۔ تمہارا کیا بھروسا'کل کو مجھے بھی بیج آؤ۔''

فارس کے ماتھے یہ بل پڑے۔ دماغ کھول گیا تھا۔وہ تیزی سے اٹھا۔

'''ایسا سجھتی ہیں آپ مجھے''غصے سے اس کے مقابل کھڑے پوچھاتو چرہ سرخ ہورہاتھا۔

دوکیوں؟ کیا تم وہی نہیں ہو بخس نے مجھ یہ گولی طلائی تھی؟ کیا تم وہی نہیں ہو بجس نے مجھے استعال کرکے جیل تو ڈبی جاہی؟" وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کرانے ہی غصے سے غرائی تھی۔ فارس کے لب بھینچ گئے 'چند مجھے ضبط سے گھرے کمرے سانس لیتا

معیں بولیس اسٹیش جارہا ہوں کیا آپ چلیں گی؟"بدفت ضبط سے سیاٹ سابوجھا۔

''بہونہ سے ''زمرنے نئی میں سرجھ کا اور زمین پہ کرا موبائل اٹھایا۔ ''کیہ ساری پولیس ان ہی لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یہ جتنی تاکہ بندیاں کرالیں' اسے نہیں ڈھونڈ بائیس کے '' ساتھ ہی موبائل پہ مسلہ کالزد کھے رہی تھی۔ اس کی تاک اور۔ '' تکھیں ہنوزگلالی تھیں اور آنسو پھرسے بہنے لگے تھے۔ فارس کے چرے کا سیاٹ بن قدرے کم ہوا۔ '' بچھے بتا ہے بولیس ملی ہوئی ہے' بے فکر سے '

" بیجھے پانے پولیس ملی ہوئی ہے ' بے فکر رہے' ان میں سے ایک ایک آفیسر کاوفت آئے گا۔ "اور جانے کے لیے مڑا "تب ہی زمرنے فون کان سے لگایا۔ "جی بصیرت صاحب… "وہ چو کھٹ میں تھرکیا۔ مڑا نہیں۔ وہ اب فون پہ کمہ رہی تھی۔ آواز کونار مل کرتے ہوئے۔

"آپ کابہت شکریب نہیں ابھی تک تو پھے تا

کے بحد اب کوئی نہیں ہے جو جانبا ہو کہ ہم نے وہ سب كباتقار"

ہاتم نے بلامتی نظروں سے اسے ویکھا۔ دکریا آب كواس حادية كاذرابهي افسوس نهيس؟

"اوہ نمیں" آف کورس ہے۔ میں توالیے ہی کمہ رای تھی۔" وہ فورا" معذرتی انداز میں کہتی ناشیتے کی طرف متوجه مو تي - " أفس جانے سے بہلے ان کے کھ عِلیں تقے۔ بیہ توابھی اس کا دماغ الثانھا' ورنہ وہ بہت پہار<sup>ا</sup> لڑکا تھا۔ میرا بہت اچھا دوست۔" (ایسے ہی غارت ترواني كهاني ماد آئى جوايك شام است ابتروبني حالت میں سنائی تھی۔ چلواس کمانی کادو سرآگواہ بھی حتم ہوا۔ اور چلی-؟)

«میری کو بھجوادیا تم نے؟"سر سری سا پوچھا۔ "جی اے ملک بدر کرویا ہے آج۔"اور جوا ہرات كاول مزيد بلكامو كيا- (شكر!)

''اس کا دل اجاث ہوجکا تھا' بے زاری ہے کہ کراٹھ کھڑاہوا۔

وسيرو فرناشتير نهيل آيا-"وهذرا فكرمند ولي-"وه رات وبي جِلا كيا تعا- آب جب تكسيارتي سے آئیں میں سوچکا تھا' بتا شیں سکا۔ "اس نے سیل فون المات سرسري سي اطلاع دي-

جوا ہرات نے شدید جرانی سے چرو اٹھایا۔ دممر

ودوستوں کے ساتھ پروگرام تھا۔ پریشان مت مول 'اسے پچھ دن ریلیکس کرنے دیں۔ اور ہال 'ب سعدی والی بات اسے مت بتائے گا ابھی۔ ڈسٹرب موجائے گاوہ۔ آخر۔وہ دونوں۔دوست تھے۔" آخری فقرہ بدفت اوا کیا۔ پھر جوا ہرات ہے نگاہ ملائے بغیروہ با ہرنگل گیااوروہ بس سرملا کررہ گئی۔ "جھے بتا ہے وہ کیوں گیا ہے۔ کیونکہ شہرین نے

''آپ مسز کار دارہے کیوں چھیارہے ہیں؟''خاور نے اس کے پیچھے ہے آگر یو جھا تھا۔

اور مشروبات ہے بھی مگرجوا ہرات سب چھوڑ کر ' بوری طرح ہاشم کی طرف متو تجہ حق دق سی سنتی جار ہی تھی۔ دہ مرجھ کائے جائے کے کھونٹ بھرتے بتارہا تھا۔ آفس کے کیے تیار اور ہلکا میک آپ کیے تازہ دِم جوا ہرات کے برعلس وہ قدرے سبت تھا۔ سویٹ ٹائی ا سب درست تفائبس أنكصي بنوزسُوجي بموتى تفي-"سعدی کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیااور مجھے اب معلوم ہورہا ہے۔" بے حد حیرت اور افسوس سے وہ تفی میں سهلاري تھی۔ سامنے ہاتھ باندھے کھڑا خاور اینے جوتے کو دیکھنا رہا۔ ہاشم کی نظریں بھی جائے یہ جمی

واس كى فيملى توبيت وسرب موكى-"جوا مرات کہنی میزر جمائے 'ایٹرنگ یہ انگلی پیرتی' آنکھوں میں تاسف بھرے کمہ رہی تھی۔ "" آخر کون کر سکتا ہے يدي بيرووك كرماشم كوديكها- "دتم في تو-" ہاشم نے نہ کین منھی میں جھینچا اور خفگ سے

نظرين الهائين- دينس اس بير تبعي كوني نهين چلاسكتا، نہ یہ خاور نے کیا ہے۔ ہم اس کے واحدو حتمن تہیں

و اور "اسے سکون آیا۔ پھر گلاس اٹھاکر جوس کے دو کھونٹ بھرے=خاوراورہاشم نے ایک خاموش نظر

ہوریہ ہیا۔ دفکریہ" یکا یک جواہرات کا سانس اٹکا۔ چبرے پر منابعہ پریشانی آئی۔ ''وہ کل مارے پاس آیا تھا۔ کوئی ہم پہ

وو مسى كو شيس بينا وه كل مارے ياس آيا تھا۔ ہم آفس کے کل کے سی سی ٹی وی ریکارڈ کلیئر کردیں کے۔ زیاوہ لوگوں نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ آگریتا جل بھی جا تاہے توکیا ہوا؟ کوئی ہم یہ شک نہیں کر سکتا۔" "بول-" جوا ہرات نے اثبات میں سرمالیا-"استال ا اگروہ غائب ہوا ہے توظا ہرہے اتی زخمی آج منے وہاں جانا تھا۔" تاراضی ہے بربراتے کاس عالت میں۔ اونہوں۔ وہ تو ابھی تک زندہ بھی نبہ ہو شاید-" پریکایک ایک خیال کے تحت یو کی۔ "ہاشم۔ سعدی کا بیہ حادثہ۔ میرا مطلب ہے اس کے جانے

بزخولين والجَيْث 131 جولاني وَ 20 غِيْد

چرو تھماکر ہاشم کو ویکھا۔ ملکے سے شانے احکائے۔ '''جے در ہوجائے گی۔''ابانے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔''تم کهال جاری هو؟" ₩ وہادای سے مسکرائی۔ "سعدی کود موندنے۔" ہاشم کی گردن کے گروپھندا سالکنے لگا۔ فورا" ہے سین کی طرف متوجه ہوا۔ "اب تهماری ای کیسی بین؟" "دوا دے کرسلایا ہے۔ بہت اب سیٹ ہیں۔" اس کی آنکھیں ڈبڈیا گئیں۔شاکی نظرز مربہ ڈالی۔ (ان كونوكوني فرق نهيس يرال أيك آنسوجو بهايامو) زمرابا کودوسرے کمرے میں لے کی جب واپس آئی تووہ کمہ رہاتھا۔ ''آپ لوگوں نے مجھے کیوں فون نہیں کیا؟ میں ہو تا تودیکھاکس طرح کوئی اسے لے کرجا تا ہے۔"وہ خفاہوا تھا۔جوا ہرات نے تاسف سے اس کا ہاتھ دبایا۔اسے یتا تعاوہ سعدی کے لیے کیا جذبات رکھتا تھا۔ " الشم تھیک کمہ رہا ہے۔ سعدی اس کا دوست تھا آب كوباشم كوبلاناجابي تقا-" " اشم كوبلانے ہے۔" زمراور حتين دونول نے أيك دومرے كون يكھا۔ چھياد آيا۔ " إلتم إكيا آب نے سعدي كوبتائي تقي الكيزام والي بات؟"زمرنے بغور اس کے چرے کو دیکھتے ہو جھا تو ہاشم نے چونک کر جند کور مکھا۔ وہ بھی سائس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ و کون سیبات؟<sup>۳</sup> "جب ایگرام میں حندنے" "اوکے میم پراسکیوٹر۔" ہاسم نے اتھ اٹھا کرروکا۔ ومين اس بارے ميں بات نمين كرسكتا۔ اٹارني كلائن ر پولیج کے تحت یہ میرے اور حنین کے در میان ہے۔ اگر آپ کو کچھ جاننا ہے تو حنین سے پوچھ لیں۔" ماسب جانی ہول۔ صرف سعدی کوہتانے کے

'معاللہ معندا ہوئے دو' بھر بتادوں گا۔ ابھی آلوئی البردائی ہم افورڈ نہیں کرسکتے۔'' دلی آدازیس کہتا وہ اس کے ساتھ با ہر ہر آمدے تک آیا تھا۔ سیڑھیوں کے سرے یہ دونوں رکے۔ ہاشم نے چرہ تھما کرنچے بھیلے سبزہ زار کور کھا۔ Paksociety. com سبزہ زار کور کھا۔ اس ممکنہ گواہ کو چیک کیا؟'' یہ پریشانی ختم ہونے کو نہیں آرہی تھی۔ ہوا' نہ ہی سعدی کے گھروالوں سے کسی نے رابطہ کیا ہوا' نہ ہی سعدی کے گھروالوں سے کسی نے رابطہ کیا ہوا' نہ ہی سعدی کے گھروالوں سے کسی نے رابطہ کیا ہوا' نہ ہی سعدی کے گھروالوں سے کسی نے رابطہ کیا ہوا' نہ ہی سعدی کے گھروالوں سے کسی نے رابطہ کیا صرف نوشیروال صاحب کی ڈرگز کے باعث صرف نوشیروال صاحب کی ڈرگز کے باعث صرف نوشیروال صاحب کی ڈرگز کے باعث ساحت کی ڈرگز کے باعث ساحت کی دورگز کے دورگز کے باعث ساحت کی دورگز کے دورگز ک

Hallucination (وہم) ہوسکتی ہے۔"

''تکر میں اس امکان کو رد نہیں کرسکتا۔" ہاشم مطبئ نہیں تھا۔ ''تم معلوم کرنے کی کوشش کرو۔" اور زینے اتر نے لگا۔ خاور سرملا کر رہ گیا۔ ایک طویل اور اند جیررات ختم ہوئی تھی۔ اور اند جیررات ختم ہوئی تھی۔ اور اند جیررات ختم ہوئی تھی۔

# # #

وه دیکھنے آیا تھاکہ کس حال میں ہیں ہم!
جھوٹاباغیچہ ہنوز جھاس رہاتھا۔ اندرلاؤی میں حنین خاموثی سے سرچھکائے بیٹی تھی۔ سامنے صوفے پہ ہاشم اور جوا ہرات ساتھ ساتھ ہیٹے تھے۔ ابا بنی وہمل چیئر پہ عدمال سے الگ رہے تھے 'اور ان کے ساتھ کھڑی زمران کو دوا دے رہی تھی۔ ہاشم بار بار نگاہ اٹھا کر اس کو غور سے دیکھا تھا۔ پڑمرہ 'اداس حنین کے بر عکس وہ آنہ دم لگ رہی تھی۔ پر عکس وہ آنہ دم لگ رہی تھی۔ ہر موازی مارے بود کے بین ویکھرے آئے تھے (فارس کیجر چلا گیا تھا ) وہ بدلے ہوئے کرکے بین ویکھرے آئے تھے (فارس کیجر چلا گیا تھا ) وہ بدلے ہوئے کہاں تیکھے کرکے بین موٹ کہائی کھلے چھوڑے 'ٹاپس پنے' ہر روزی طرح بنال میں تھا۔ سامنے کے بال بیکھے کرکے بین ایک کھلے چھوڑے 'ٹاپس پنے' ہر روزی طرح بنار مل نہیں تھا۔ سے خاطب کیا۔ وہ ابا کو پانی کا گلاس پارائے جو گی۔ اسے خاطب کیا۔ وہ ابا کو پانی کا گلاس پارائے جو گی۔ اسے خاطب کیا۔ وہ ابا کو پانی کا گلاس پارائے جو گی۔ اسے خاطب کیا۔ وہ ابا کو پانی کا گلاس پارائے جو گی۔ اسے خاطب کیا۔ وہ ابا کو پانی کا گلاس پارائے جو گی۔ اسے خاطب کیا۔ وہ ابا کو پانی کا گلاس پارائے جو گی۔ اسے خاطب کیا۔ وہ ابا کو پانی کا گلاس پارائے جو گی۔ اسے خاطب کیا۔ وہ ابا کو پانی کا گلاس پارائے جو گی۔ اسے خاطب کیا۔ وہ ابا کو پانی کا گلاس پارائے جو گی۔ اسے خاطب کیا۔ وہ ابا کو پانی کا گلاس پارائے جو گی۔

اگلاس پکراتے چونی۔ انگلاس پکراتے چونی۔ دنیس ایسا بھی بھی نہیں کرسکتا۔"وہ اتنے اعتماد بزخواتین ڈائجنٹ 132 جولالی 2015 نج

کے اسے اور اور کردن ممانی۔ "مولیس نے اتنی جلدی کرائم سین وعودیا؟"۔ غصه بمنی اس نے اندر دبالیا۔ وہاں چند لوگ اور پولیس المكاروكهائي وے رہے تھے۔اس نے پورج میں قدم ر کھاتوسیم کی کہنی زیاوہ تحق سے بھیتے لی۔سامنے فرش يه خاك زوه خاكه بناتها- (جدهر سعدى كراملاتها)-ايي فكالى احتى أتكصي المائين توكهرك اندروني جعدمين وه كفراً نظر آرما تقاراس كي زمري جانب پشت تهي اوروه اينول كي برمنه ميزهيول كياس أدهاجهكا بجهد مكهرما تھا۔وہ چھوتے چھوتے قدم اٹھاتی آگے آئی۔فارس ے فاصلہ رکھے 'رخ مجھیر کر کھڑی 'ارد کرو نگاہیں دو ڑانے گلی۔ واوهر كياب مامول؟"سيم اس كى طرف كيا وه چونک کربلٹا' تو دیکھاوہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تقى فارس نے ایک خاموش نظراس پہ ڈالی بھر سیم کو قريب أفي كالثاره كيا-و نیمال دو کولیوں کے نشان ہیں۔ اور ایک کولی اس ديوار مين بھي لکي ہے۔ "وہ اتني آواز ميں بولا کہ زمر س کے اوروہ س کرچونک کرمڑی تھی۔ ودعرب سال موليال كيول بين؟"سيم في تاسمجي سے دونوں کوریکھا۔ "س كانتكل س لكتاب كدييد" كت بوك اس نے کرون موڑی وہ اب او هرای و مکھ رہی تھی۔ نگاہیں ملیں تووہ *سیڑھیوں میں لگے سور*اخوں کو دیکھنے للى-"يه يورچ سے بى جلائى ئى ہے- فلا مرہے اس شوٹرنے جلائی ہے۔" ودمگر۔ اوھر کیوں وہ کولی چلائے گا؟ سعدی بھائی تو بالكل دوسرى طرف تصـ "شایداس کانشانه برا تھا۔"فارس نے سرسری سا ''یا شایدیهاں کوئی اور بھی تھا۔'' وہ لِکا ساب*زیردا*ئی۔ "آب کیے کمہ سکتی ہیں کہ کوئی اور بھی تھا؟"وہ

چونکا۔ زمرنے جواب مہیں دیا مبس کرون موڑ کر

دوسری طرف و مکھنے گئی۔ سیم نے بے چینی سے اسے

سے بولا تھا کہ خین کی آنکھیں مزیر بھیکیں۔اس نے زمريه "ديكما؟" والى جماتي نظرو الى جوامرات بعي اس اعتادے کردن اکرائے بیٹھی رہی۔ زمرالبتہ مشکوک نظمون سے اسم کود مکھر ہی تھی۔ وبواكياها؟ ومعائی کو کل کسی نے بتایا تھا۔ یہ نہیں یا کہ کس وكلياتم في انى كلاس فيلوز سے يوجها؟ مجھے وہاں بمت الوكول في آت ديكها تعالم" د وه وه ال- "حنين كوياد آيا- "مناعمه كابھائي سعدي بھائی کادوستہ۔شایداس نے بتایا ہو۔" الاورتم نے سب سے پہلا شک جھے یہ کیا؟" ہاشم مسكرايا- حين كود ميرساري شرمندگ نے أن كھيرا۔ " البہم سیر کس بارے میں بات ہور بی ہے۔" جوا ہرات نے باری باری ان کے چرے دیاہے۔ ہاتم نے والی غیراہم سی بات تھی۔ جانے ویجید "کمه کرموضوع بدل دیا۔ زمریا ہر نکل تو باغیجے کے گیت محماتھ اسامہ کھڑا' اواسی سے وحوب کو دیکھ رہا تھا۔ صبح اب دوبسر میں تبدیل ہورہی تھی۔ " بجھے ''س'' جگہ جانا ہے۔ کیاتم مجھے بہا سمجھادو کے 'سیم؟''وہ اس کے قریب آکر بولی تو وہ چونگا' پھر فورا"سرہلایا۔ "آپ آکیل مہت جائیں۔ بین سمائھ آؤں گا۔" اس کے کندھے کے برابر آباسیم ایک وم سنجیدی ہے بولا۔ زمر بلکا سامسکرائی' بھراس کی تھنی تھام لی اور دونوں ساتھ ساتھ چلنے گئے۔ ''اموں بھی او هر گئے ہیں۔'' جگہ کانام لیے بغیراس ئے بتایا تووہ ہلکا ساچو نیکی تھی۔

ہوتے گئے۔ چرے کی رنگت زردیراتی گئی۔ آلکھول میں نمی ابھری بحس کو اس نے اندر آبار کیا۔ (اللہ مجھے صبردینا! کچھ در کے لیے ہی سمی!) گیٹ کے سامنے جبوہ رکی تو آنکھوں میں کرب کی جگہ افسوس نے

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



'' مجھے بتاہے میں کیا کر سکتا ہوانا آپ کے لیے۔'' وہ سینے یہ یا زولینے کھڑی باغیمے کے جھلے بھول دیکھ رہی ' میں نے ابھی معلّوم کیا تھا کہ پولیس کو کس نے اللي عبر مامن آكم الهوار كال كى مميونكه سعدي كوبرونت استثال بهنجايا كما تعا ورات كالشكرييه صرورت براي توبتادول كي-" الشم تو-"وہ سیم کوبتانے لی۔ آوازبلندر تھی۔فارس اے نے بس سر کو خم دیا۔ چند کہنے کی خاموشی جھائی رہی۔ غور سے دیکھتے ہوئے سننے لگا۔ ''نو معلوم ہوا کہ " بجھے نہیں معلوم مر ہوجائے گا۔" ہاشم نے ہمسائے میں سے کسی نے کال کی تھی اور پاسلمجھایا تھا' ممرجب بولیس آئی تو یمال زخمی سعدی کے سوا کوئی نہ "جس وفت سعدی کو کولی کلی اس وفت - "م<sup>و</sup>کر تقا- اور بمسائے میں۔" زمرنے اوھر اوھر کرون محمائی۔ مسارے کھرتواہمی زیر تعمیریں۔ كمركو ديكها جهال ابهي وه اندر حميا تعا- "فارس كهال ودلین کہ وہ مخص جس نے بولیس کو کال کی اس زمرنے چونک کراسے دیکھا اور پھر کھر کو۔ دیکیا والقع كوفت يهيس تها؟" زمرنے نگاہیں چھیر کرفارس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وو محقی۔ کال کرنے والی کوئی لڑکی تھی۔"او روہ مرد وکیا ہے عجیب بات نہیں ہے کہ آپ کے خاندان مئے۔اسے جاتے و مکھ کرسیم پیچھے لیکا۔ میں ایک بری ٹریجٹری ہوئی تھی بجس کے باعث وہ وويصيهو- أليا جمنين يهان أور نهين ميجه تلاشنا جیل کیا تھا' اور پھروہ جیل سے لکتا ہے تو ایک اور ٹر پجٹری ہوجاتی ہے؟" سرسری انداز میں کہتے وہ زمر کی جاہیے؟ مثلاً" کوئی نشانی کوئی ثبوت کوئی فنگر آتلھوں میں دیکھ رہاتھا۔ زمریک بھی نہ جھیک سکی۔"وہ اس کا بھانجا ہے مب وحل کر نتاہ ہوچکا ہے سیم۔ ہمیں اس کو وہیں ڈھونڈنا ہے جہاں وہ محویا تھا۔" وہ جیسے صرف ب بجیسے وارث اس کا بھائی تھا اور زر تاشہ اس کی جكه ديكھنے آئی تھی۔ سی اور چیزی امیدنہ تھی۔ سيم اوروه سائھ ساتھ جلتے واپس آئے تھے۔فارس چندقدم بیجھے تھا۔ سیم اندر چلا کیااوروہ ابھی باغیج کے زمرنے آنکھیں سکیر کرفتدرے تعجب ہے اسے دیکھا۔ "فارس کا سعیری والے واقعے میں کوئی ہاتھ وروازے ير حى جباس فعقب سے بكارات ' میں اسپتال جارہاہوں۔ اس کی انتظامیہ نے۔'' سیں ہے 'وہ اس دفت کسیں اور تھا۔" "اوہ كم آن زمر!" ہاتم نے بے زارى سے ہاتھ زمریات ممل ہونے سے بہلے ایر او ایر کھوی۔ چرے کے ایکے جھلایا۔ "اس کے پاس ہمیشہ ایلی بائی "ان کی انتظامیہ نے یولیس کو تا مکس سی تی وی ہوتا ہے "آبراس یہ اتناسب کھے ہونے کے بعد بھی فولم بيخ دي بين مين جانتي بول اوربيه بمي جانتي بول کیسے اعتبار کر سکتی ہیں؟وہ فارس ہے اس سے کچھ بھی کہ عمل فولی جو کیسے نکلوانی ہیں اور وہ میں نکلوالوں باث سائمتی وه واپس مر کنی تو شادی کی- اور میرے نزدیک تواس کے جرائم میں آج

أباد كماني ديا\_

فارس نے ایک ناسف آمیز سائس لے کر سرجھ کا اور

ممركي طرف برمه كيا- فارس جيسے ي اندر كيا 'باسم يا ہر

ایک جرم کا مزید اضافہ ہوگیا ہے۔ اب وہ وقت ہے

جب آب کو فارس کے ظاف کوئی تھوس قدم اٹھانا

"اب ہے لوگول کو اس مجلہ شیس رہنا جا ہیں۔ یہ علاقہ محفوظ ہیں ہے۔ "وہ حنین سے کہ رہی تھی۔ زمر ٹھر کر چھ سوچنے گئی 'پر سر جھٹک کر باہر نکل آئی۔ "آئی۔ پرس کہنی پہ لٹکائے اس نے باہر قدم رکھا تو دیکھا فارس گاڑی کی طرف جاتے ہوئے رک کر ہاشم سے فارس گاڑی کی طرف جاتے ہوئے رک کر ہاشم سے خاموش نظروں سے ان کو دیکھتے ہوئے کارکی طرف چلی آئی۔ چلی آئی۔

''کیولِ؟''فارس نے چونک کراسے دیکھا۔ زمر

نے چرو اٹھایا تو اس کی آئھول میں دی ازلی سرد مسری

"بیر مت مین کے میں نیوردے رہی ہوں ہیں صرف بیر نمیں چاہتی کہ سعدی کے کیس کی تفتیش پر ہاشم اثر انداز ہو۔" کہتے ہوئے وہ چردہ موثر کر کھڑی کے باہر گزر آئریفک و یکھنے لگی۔" ہاشم نے بچھے کہا ہے کہ بیدواقعہ میں تمہارے اوپر ڈال دول۔" اسٹیئر نگ و جمل پہ اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوئی ' بے کیفنی سے اس نے زمر کود کھا۔ ہوئی ' بے کیفنی سے اس نے زمر کود کھا۔ ہوئی ' بے کیفنی سے اس نے زمر کود کھا۔

ز مُرانے لب بھینچ کیے متیز تظروں سے اس کی آ تھموں میں دیکھا۔ ''آپ یو چھیں سے تہیں کہ اس کا المياني كون ہے؟" ماس وفعه كون ہے؟ ٢٠سنے استنزائيه سرجھ كا۔ "مين إوه اس وقت ميرے ساتھ تھا۔" معے بمركودہ كجمہ بول ميں سكا كيروضاحي اندازيس حويا موا- دهيس فارس په اعتبار نهيس کرسکتا عيس اپ سيث مول سعدي ميرادوست تفاور-" · دعاؤے ہاشم! ایک بات۔ "وہ ایک ہاتھ او نیجا کرے اسے درمیان سے ٹوئٹی اس کی آنکھوں میں ویکھ کر اسی سرد مهری سے بولی۔ ''آپ فارس کو ناپند کرتے ہیں مگر مجھ سے زیاوہ تہیں۔ آپ سعدی کو پسند کرتے میں مرجھے سے زیادہ تمیں۔اس کیے میری یہ بات للم المرا أخرى وفعه دهمان مستبيع فارس في بد ميں كيا-اين ويھلے اعمال كاوہ حساب دے كا محر آید آپ نے اگر اپ خاندانی تازعات کے برلے کے طور پر فارس کے ظاف میرے مفتیح کی شريحتري كواستعال كرناجابا توآب جحصا بناوستمن بنابيس مع العلم الملكم ہاسم نے معندی سالس بحری۔ " آپ مجھے غلط سمجھ ريىين-) ہیں۔" "بید موضوع ختم ہوا۔"وہ ایک سککتی ہوئی نگاہ اس نے ڈال کر آئے براہ کی۔ ابھی دردازے کے قریب آئی تھی کہ وہ کھلا اور فارس یا ہر نکلتاد کھائی دیا۔اسے دیکھ کر ر کا اور ہث کر راستہ دیا۔ زمر آئے سیں بردھی وہیں کھڑے فارس کو دیکھا اور کافی صیاف آواز میں بولی۔ ومیں تہارے ساتھ چلوں کے۔ میری گاڑی میں مجمد مسئلہ ہے۔" کن اکھوں سے نظر آرہا تھا کہ بالتفحيص كعزا باشم بلكاساجو نكاتفا-" والوك على انتظار كررما مول-" فارس ايك سجيدة مرحران نظراسيدوال كرامي چلاآيا-زمر اندر آئی کمرے سے ای ایک دد چیریں

المنظمة المختلط 135 عملالي 2015 عند

میں پڑی۔

اٹھائیں تولاؤنج میں جیتھی جوا ہرات کی آواز ساعت

آئھوں میں طیش ابعرا۔ پھر لب جھینچ کیے اور غصے سے ایک سلیٹر پرپاؤں کا زور بردھادیا۔ اندر ہی اندر لاوا سال بلندا گانتھا۔

ساليلنے لگاتھا۔ "جهے بتا ہے اس میں تہمارا ہاتھ نہیں ہے الیکن این چھلے اعمال کا تم حساب دو تھے۔ ایک وفعہ بیر معامليہ ختم ہوجانے دو۔" باہر دیکھتی وہ سکنی ہے کمہ ربی تھی جب کہ اس نے زورے بریک بر بیرر کھامکار جھٹے سے رکی 'وہ ہے اختیار ڈیش بورڈ یہ مجھکتی عمی مگر خود کو سنبھال لیا۔ غصے سے چہرہ اٹھا کرانسے دیکھا تو وہ اس سے زیادہ اشتعال سے اسے کھور رہاتھا۔ "بس بہت ہوگیا۔ بہت س لی میں نے آپ کی بكواس-"وه غصے عرایا تھا۔ زمرزرا بیچھے ہوئی۔ " بإشم كود مكيه لول كالمين عمر آب كاتبحى لحاظ نهيس کروں گا۔اس کیے آئندہ میرے آگے زیاوہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ویکھ لیا میں نے اپنے گھر والوں کو قل ہوتے اور خودیہ الزام لکتے۔ آج کے بعد کوئی بھے نہیں بنائے گاکہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تمجھیں آپ؟" آنکھوں میں تپش کیے اس کو و مکھ کر كمتحوه كارس نكلااور كفامس دروأتره بندكيا-وہ تنفر اور بے بسی سے اسے کھورتی وہیں جیٹھی رہی۔ کار اسپتال کے سامنے رکی کھڑی تھی اور وہ جابيان جيب مين والتااب اس طرف جار باتحا-چند منف بعد وہ اسپتال میں ایک کمرے کے باہر کھڑے تھے بیک کمنی یہ نکائے سن گلاسز تعنگریا کے بالوں کے اور جڑھائے وہ آج سیاہ باجاہے یہ ملکی سبز لمبی قیص نہنے ہوئے تھی اور سبز دویتہ دا تیں کندھے یہ تھا۔ سکون سے کھڑی وہ فارس اور سیکورٹی آفیسرز کو بحث کرتے و کھے رہی تھی۔ سیکورٹی تیم کے دوا فرادوروازے کے آگے کھڑے تھے۔ "سر عمل آپ کو بتاچکا ہوں 'ہم نے بولیس کے حوالے سب کھ تردیا ہے اگر آپ کو مزید کوئی فوتیج نکلوانی ہے تو کورث آرڈر لانا ہوگا۔ ورنہ میں آپ کو اس کرے میں داخل شیں ہونے دے سکتا۔"

بعا نج کو اسبتال سے اغواکیا گیا؟ ہاں؟ افغے سے بولتے اس کی آداز بلند ہورہی تھی۔ زمر تھنگھریا کی لئٹ انگلیہ لیبیٹ رہی تھی۔

"دفراً بجھے مجبورا" سیکورٹی سے آپ کو باہر نکالنے کو کمنا پڑے گا۔" سرو لہج میں کہتے آفیسر ساتھ میں اسے تیز نظروں سے گھور بھی رہا تھا۔ پیچھے کھڑے دونوں اہلکار آگے ہوئے ہاتھ اس کی طرف برمھائے۔

برسات "اب ہاتھ نہیں نگانا۔"اس نے سختی سے ہاتھ اٹھاکران کوروکا۔

رها ران ورویات السلام علیمی وه زم سامسکراتی و در سامسکراتی و کهنگهاری فارس نے بس ایک تیز نظراس پر دالی می دالی تیز نظراس پر دالی می دالی می در می تقی سرکود مکی در می تقی سرکود می در می تقی سرکود می در می تقی در می تقی در می در

یں دسر بوسف ہوں و سر سے درمیم اجھے پہانے آپ کون ہیں اور نہیں ہم آپ کوکوئی شیپ نہیں وے سکتے۔ اگر آپ کوشیب چاہیے ، اور ان کی شیب چاہیے ، اور ان کی شیب چاہیے ، اس نے سختی سے ذشری اور ان کے کر آئیں۔ "اس نے سختی سے ذشری ان کی اور میں درگیا۔ اور اس کھلے گی تو میں دار نے لے اس فوجیح کا عدالت کھلے گی تو میں دار نے لے اور ن کی گر آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کس فوجیح کا دار نے لیا ہوئی کا در ان کی گر آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کس فوجیح کا دار نے لیا در ان کی گر آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کس فوجیح کا دار نے کا در ان کی گر آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کس فوجیح کا دار نے کا در ان کی گر آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کس فوجیح کا دار نے کا در ان کی گر آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کس فوجیح کا دار نے کی در آپ کے در ان کی گر آپ کی گر آپ کے در ان کی گر آپ کے در ان کی گر آپ کے در ان کی گر آپ کی گر آپ کی گر آپ کی گر آپ کے در ان کی گر آپ کی کر آپ کی گر آپ کی گر آپ کی کی گر آپ کی کر آپ کی گر آپ کی گر آپ کی گر آپ کے در ان کی گر آپ کے در ان کی گر آپ کے در ان کی گر آپ کر گر آپ کی گر آپ

ہیے اس سے پہلے کی شیب تھی۔ لفٹ میں وہ دونوں ساتھ کیا کر سکتی ہے ' پیے ہم دونوں جانتے ہیں ' سواب آپ مجھ سے تو چین کیا جا سے ؟ ایک سانس میں تیز تیز بولنے کے بعیدوہ رکی اور مسکرا کرباری باری ان کھڑے تھے۔ان کے سروں یہ سبز ٹوبیاں اور چرہے یہ سِبْرِ ماسک تھا۔ دفعتا" ایک وارڈ بوائے جس کا رہے كيمرے كے عين سامنے تقا اس نے چھنكنے كے ليے تنیول کے چرول کو دیکھا۔ منه به باته رکھا۔ پھرچھینک مار کر ماسک ہٹایا ' رومال آفیسرانجارج غصے بھری ہے بسی سے اسے کھور تا ہے منہ صاف کیا اور ماسک درست کرلیا۔ "جھے ہے ہوچھے آفیسرکہ بچھے کیا۔ جانہے!" وديتي كرو-" آيريٹرنے يتجھے كربے روكا اور تصوير اس نے صبط سے محمری سائس کی۔ ''تھی کو۔ کیا

> جب آب سامنے سے ہث کر مجھے کنٹرول روم میں جانے کاراستہ دیں گے اتب ہی میں بتاسکوں گی۔" وآفيسر چند معے اسے کھور تارہا مجردو سرول کو اشارہ كر تاايك طرف مثااور دروازه كھول ديا۔ زمرنے ايك چھتی ہوئی (مگر فاتحانہ) نظر فارس پہدوال۔ جس کے تے اعصاب ڈھلے پڑھکے تھے 'اور آگے برمھ کئی پھر بظاہران ہی سخت آٹرات کو چرے یہ طاری کے وہ اس کے عقب میں اندر واخل ہوا۔

چند منف بعد ایک کمپیوٹر اسکرین کے سامنے کری یہ موجود سی آر انجارج فولڈرز کھول کران کو مطلوبہ فو بنجر وکھارہاتھا۔ زمراس کی کرس کے ساتھ کھڑی ذرا جھک کردیکھ رہی تھی'اور فارس اس کے کندھے کے تیکھے کھڑا تھا۔

"دولوك عض "وه اسكرين كوديكهت موسع بردراني جهال کاریڈور میں دو ماسک والے وارڈ بوائز اسٹریج لاتے ہوئے و کھائی دے رہے تھے۔ اسٹریکریہ لیٹے الرك ك اور جادر دالى تھى مكر سرے درأ سے کھنگھریا لے بال نظر آتے تھے۔ زمر کے حلق میں آنسوؤں کا کولہ سینے لگا تگراس نے بلکوں کو جھیک کر

ورکی فوجیج بولیس کے پاس بھی ہے۔ بیہ نہیں عامید ۔ "فارس نے بے زاری سے آپریٹر کو دیکھا تفا۔ وظفٹ کی فوتیج کمال ہے؟"

آریشرنے سرملاکر ایک اور فولڈر کھولا۔ تھیشر میر استريخ لانے سے قبل وہ دونوں لفٹ سے اترے تھے۔

کو برا کیا۔ وارڈ بوائے کا چرو کافی واضح تھا۔ وہ ایک پلی عمر كامرد تقااوراس كى تھنى موتچيس تھيں۔ "كيا آب نے بوليس كو دكھايا؟" اس نے بارى باری آبریشرادر سیکیورنی آنیسر کو گھورا۔ آفیسر جوسینے یہ باندليني كفراتها ورآب زار موا-و و انہیں کیوں کہ انہوں نے بیہ فوجیج مہیں ما نگی

فارس نے جیب ہے ایک فلیش نکالی اور سستم میں داخل کی سیکیورنی آفیسرفورا" آھے بردھا۔ "دنیل آپ ميراڻيك كالي سيس كركتي-" البعيس تمهارے سامنے كل كى تمام فول جو كالى كرنے لگا ہوں اور تم مجھے خاموشی سے بيد كام كرتے ویکھو گے۔ "پھر آپریٹرکے کندھے یہ ہاتھ رکھا۔ ''جو فولڈرز میں کمہ رہا ہوں' وہ کائی کرتے جاؤ۔ شلاش!" آيريمِرنے بے بي سے انجارج كوريكھاجو محض خون کے محونث کی کر کھڑا رہا و دبارہ کچھ مہیں

"ریه بھی کرد-اوریہ بھی۔ جھے کیاد مکھ رہے ہو؟" "دهمرسرایه دوسرے فولدر کی دیڈیو۔" ''میرا دماغ بہلے ہی بہت کھوما ہوا ہے' مزید خراب مت كرو-"وه جِس طرح اس لِرْك كو تھور كر بولا تھا' زمرنے تابسندیدگی ہے اسے دیکھااور وہاں سے ہث كروروازے كياس آكوري موئى وه كرس كے ساتھ جھکا انگلی ہے اسٹرین کی طرف اشارہ کرتے آپریٹرکو بدایات دے رہاتھا۔

ابھی سے برف الجھنے ملکی ہے بالوں سے

اس نے سرخ مشروب سنگ میں اندیل دیا۔ چرے پہ شدید جمنجہ المحصور آئی تھی۔
مدید جمنجہ المحصور آئی تھی۔
موفے برگراموبائل اٹھا۔ کھور مندبگاڑے موبائل صوفے برگراموبائل اٹھا۔ کھودیر مندبگاڑے موبائل وکھنا رہا بھرایک دم سیدھا ہو کر جیھا۔ ناٹرات برلے۔ فورا سے نمبرطاکر فون کان سے لگایا۔
برلے۔ فورا سے نمبرطاکر فون کان سے لگایا۔
برسلے۔ فورا سے نمبرطاکر فون کان سے لگایا۔
دمبیا۔ تیمی ہیں آپ جیس آپ جمس آپ ایمی جسی آپ اور جس سے اوھ بی ہوں۔ آج میں جسی بہنیا ہوں۔ کیا ہم مل سکتے اوھ بی ہوں۔ آج میں جسی بہنیا ہوں۔ کیا ہم مل سکتے اور جس سا ایمی آب وی سال اور موبائل اور موبائل اور موبائل اور موبائل اور موبائل اور موبائل کان سے ہمایا۔ سرخ دل نے سرخ بیانی کوذبن سے محو

口 口 口

مرے خدا مجھے اتا تو معتبر کردے میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کردے چھوٹے باغیے کے سامنے کارد کتے ہوئے دہ اس کی طرف دیکھے بغیر تولا۔ ''وہ فوتی اے ایس پی کے حوالے کردی ہے۔ وہ کمہ رہاتھا۔ وہ اس آدمی کو پیچان ہے' جلد اسے کرفمار کرلیا جائے گا۔'' زمرنے کوئی ہاڑ دیے بغیر پرس اٹھایا اور لاک کھولا۔ فارس نے نظر میں پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ گھنگھریا لے بال کان کے پیچھے آڑسی اپنی طرف کادردا نہ کھول رہی تھی۔

''میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ ان لوگوں کو ادھر نہیں چھوڈ سکتا۔ اب وہ ہماری طرف رہیں گے'اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے توابھی بتادیں۔''منجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا۔

داگر ابا کوئم ہمارے ساتھ رہنے کے لیے رامنی کرلو' تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔" بظاہر اس نے سیاث انداز میں کمااور آئے بردھ کئی مگر چرے پہواضح اطمینان اتر آیا تھا جمویا کوئی ان کہی خواہش پوری ہوئی اسلمینان اتر آیا تھا جمویا کوئی ان کہی خواہش پوری ہوئی

ابھی تو قرض ماہ وسال بھی اتارائیں!
اس لپارشمنٹ کی دیوارس خوب صورت سجاوٹ
سے ڈھئی تھیں اور فرش شیشے سے جمک دار تھے۔
لونگ روم میں نی دی بلند آوازسے چل رہاتھا اور برکھ ،
صوفے پہ نیم وراز نوشیروال 'پاؤل میز پہ رکھ '
تابیندیدگی سے اسکرین کو دیکھ رہاتھا۔ رف نی شرث اور
مطے ٹراؤزر میں ملبوس اس کامنہ بھی دھلا ہوا نہیں لگ ا مقا 'پھراسی ہے ذاری سے اس نے موبائل اٹھایا اور
منبرملا کر کان سے نگایا۔

" ہاں شیرو 'تم تھیک ہو؟" ہاشم مصروف سے انداز میں بولا تھا۔

دنظاک ٹھیک ہوں؟ قید پڑا ہوں اوھر۔" دنجیں نے کہا تھا گھر میں بند مت رہو۔ دبئ میں اپنے ایک ایک دوست سے ملو' ماکہ سب کو معلوم ہو کہ تم ادھر ہو اور ادھر ہی خصے جو بھی پوچھے تو کہنا کہ میں اتوار کی رات آیا ہوں۔ شمجھے؟" میں اتوار کی رات آیا ہوں۔ شمجھے؟"

''آپ تواسے بر آؤکررے ہیں جیسے واقعی مجھے کمی گرینڈ جیوری کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ غدا کے لیے بعائی۔''

ودفترادا کرد کہ میں نے تہیں بچالیا ہے اور سب سنجال لیا ہے 'کیکن اگراک تم نے میری بات نہ مالی ناشیرو' تومیں آفلی دفعہ تہیں نہیں بچاؤں گا۔اب میرا دماغ مت خراب کرو' اور دوستوں کو جاکر ملو۔'' تلخی سے کمہ کرفون رکھ دیا گیا۔ نوشیرواں غصے سے موبا کل کو گھور کر رہ گیا۔

پیراٹھااور آوپن کی طرف آیا۔ فرخ کاوروازہ کھولا'جوس کاڈبا تکالا اور ادبر کے اسٹینڈ میں لٹکاشیشے کا گلاس آ آر کر کاؤنٹریہ رکھا۔ پھراٹگور کامشردب اس میں انڈیلا۔ مرخ مائع گلاس میں بھرنے لگا۔ گلاس اٹھا کروہ ہونوں کے قریب لے کر کیا تو۔ مشروب کے مرخ مرخ میں وہی منظرا بھرنے لگا۔

بجری آدر سیمنٹ کے ڈمیرے قریب گرالڑ کا 'اس کی اکھڑتی سانسیں۔ تھلتی' بند ہوتی آنگھیں ادر۔خون کا آلاب۔ سرخ آزہ' سرخیانی جو بہتا جارہاتھا۔

الإخواتين والمجنب 138 جولالي واروغ

17 1000

ومهو شهد الحسالي الخيست بحرى أدار آتي تعي ''اور زمر صرف اپناسوچی ہیں۔''اور پھرغصے ہے بولتی اٹھ کر آئی تو وہ راہدری میں کھڑی تھی۔اسے دیکھ کر ایک دم تھہرگئ۔ تظریں اس کے عقب میں کئیں تو زمرنے بھی چونک کر حمرون موڑی 'فارس بھی ہیجھے کھڑا تھا جمر کے چرے کے برعکس اس کی آ نکھوں میں خنین کے لیے ناراضی تھی۔ " بھائی کا کچھ باچلا؟ "اس نے بے آلی سے فارس کو تخاطب کیا۔ مگراس کے نفی میں ملتے سر کود ملھ کر اس کی آ تکھیں ڈیڈیا میں اوروہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وه دونول سائق سائق صلتے ہوئے لاؤنج میں داخل برے ایا اور ندرت وونوں نے بے قراری سے ان کو دیکھا عمرے چرول پہ لکھی تحریر بردھ کی اور نگاہیں مايوس بلث أتيس وه سامنے صوفے ارجا كر بيفا - زمر چو کھٹ میں کھڑی رہی۔ ' میں جاتے وقت آیا کو بتا کر گیا تھا<sup>ہ</sup> کہ اب آب اوُگ مارے ساتھ چل کررہیں گے۔"ایس نے بات كا آغاز ابا كو ديكھتے ہوئے كيا۔ انہوں نے اونہوں الفي ميس كردان بلاني-ورمیں اس کھرمیں ٹھیک ہوں عمدافت ہے میرے ياس مال تم ياقى سب كولے جاؤے "ايك اى دن مي وه المزور تظرآنے لکے تقب "ابا!وہ کھر آپ نے مہینے کے آخر میں دیسے بھی خالی کرنا تھا اور بیر جگہ اب رہنے کے قابل نہیں۔اس ليے بليز ضدمت ميجي اور مارے ساتھ چليں۔ "زمر تھیک کمہ رہی ہیں "اب آپ کا کمیں اور رہنا م ملي ميں ہے۔" وہ ابا كو ديكھتے ہوئے كمه رہا تھا۔ ابا اہم تھا۔اباخاموش رہے۔ "مقدے کے لیے؟اف بردے ابا۔ آپ نے ان کویول کرنے کیسے دیا؟ وہ آپ کے لیے ایک سیے رہی گے اوھر؟"

وہ اتا چھوٹا نہیں ہے وہ گھرید تین بیڈروم ہیں۔ نیچے والاید یوسف صاحب اور سیم لے لیں محے،

وہ بنا چاہ کے اندر راہداری میں آئی تولاؤرج سے آوازیس آرہی تھیں۔ "فارس منج كه ربا تفاكيه بم اب اس كے ساتھ جاكروين-"ندرت تحكى تحكى كي كمه ربي تهين-زمرکے قدم راہدری میں سبتہ ہو گئے کیوں کہ حنین آئے ہے بہت حقلی سے بولی تھی۔ ومارا بھائی کھو گیا ہے تو ہم استے بے آسرا ہو گئے میں کہ گھریدر ہوجا میں؟" کہ کر رونے گئی تھی۔ د متہیں 'اسامہ اور تمہاری ای کو ان کے ساتھ جاكر رمنا چاہيے۔ يمال الكيلے نميں روسكتے تم لوگ۔" ایا کی آواز میں بھی تکان تھی۔ صبح سے سعدی کو رورو کراب سب نڈھال <u>بیٹھے تھ</u> ''امول بيه بوجھ كيوں بنيں؟ آپ اپنے كرائے داروں کوفارغ کردیں مہم وہاں چلے جاتے ہیں۔" "كون سے كرائے وار؟" "وه جو آپ کے پلاٹ یہ گھر بناتھا 'اور اس میں نئے کرایے دار آئے تھے۔ "وہ ان کویاد کرواہی تھی۔ زمر نے دیوارے لگے اس مکھیں بند کرلیں۔ "کھر؟" اباحیران ہوئے۔ "دخمیس کسنے کما؟" ''میری فرینڈ کا کھر بھی ہے اس کالونی میں۔اس کی طرف كئ توريكها تقال " ووه بلاث توزمرنے كب كانتي ديا۔ حنين-"ندرت چند سمع کے کیے لاؤ کج سے کوئی آواز نہ آئی۔ رابداری میں کوری زمرنے آنکھیں کھولیں۔ " ﴿ وَإِن مَنْ مِنْ مِنْ مُنْ كُول ؟" وَمُكْرِيُون؟" ''اس کو شاید کسی مقدے کے لیے رقم جا ہیے سی-"ندرت نے بروائی سے بتایا محویا یہ ذکر غیر

## ن دُالخِيث 140 جولالي دُان يَ

"وه زمر كاتها"

وه إيكام الرابا عركرون موزي وہ ہمپتال کے بیٹر پہ لیٹا تھااور اس کے ارد کر ذایک كشاده اور جمكتا موا كمره تفا-اس نے كمنى كے بل المفنے ی کوشش کی محرجم جیےجام ہوچکاتھا۔ "آمسِ"انيت كاحمال سے آنكھيں مج ليں۔ "ريليكس آرام يت..."ايك عورت تيزي سے اس کے قہیب آئی تھی۔ سعدی نے مندی منیدی ى أنكصيل كھوليں بديہ چروسدوه است بجانا تھا، مر اس وفت ذہن میں نہیں آر باتھا کہ وہ کون ہے۔ وامی کمال ہیں؟" وہ آئکھیں بند کرتے ہوئے

دوراب کوبانی جاہیے؟ یا مچھ اور؟ کہیں تکلیف ہور بی ہے؟" اواز البحد سب شناساتھا مگریہ کون؟اس نے بلکیں جھیکیں۔ خودیہ جھی اساریٹ ہی عورت کا چرہ واضح ہوا۔ بھورے سنسرے رہنے بال اور سفید

وميري اي كمال بين؟"اس نے بھر اتھنے كى كوشش كي ممروه الحمد سين يار بانتها-"راب كوياني دول؟"اب كے سعدى نے البحص ے آئی میں سیر کراہے دیکھا۔ کیاوہ اس کی بات س نہیں سکتی تھی ؟اس نے پھراٹھنے کی سعی کی ۔ مگر کیا شے تھی جو اس کو حرکت نہیں کرنے دے رہی فقى-اس كى نكابي اين بازوول تك كئي- دونول بازو کمنی سے کلائی تک بیر کے ساتھ اسٹریس سے بنرح تقر

ایک دم ہے ذہن پہ دوائیوں سے جمایا نشہ اور غنودگا ترنے تھی۔اسنے چونک کراد هراد هرديكها۔ 'میں کمال ہول؟''بے حد حیرت اور وحشت سے اس نے خود سے جھکی عورت سے سوال کیا۔

صدافت نورج کے ساتھ سرونٹ روم میں رہ لے گا اور اویر .... "وه رکا ایک نظرز مرکود بکھا وه بھی اسے ای و کمه ربی تھی۔ "ور میرااور زر باشه والا پراتا کمرہ آپ ای والا کمرہ ہے۔"اب کے اس نے زمر کو دیکھے بنا سجیدگی ہے بات کمل کی-دروازے پر رکھے اس کے ہاتھ کی کرونت سخت ہوئی تھی' ابرو من شکئے' ایک غِياموش تيز نظراس به والى مكرجب بولى تو آواز بموار

وسب آرام سے آجائیں گے۔ آپ بس جلنے کی تیاری کریں۔"اور مڑتے ہوئے کانوں میں ندرت کی

ربران. وميرابينا هو بالوجميس بهي يون نه جانے ديتا۔" برے ابا مسلسل انکار کررہے تھے اور فارس کچھ كه رما تما ممرزمرن بغير آميے چلتي آئي۔ سعدي كا كمره خالى يزا تفانه وه ديوارے لگے اس كے بيڑيہ جيھى جوتے اہار کر پیرادیر کرلیے اور دبوارے ٹیک نگالی۔ آتھوں میں پانی ساابھر رہا تھا۔ جس کو اندر اتار ہے بنا ديوارے سرنكائ بس جي جاب سامند يله كئ ول خالى تقا ' ما تقد خالى تص ونيا خالى تقى ـ ای دیوار کے دوسری طرف حتین کے کمرے میں

بھی ایسے بی بیرنگا تھااور وہ بھی ای دیوارے لئی۔ أكرول بينهج مر كھنول بير رم كھ رور ہى تھى۔ دل خال تقا'ہاتھ خال تھے'دنیا خالی تھی۔ دونول ایک بی بات سوچ رای تھیں۔ ماراسعدي كهال مو گااس وقت؟

بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں اس نے بدفت آنگھیں کھولیں تو دھندلی سی چھت نظر آئی۔ بلکیں آستہ سے جھیکیں تو منظر قدرے صاف ہوا۔ سعدی کے جرے یہ تکلیف ابھری حسّات جائے کے ساتھ ورد شدت سے لوث آما تھا۔ اس رائت قضر کاردار کے عقب میں انکسی کی ساری بتیاں روشن تھیں۔

وُدمیں کمالِ ہوں؟" وہ سید حمی ہوئی' سینے یہ بازو

""آپ کوپانی چاہیے یا نہیں؟"

سعدی نے سرتکتے یہ کرا دیا۔ میری کو تکتی اس کی

آ تھوں میں زمانے بھر کی حیرت تھی۔ "دمیں کماں ہوں؟ میرے گھروالے کمال ہیں؟"مگر میری کاویچ کی طرف عنی شاید فون وغیرہ یہ سی کو اطلاع دی که چند معے بعد دروازہ کھلا اور قدموں کی چلپسنائی دی۔

د میری ای کهال بین ؟ ° وه بدفت بول یار بانتا به تکیم يه ريمي كردن ذراموري تودهندلاسامنظر نظر آيا-نيلي جينزيه محفنول تك آياسفيد ادور آل بيني ايك الركي اس کی جانب آرہی تھی۔ اس کے بال سیدھے اور لم عظم استيته اسكوب رداتها - قريب آئي توچرهواضح موا-

محندي رغمت إور بردي بردي سياه آبجهي اوران ميس ایک معصوم سا آٹر۔ نری سے مسکراتی وہ اس سے المكريزي مين اس كي طبيعت يوچدراي تقي-

الميري .... اي كمال بيج" وه اس كو اب كوتي التحکشن لگار ہی تھی اور سعدی ایک ہی بات دہرائے جاربانقا۔ آئکھیں باربار بند ہورہی تھیں۔اندھرا بھر روشن 'پھراند جرا۔

مجروہ میری کی طرف گھوی۔ '<sup>9</sup>س کے ہاتھ کھول دو كم از كم ... ده يمار ب اور زخي بهي اس حالت مي بعاك كركمال جائے گا؟ "اس كى آواز ميں ترحم تھا۔ مقابل کھڑی میری نے اسے نیز نظروں سے کھورا۔ '''تہیں اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے'

اے کام سے کام رکھو!" النيخ باس سے كو صرف اس كے ہاتھ كھول وين ... وهيد "الفاظ كنية موسك اس كاذبن باريكي

میں ڈویتا جلا گیا۔ سازش تھی رہبروں کی بل قسمت کا پھیر تھا ہم بجراوں کے بعد بھی قائل کے گھر میں تھے

مدافت کی میں کھڑا ندرت کے ساتھ چزی سیٹ کروا رہا تھا۔ ندرت پھراس کے بعد سیس روکی تھیں۔ دودن کے ساری تیاریوں میں اور آج تمبرے دن وه لوك بالآخراس الميسى من آجك تصلاور جميمى صفائی کے بعد حیکنے لگا تھا۔ لاؤ ج میں سے آیک کمرے كادروازه كحلا تفابس ميں برے اباليك سنكل بيريہ لیٹے تھے۔فاصلے یہ دو سرے بیڑیہ سارے دن کا تھ کا باراسيم سوربانقا-

اویر سیرهیاں چرھ کرجاؤتوفارس اور زر ماشہ کے یرانے کمرے کا حلیہ ذرابدلا ہوا تھا۔فارس کی کوئی چیز ادھرنہ تھی۔ حنین اور ندرت کے دیکو اور کیڑے وہاں و کھائی دے رہے تھے۔

سائق والے کمرے کادروانویند تھا۔اندر رحم زرد بتیاں جل رہی تھیں۔ (بیہ وہی تمرہ تھاجس میں زمر شادی کے وان سے رہ رہی تھی۔) سعدی کے لائے مجوين رمط من كوكيروه أب سوكا مح سف ایک الماری کھلی تھی اور فارس اس کے سامنے کھڑا'اس میں ای چیزیں رکھ رہاتھا۔واعتا"اسنے بانقد روک کرانیک نظران با کسنریه دالی مجن میں زمر کے کاغذات تھے اور جواس نے (باول نخواستہ) فارس كى چيزوں كے ليے اس المارى سے نكال ليے تھے أور پر گردن موژ کراسے دیکھا جواسٹڈی میبل پہاس کی طرف بشت کے الیے ٹاپ کھولے بیٹی تھی۔ مرحم زرد بی میں بھی اس کے گھنگھریا لے بال چیک رہے

"آب بيرباكسزيني بيسمنك (ية فائ) ميس ركه دیں۔ میسمنٹ کی جانی آپ کی ڈریٹک ٹیبل یہ بردی ہے۔ " پچھلے دو دن کی خاموشی کے بعد اس نے ٹیلی دِفعہ اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ جواب وسیے بنا کام کے گئے۔فارس نے کمری سانس لی۔ "آئی ایم سوری اس دن آب پید غصہ کر کیا۔" "آپ کی معذرتول کاوفت کزرجکا ہے۔"وہ مزے

الخولين دانجيث 142 جرالي 2015 إ

وہتم اس معالم میں کوئی ولیسی کیوں نہیں لے ريل '<sup>و</sup> پھیھواور مامو*ل کر دہے ہیں* تاہیب۔'' " مگروہ سعدی کے لیکل وارث نہیں ہیں۔" وسطلب؟"اس کے جربے یہ آتی الجھن دیکھ کروہ قدرے حیران ہوا۔ وکلیا تہمیں کسی نے نہیں بتایا؟ تهجيهو اورمامون قانوني دارث نهيس هوية اس كيس میں صرف تمهاری ای یا تم معدی کے وارث ہو۔" و''وہ اٹھارہ سال ہے چھوٹا ہے' سووارث تہیں وحوصه مركيا فرق يراتا ہے۔ "وہ بے ولى سے سر جھکائے بچوتے فرش کم بنے گی۔ وتم كتنے ملك كى ہو؟" سامنے بعيبوں ميں ہاتھ والے کو سے اسم نے پوچھا۔ وسين سينتيس سال كانتاجب ميراباب مراسيس میں کا نہیں تھا' پھر بھی لوگوں نے میرااستعل کرنے کی کوشش کی۔اس کیے میری تقبیحت یاور کھنا۔جب آپ کے کھر کا سربراہ نہ رہے تو آئکھیں اور کان کھلے منین چپ جاب اے دیکھے می محراس کے چرے يه الجي بمرى تاينديدگي كا تأثر مغله ودنكرفارس امون الب ہمارے سربراہ ہیں۔ تو۔" ای بل وروازہ کھلا اور فارس باہر آیا۔ حندنے چونک کرانے دیکھا۔ آیک دم اینا آپ چور لگا۔ وسبلوفارس!"باشم نے ای طرح مسکراکر سرکوخم د يا حدد فوراس كى طرف مزي ـ "مامون باسم بھائی آپ کا پوچھ رہے تھے میں اب وہ اینے کھرکے دروازے کے بالکل سامنے آ

بناكند مطياح كالربول-بنا سرے ہی کروں۔ "کوشش کروں گااس کرے میں کم سے کم آوک اور آپ کو زیادہ پریشان نہ کروں۔ سے بھی مجبوری وہ چپ چاپ اسکرین کو دیکھے مٹی اور وہ اس کے واکر آپ میری دجہ سے بے آرام بیں تواس کے لے بھی معذرت کر تاہوں۔ یہ آپ کا کمرہ ہے "آپ کا ہی رہے گا۔ میں صوفے یہ سووں گا۔ جب یک ہمیں سائقہ رہنارڑے۔" زمر کی ٹائپ کرتی انگلیاں تھمیں محرون موڑ کر جناني نظرون سےاسے و كھا۔ ومیں نے اپنے کمرے میں بیر صوفہ آپ کے لیے ای داوایا ہے۔ "اوروایس محوم کی۔فارس فے معندی سانس ني مجرالماري کاپيٺ بند کريا کھڙي تک آيا تو دم شرا- يردودرا سركاكريني ويكهاجهال برآر يساسم كمور فنين سے بات كرتا نظر آرہا تفا۔ فارس كے جڑے بھینچے۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ انیکسی کے بر آیدے میں وہ کھڑی تھی اور اس کے سلمنے ہاشم تھا۔ ہاشم کے عقب میں سبزہ زار ادنچاہو تا و کھائی دیتا اور چوٹی پہر وہ بلند محل تھا۔ گرجب ہاشم سامنے ہو ماتو دوسری ہرشے ابناحسن اور عظمت کھو دین تھی۔اب بھی وہ نرم ہے مسکر اکر بوچھ رہاتھا۔ والمجهاكياجوتم لوك بهال أكتي سيثل موسحة بويا کوئی مددجاہے؟" دونہیں عینیک یو سب ہو کیا۔" وہ اداس سے مسكرائي-بال يوني من بنده مع يقط اور لباس ملكجا تعا-اس کے مقالمے میں وہ رات کو بھی چیک دار سفید شرث میں ملبوس کتنا تازہ دم لگ رہاتھا۔۔۔نید کواحساس

الْ خُولِينَ وُالْخِيثُ 143 جُولُولُ وَالْ أَنْ الْ

بالتم بمشكل صبط كرنامزااور كمب لمبخ أك بحرناسزه زاریہ چلااگیا۔اس کے چربے یہ شدید عصہ تھا۔اس کے کرے کی بالکونی سامنے تھی۔ بیرونی زینے سے وہ بالكونى يه چرهااور اندر كمرے ميں آكرموبائل يه نمبر ملایا۔خاورنے پہلی تھنٹی یہ کال رکیبیو کی ۔

"خاور بھے نہیں پاتم یہ کیے کرو کے "عضیا آئھوں کے ساتھ وہ فون میں غرایا تھا۔ درمگر مجھے فارس

غازی جیل کے اندر چاہیے 'مجھی بھی باہرنہ نکلنے کے "اوکے سمید میں کھ کر تاہوں۔" کال بند ہوئی توہاشم نے اسی برہمی سے فون صوفے یہ پھینک دیا اور منہ ہی منہ میں چند انگریزی گالیاں اسے دیں۔غصہ کم ہونے میں نہیں آرہاتھا۔ انیکسی کے اندر فارس سیڑھیاں چڑھ کراویر آیا تو حندے کرے کا دروازہ کھلاتھا اور وہ بچھے چرے کے ساتھ بیڈیہ جیتھی تھی۔وہ چو کھٹ میں تھبرا۔ ''آئندہ ہاشم سے زیاوہ بلت کرنے کی ضرور نہیں ہے۔ وہ اچھا آدمی شیں ہے۔" نہ تحقی نہ نرمی ہیں بموار مجيمين كمه كراس كادوجي احجها "مين جفكتا سرد مكيه كروه الي كمرے كى طرف أكريا- (إينا كمره؟) بلکی دستک دے کر دروازہ کھولاتو کمرے کی بتی جھی تقى صرف درينك روم كابلب جل رما تفا- استذى تيبل خالي تھي-وہ بيديد لياف كردن تك اوڑھے آنکھوں یہ بازور کھے لیٹی تھی۔ (کیابیہ میرے جانے کا انظار کرری تھی؟) وہ آستہ سے دروازہ بند کر تابید کے قربیب آیا۔ دوسرا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھا۔ تھر بول ہی گردن موڑ کر اسے ویکھا۔ آنکھیں مازو سے وهمي تھيں۔ مرناك كي لونگ ومكتي نظر آرہي تھي۔ فارس کے جرے ہے اے تے باٹرات ڈھیلے رہے۔ نظرز مرکی سائید میبل به بردی و بال دوائیس رکھی تھیں ار اور ساتھ میں جک گلاس ... جک خالی تھا۔اس نے جك الما الوربام نكل كيا-وايس آيا تووه يانى سے بھرا

غصے کے ساتھ ہاشم کوریکھا۔ دى يابوا؟ "برسكون كفرے باشم نے ابرواٹھائے "وقت نهين مل سكام يجه حساب كتاب كرنا تها تمارے ساتھ۔" آنکھوں میں تیش کے اسے محورا۔ دکمیا کمہ رہے تھے تم اس دن زمرے؟ کہ سعدى كاحادية ميرب سريد وال دو؟

كرا موا \_ آستين جرهائ في الرو اور دب د-

واوه كم آن! المتم في حد حرت سے سرجھ كا۔ و السال نے "بید" بتایا ہے تنہیں؟ اور کیابیہ نہیں بتایا كه اس نے خود كو كيا كہا؟ ان **فيكٹ** مسزغازي نے بچھے بہت صاف لفظول میں بنایا کہ وہ آپ سے مجھ سے زیاوه نفرت کرتی بین اور به بھی کہ.... "طنزیہ کہیج میں وہ

اور بیہ بھی کہ اتفاق سے اس دفعہ بھی آپ کے

یاں ایلی بائی ہے۔ تو میں نے بوچھا 'فارس اس دفت

کمال تھا۔ بولیس میرے ساتھ تھا مگروہ اینے تمام اعمال كاحساب بھكتے گا۔ میںنے یوچھا آپ بیافارس پہ والنّا جاہتی ہیں؟ تب ہی تم آگئے۔ شاید انہوں نے تمهارے سامنے این پوزیش کلیئر کرنے کے لیے یہ كها- ورنسية أكر مين تمهاري جَلَّهُ بُو يَاتُو بهت محتاط رہتا۔ کیوں کہ ہم سب کو پتا ہے کہ انہوں نے تم سے شادی کیوں کی ہے۔" "ميري بات كان كلول كرسنوباشم!" وو چجتى بوكى نظموں سے اسے دیکھا آگے آیا۔"میرا کھرہے اور زمرمیری بیوی ہے۔ بچھے تمہارے مقابلے یہ اس کی بات کازیادہ لیمین ہے۔ اس کیے میری بیوی سے ... دور رمو-"جباجبا كرايك ايك لفظ اداكيا- "اكر ايك لمح کے لیے بھی مجھے لگا کہ تم سعدی کے جاوتے کو استعمال کرنے کی کوشش کررہے ہو تو یاد رکھنا میں تمہیں كروه مزنے كا كر كا- واور بال... ميرے كرميرى غیرموجودگی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمهارا دوست سعدی تھا۔ اس کھر میں اب تمہاراً مزید کوئی دوست تهیں ہے۔"اور اندر جاکر زور سے دروانہ بند چرہ مزید آگے جھکایا تو کھنگھریالی کثیں کندھوں سے 500 ETY\_COM

جگوالی دهرتے اس نے گردن جھکا کر ذراکی ذرا یہ ڈالی۔ وہ الی۔ وہ اسکرین کوہ اسکرین کوہ مسکر اہد ایک تلخ اسکرین کوہ مسکر اہد ایک تلخ اسکرین کوہ مسکر اہد ایوں یہ ابھر کر معدوم ہوئی۔ پھرصوفے کی یہ دیکھ

طرف آئیا۔
کھری بنیاں آہت آہت بھتے لگیں۔ فاموشی چھلنے لگی۔ کتے ہی بل ان کے کمرے میں آہت استہ استہ استہ کھیائے لگی۔ کتے ہی بل ان کے کمرے میں آہت اور وہ صوفے پہ نیم درات سینے پہ لیپ ٹاپ رکھی اسپتال کی فوئیج بار بار دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اسکے جرے کو جیکا رہی تھی۔ اسپتال کی دوشتی اس کے جرے کو جیکا رہی تھی۔ اسکرین کی روشتی اس کے جرے کو جیکا رہی تھی۔ ورینگ روم کی بتی اب بند تھی اور باتی کمرہ اندھیرے ڈرینگ روم کی بتی اب بند تھی اور باتی کمرہ اندھیرے

میں ڈوبائقا۔ ایک دم سے وہ اٹھ بیٹھ۔ بالکل سیدھی 'فارس نے چونک کراہے دیکھا۔ وہ یاوس نیچے اُتارے 'بالکل ساکت سی بیٹھی تھی۔

واوه!"وه بلکاسابردردائی۔ "اوه!"وه بلکاسابردردائی۔ "زمر۔ آپ تھیک ہیں؟"وہ لیپ ٹاپ میزیہ رکھتا خود بھی اٹھ بیٹھا۔ زمرنے چونک کراسے ویکھا۔ نیم

خود بھی اٹھ بیٹھا۔ زمر نے چونک کراسے دیکھا۔ نیم اند میرے میں بھی آتا واضح تھا کہ اس کی آنکھیں خوابیدہ تھیں۔شایدوہ سوگی تھی اور کی نینز سے جاگی تھی۔

"وهدویڈیو۔ "وہ بے خودی کے عالم میں یولی۔ "کون می دیڈیو؟ اسپتال والی؟" وہ ایک طرف ہو کر بیٹھا۔" آیے 'دیکھ لیجئے۔"

وہ ایک دم التھی'اور ننگے ہیر تیزی سے اس تک ہ۔

ائی۔ 'کیا آپ اس دیڈیو کی بات کررہی ہیں؟ بیٹے جائے۔''وہ جو کافی مضطرب می لگ رہی تھی۔صوفے کے کنارے ٹک گئی اور آگے جمک کراسکرین دیکھی۔ اسپتال کے ایک کوریڈور کی فوجیج چل رہی تھی۔ ''اونہوا ، لفٹ والی '' وور سٹالی سے بولی ت

الی سے بولی تو دالی ہے۔ "وہ پریشائی سے بولی تو فارس نے مواجعا" کمہ کر مطلوبہ دیڈیو لگائی۔ زمرنے

پیشل کرسامنے آگریں۔فارس نے ذراکی ذرا نظراس یہ ڈالی۔ دوبال کان کے پیچھے اڑسی' آئکھیں سکڑے اسکرین کود مکھ رہی تھی۔

یہ دیکھو۔ ''اس نے ایک منظر کو اسٹل کیا تو فارس نے توجہ اور دھیان اسکرین کی کی طرف لگانا چاہا۔ ''جھے ابھی یاد آیا' یہ آدمی۔ دیکھو۔ چھینک مارنے کے لیے باسک آبارنے سے چھ سکینڈ پہلے۔۔۔

اس نے نظراٹھاکر کیمرے کی طرف دیکھا ہے۔" دہ ایک دم چو نکا۔اسکرین پہ اس مخص کی نگاہ اٹھاکر فورا"واپس موڈ لینے کو زمرنے اسٹل کرر کھاتھا۔

" " العنى كه ده اس بات سے واقف تقاكہ لفٹ كاكيمرو اس كى تصویر بنار ہاہے۔ "

''ہال۔۔ اور پھر بھی اس نے ماسک ایارا۔ '' زمر کا اضطراب اب غصے میں بدلنے لگا تھا۔ ''ٹاکہ ہم اس کا چہرہ تھیک سے دیکھ لیں۔ اب دیکھنا دوجار دن میں پولیس اس کو پکڑ بھی لے گی اور یہ اعتراف جزم بھی کرلے گا۔''

''اوکے پھر؟''نیم اندھیرے کمرے میں وہ دونوں صوفے پر ساتھ ساتھ بیٹھے بات کررہے تھے۔ ''اس کوریڈور میں اسکے آدھے کھنٹے میں ہربانچ

يزْ خُولَتِن وُلِكِ عُلْ 145 جُلالي 2015 يَدُ

بہنی دفعہ استرائی اور نگاہیں موڑ کرفارس کوریکھا۔ دی ا تم نے کرمینل لاء میں پڑھانہیں تھاکہ

its Not the crime its the cover-up

فارس نے اثبات میں سرملایا۔ ''بالکل ... مجرم کو اس کا جرم نہیں پکڑوا نابلکہ جرم کوچھپانے کی کوشش پکڑواتی ہے۔''

پردن اہے۔
''سواپے جرم کو چھپانے کی کو شش میں 'انہوں نے اپنا ایک بندہ ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ اب تک دہ ہمارے لیے ایک انجان کروہ تھا مجرموں کا 'مگر اب اب ہم ان کے ایک ساتھی کو جانے ہیں۔ یہ لفٹ والا آدی۔ ''مگرفارس نے نفی میں سرمالیا۔
لفٹ والا آدی۔ ''مگرفارس نے نفی میں سرمالیا۔
لوگوں نے سعدی یہ حملہ کیا ہے 'لیہ آدمی ان کو جانہ لوگوں نے سعدی یہ حملہ کیا ہے 'لیہ آدمی ان کو جانہ تک نہیں ہوگا۔''

المسلم ا

من اور سره سینڈ بعد ایک نرس کا عکس دکھائی دیتا ہے جو پیچ راستے میں کچھ گرا دیتی ہے یا تو اسپتال کی ساری نرسیں اندھی ہیں 'یا بھریہ ایک ہی پانچ منٹ کا کلپ ہے جسے بار بار دہرایا گیا ہے۔'' دولینی راصل آو بھے گھنٹے کی شب غائب ہے۔'' وہ

سعدی کو بھی نہیں ڈھونڈ کئے۔''
د'بالکل۔۔' وہ اسکرین کو پلکیں سکڑ کردیکھے گئے۔
اندھیرے کمرے میں واحد مدھم سی روشن عجیب
فسول بھیرری تھی۔وہ بدفت (زمرے نظریں ہٹاک)
سامنے دیکھنے لگا۔ لا بھریری کے سارے منظراردگرد
انریز گئے تھے۔

دوبس چرہم سعدی کو نہیں ڈھونڈتے۔" وہ قطعیت ہے بولی تووہ چونکا۔ دوریامطلب؟"

دوہ ہم ان نے قدم پکڑنے کی کوشش کررہے ہیں ہم وہ ہم سعدی کو جہیں وہ ہم سعدی کو جہیں دوہ ہم سعدی کو جہیں دوہ وہ میں گردن سے پکڑیں گے۔ وہ وہ نہیں کیا ہوگا۔ " وہ اس سے جہاں سے انہوں نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ " وہ لیب ٹاپ کو دیکھتی ہم یا خود سے بول رہی تھی۔ وہ کون ہیں۔ " وہ جھی یہ ہی مجھتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں جانے " وہ کون ہیں۔ " وہ جھی یہ ہی مجھتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں جانے " وہ کون ہیں۔ " وہ جھی یہ ہی مجھتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں جانے " وہ کون ہیں۔ " وہ جھی یہ ہی مجھتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں جانے " وہ کھی یہ ہی کہ ہم انہیں نہیں جانے " وہ کھی ہیں کہ ہم انہیں نہیں جانے " وہ کھی یہ ہی کہ ہم انہیں نہیں جانے " وہ کھی یہ ہی کہ ہم انہیں نہیں جانے " وہ کھی یہ ہی کہ ہم انہیں نہیں جانے " وہ کھی یہ ہی کہ ہم انہیں نہیں جانے " وہ کھی یہ ہی کہ ہم انہیں نہیں جانے " وہ کھی یہ ہی کہ ہم انہیں نہیں جانے " وہ کھی یہ ہی کہ ہم انہیں نہیں جانے " وہ کھی یہ ہی کہ ہم انہیں نہیں جانے " وہ کھی یہ ہی کہ ہم انہیں نہیں جانے " وہ کھی یہ ہی کہ ہم انہیں نہیں جانے " وہ کھی یہ ہی کہ ہم انہیں نہیں جانے " وہ کھی یہ ہی کہ ہم انہیں نہیں جانے " وہ کھی یہ ہم انہیں نہیں جانے " وہ کھی یہ ہی کہ ہم انہیں نہیں جانے " وہ کھی یہ ہم انہیں نہیں جانے گھی کے " وہ کھی یہ ہم انہیں نہیں جانے گھی کے " وہ کھی کے تھی کی کہ ہم انہیں نہیں جانے گھی کی کھی کی کھی کے تھی کہ ہم انہیں نہیں جانے گھی کی کھی کے تھی کی کھی کی کھی کے تھی کہ ہم انہیں کی کھی کے تھی کہ کی کھی کے تھی کی کھی کے تھی کی کہ کی کھی کے تھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے تھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے تھی کی کھی کی کھی کی کھی کے تھی کی کھی کی کھی کی کھی کے تھی کی کھی کی کھی کی کھی کے تھی کی کھی کی کھی کی کھی کے تھی کے تھی کی کھی کے تھی کے تھی کی کھی کے تھی کی کھی کی کھی کی کھی کے تھی کی کھی کے تھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے تھی کی کھی کی کھی کے تھی کے تھی کے تھی کی کھی کے تھی کی کھی کی کھی کے تھی کی کھی کی کھی کے تھی کے تھی کی کھی کے تھی کی کھی کی کھی کے تھی کے تھی کے تھی کی کھی کے تھی کی کھی کے تھی کے تھی کے تھی کے تھی کی کھی کے تھی کے تھی کی کھی کے تھی کے تھی کے

الأخولين والمجدث 146 جولالي 2015 أيا

WW.PAKSOCIETY.COM

مهنگی ترین گن میں سے ایک ہے۔ کلاس اور ٹیسٹ چیک کریں ذرا ان لوگول کا۔" وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے تبھرہ کررہا تھا۔ ایک دم رکا۔ اس نے زمر کو چونگتے ہوئے دیکھا تھا۔ گن کے ذکر یہ جیسے وہ ہوش میں آئی۔ بے اختیار چونک کر آس پاس دیکھا۔ وہ اس کے صوفے بہد، ایک دم وہ کھڑی ہوئی۔ چرے یہ سیاٹ بن آگیا۔

''فلاہر ہے' قاتل اسلے کے بارے میں آپ سے
ہمتر کون جانتا ہوگا۔'' تلخی سے کمہ کروہ تیزی سے بیڈ
تک آئی۔ زرد موسموں کا سارا فسوں غائب ہوگیا۔
اند هیرے میں دوسائے رہ گئے۔ ایک صوفے پہ بیٹا
تفااور دوسری بیڈر کے ساتھ مس کی طرف بیشت کے
گھڑی تھی۔'

و و گُلُدُ نَائِثُ۔" فارس کے چرے یہ سنجیدگی از آئی۔ اس کی بات کو نظر انداز کرکے وہ کمپیوٹر آف کرنے لگا۔

جہر مارے ہیں ہیں یہ دل وہی لوگ میرے ہیں ہم سفر مجھے ہر طرح ہے جو راس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے دیوار کے اور کی بھی سے بچھڑ گئے دیوار کے بار حنین اور ندرت کے ممرے کی بخی جل رہی تھی۔ ندرت بیڈی مماز پڑھ رہی تھیں اور حنین کروٹ کے بال لیٹی مجاور یہ انگی سے لکیس کو بھی جارہی تھی۔ زمرے الفاظ ذہن میں گور بے مسے کئیس کے بال کیٹی کے بال کیٹی کے بال کیٹی کے بال کیٹی کو بھی ہے۔ نہرے الفاظ ذہن میں گور بے سے کئیس کے بال کیٹی کے بال کیٹی کو بھی ہے۔ نہرے الفاظ ذہن میں گور بھی ہے۔

" بجھے سعدی کالیپ ٹاپ کھول وہ حنین۔ میں کسی شاپ پہ جا کر بھی کھلواسکتی ہوں۔ مگریہ کام تم بجھے خود کر کے دوگی۔ اگر تم بچھے کر سکتی ہوتو۔" وہ جانتی تھی زم نے صرف اس کواکسانے کے لیے ایسا کہا تھا مگروہ ان باتوں میں اب نہیں آیا کرتی تھی۔ پھر بھی وہ اٹھی ادر سلیپرز بہن کریا ہر نکل آئی۔ چند کھے بعد وہ میسمنٹ کے زینے اتر رہی تھی۔ بتیاں جلا ئیں توسارا تہہ خانہ روشن ہوا۔ وہ ایک کھلاسا کمرہ تھا جس میں ستون ۔ مقال مقال میں توسارا تہہ خانہ مقال میں اور یورے گھرے رہے ہے وہ پھیلا ہوا تھا۔ اس کا مقال اور یورے گھرے رہے ہے وہ پھیلا ہوا تھا۔ اس کا

آدھا حصہ اس سامان اور باکسزے بھرا ہوا تھاجو گھر فالی کرکے شفین تھے ۔ وقت وہ ادھرلائے تھے۔ ایک کونے میں الگ سے چند باکسز رکھے تھے۔ حنین قدم قدم چلتی اس کونے تک آئی۔ ان چیزوں کو و بھے کر آنکھیں نم ہو ہیں۔ سعدی کی چیزیں۔ اس نے سعدی کے گیڑوں والا باکس کھولا۔ ایک شرث نکالی۔ صاف ستھری سفید ٹی شرٹ دونوں ہاتھوں میں پکڑے 'وہ نم آنکھوں تھا۔ ٹی شرث دونوں ہاتھوں میں پکڑے 'وہ نم آنکھوں سے آواز آئی۔ جب ہی اندھیرے تمہ خانے سے آواز آئی۔

"یاصاحی السعن" (اے میرے قید خانے کے دو ساتھیو!) اس نے چونک کر گرون گھمائی۔ سعدی کی آواز تھی دھ۔۔ گروہ خود ادھر نہیں تھا۔۔۔ دہ دور کہیں کسی دو سرے زمانے میں اسے پکار رہاتھا۔ایک منظر سا ذہن میں روشن ہوا۔

رئیسٹ ہاؤس کا کمرو۔ فاصلے پہ بچھے دوسٹگل بیڑ۔
دونوں بیڈرز کے پاؤں کی طرف نیجے لگے دو میٹرس (انگریزی حرف T) کی طرح۔ ندرت کا بیڈ خالی تھا۔ اس کی پائندی سے نیجے بچھے میٹرس پہ سیم سورہا تھا۔ دوسرے بیڈ پہر حنین آنکھوں پہ بازو رکھے جادر گردن تک تائے لیش تھی۔ نیچے میٹرس پہ سعدی کردن تک تائے لیش تھی۔ نیچے میٹرس پہ سعدی حب لیٹا تھا۔ اس سفیدٹی شرث بیس ملبوس یکایک جب لیٹا تھا۔ اس سفیدٹی شرث بیس ملبوس یکایک اس نے بازویہ ہائے مارا۔

اس نے بازویہ ہائے مارا۔

"منیدایساں کتے مجھم ہیں۔"

وہ آئکھوں سے بازوہٹائے بغیر نبیند ہیں ڈولی آواز

میں ہوئی۔ "میمان ایک بھی مچھر نہیں ہے بھائی۔ آپ صرف مجھے بلوانے کے لیے ایسا کہ رہے ہیں۔ پلیز سوجا ئیں ' مجھے نبیند آرہی ہے۔" سعدی کے چرے یہ خفگی ابھری۔

ابھری۔ ''یار حنین! بندہ کوئی بات ہی کرلیتا ہے' ہم کب سے اس قید خانے میں پڑے ہیں۔'' ''اس جھوٹے شہر میں صغیبہ خالہ لوگوں نے ساری بارات کے لیے اتبااجھا رئیٹ ہاؤس بک کروایا ہے'

المُخولين وُالْجُنْتُ 148 جولالي 2015 عَد

ورجہ میں یاد ہے ' پوسف علیہ الملام نے جب
قید خابنے میں اپنے ساتھیوں کوان کے خواب کی تعبیر
بتائی تھی 'ایک کوسولی پہ جڑھنا تھا اور دو سرے کو بادشاہ
کاساتی بنیا تھا۔ پوسف علیہ السلام نے ساتی سے کہا کہ
جب بادشاہ کے پاس جانا تو میرا ذکر کرنا۔ اس سے آگلی
آیت یا دہے تہ ہیں ؟'

رات کے ڈیرٹھ بجے وہ کی نیند میں ڈولی حنین سے
پوچھ رہا تھا۔ حند کے چرے پہ جھنجلا ہث نمودار
ہوئی۔(ہنہو ایسہ کیڑی آیت اے؟)(اب یہ کون سی
آیت ہے؟)اف بھائی کو کون سمجھائے کہ ہرکوئی آپ
کی طرح قرآن کریزی نہیں ہوتا۔

و دنهیں ۔۔۔ کون سی آیت؟'' جمائی روکتے پوچھا۔ آئکھیں بند تھیں۔ آئکھیں بند تھیں۔

یں مر یں۔ "وہ سورۃ یوسف کی سب سے ولچیپ آیت ہے اور تنہیں وہی تئیں یا و؟"

(لو بی ان سے پوچھوتو ہردد سری الیت وسب سے دلچیب "ہوتی ہے۔)

' مانجی تنبیں۔'' جمالی ہے آواز پھر بھاری ہوئی۔ ''یاو آرہی۔''

"بہول…"وہ آوھا پونالفظ سنائی۔ "اب سنومزے کی بات 'اس آیت میں"اپ آقا سے ذکر کرنے "کے لیے لفظ آیا ہے" وکر ربہ"اس کے دومطلب ہیں۔ آقا سے ذکر کرنااور آقا کاذکر کرنا۔ اصل میں اس آیت کے بھی دومطلب ہیں۔ پہلا' ہمیں پوراائیک کمرہ ملاہے'اس کو قید تو نہ کہیں اور سو جائیں۔'' چند کیمے کی خاموثی۔ پھروہ بولا۔''مجھے نبیند نہیں آرہی 'امی کمال رہ گئیں۔''

''وہ فرزانہ خالہ کے کمرے میں ہیں۔ وہاں ساری خالا کمی' ممانیاں محفل لگائے جیمی غیبتیں کررہی موری سے مجمد میں حلیا کمیں ''

ہوں گی۔ آپ بھی وہیں چلے جائیں۔"
''دنہیں یار۔ انٹی مشکل سے بندہ روز کی پانچ
نمازیں بوری کرپا تا ہے' ابویں سارا تواب ان سب
لوگوں کو دے وہی مجن کو ہم شخت ناپند کرتے ہیں؟"

''چرسوجانس'' جمائی روکتے' اس نے گروٹ بدلی۔ نیندسے آنکھیں بند تھیں۔ چند کیے گزرے' پھراس نے بڑے پیارے بکارا۔

حنین کے ہونے مسکر اہمت میں پھیلے۔ بازوہ نایا اور کہنی کے بل اٹھ کر جرہ اونجا کیا وہ نیچے تھا تب ہی نظر نہ آیا تو وہ اٹھی اور تکیہ اٹھا کرپاؤس والی طرف رکھا اور تکیہ اٹھا کرپاؤس والی طرف سرر کھ دیا۔ پھر کردن اٹھا کر دیکھا تو وہ نیچے لیٹا 'مسکر اکر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر وہ سرے قدی پہ ڈالی۔ (سیم) جو کب کاسوجا تھا۔ وہ سرے قدی پہ ڈالی۔ (سیم) جو کب کاسوجا تھا۔ وہ سرے قدی پہ ڈالی۔ (سیم) جو کب کاسوجا تھا۔

''نهوں…میری فیورٹ سورة۔'' ''نبس کردو بھائی' آپ ہے تو جس سورة کا ذکر کرد' آپ کہتے ہی'یہ میری فیورٹ ہے۔'' ''کب کہامیں نے ایسا؟'' دومجہ میں ان میں سے میں سائھ سے کہ میں سائھ میں کھیں۔'

"بیجھے زیادہ بولنے پہ مجبور نہ کریں اور سوجا تیں۔"
دوبارہ انتھے پہ بازور کھ کر آئیمیں موندگیں۔
"یاصاحبی السعن!" ذراویر گزری تواس نے پھر
نری سے جند کو بکارا۔ وہ۔ "ہوں" کرکے رہ گئی۔
"میں ایک بات سوچ رہاتھا۔"

''ول میں سوچیں بھائی۔''مگروہ بھی ڈھیٹ تھا'بولتا کیا۔

يَدْ حُولِينَ دُالْخِدُ عُ 149 جُولا لَى 201 بَيْن

SOCIETY.COM

نوقعات اتني برمه جائيس كي- كوئي عام بنده رہائي كا كھے بادشاہ سے تو بہت اچھا مگر اللہ تعالی کو بوسف علیہ السلام سے اس سے کمیں زیادہ کی توقع تھی۔ وسطلب انهول في الله تعالى كوتاراض كيا؟" وونهيل استغرالله .... حنه! انبيا بهي بهي الله تعالى كو ناراض كرنے والے كام نهيں كرتے تھے۔ وہ معصوم تصاور بوسف عليه السلام كي والتديف صرف اس ذرا سی کمی کی طرف توجه دلائی جمیونکه ده ایک کامل انسان تص صبروالے اور علم والے۔ یہ ایک علطی تھی کہ انسان کو مصیبت میں صرف اللہ کی طرف ویکھنا عابيه - اچھااب وہ سنوجو میں سوچ رہا تھا۔ ''وہ جیت لیٹا بولٹا جارہاتھا۔ ''تم نے نوٹ کیا' یوسف علیہ السلام كودنيا كالأدهاحس ديأكيا تفااور جن عورتوں كو خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ خوب صورت ہو وہ روز سورة يوسف پڑھتی ہيں عمراللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اقطعا" آیک وفعہ بھی سورۃ یوسیف میں نہیں کما کہ یوسف خوب صورت تھے۔ان کے حسن کاذکر بھی نہیں کیا۔ كيول كم الله في جميل "احسن القصص" (سورة بوسف اس کیے دی تھی باکہ ہم کسی انسان کی ان خویوں کو جان یا میں جو اس کو اللہ کی تظرمیں خوب صورت بناتی ہیں بمرحندیار!کوئی یماں قرآن سمجھ کر كيول نهيس بردهتا "تم س ري بونا؟" باتھ بردها كرمند کے بالوں کی لٹ تھینجی۔ وکٹویار!سنومیں تم سےبات كرديابول-"

ونسونے دو بھائی۔ ''وہ نیند میں تھی۔ ''ایک وقت آئے گاخنین یوسف!جب تم میری باتول کو مس کیا کردگی۔ '' بردے ہی خفاانداز میں وہ بولا۔ ''ایں ؟کون ساوفت ؟''اس کے ذہن میں کوئی فکر

" داه در خصت ہو کر کسی کا گھر دامادین جاؤں گا۔" سے "توبہ!" وہ نیند میں بھی نور کی ہنی۔" آپ کو کوئی

گھرداماد نہیں بنائے گا۔" دوری نہیں بنائے گا؟جیب خالی ہے توکیا ہوا 'بندہ

شیطان نے اس ساتھی قیدی کو بھلا دیا کہ وہ بادشاہ سے

یوسف علیہ السلام کا ذکر کر یا اور دو مرا شیطان نے

یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا۔ایئے رب کا ذکر کرتا اس
لیے وہ ٹھرے رہے جیل میں ایکلے کئی سال ' آئی
سمجھ ؟'

''دوہ بمشکل آنکھیں کھول یائی۔ ''آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بھائی یوسف بیہ الفاظ نہ کہتے تو استے برس جیل میں نہ تھسرے رہتے۔''

تھرے رہتے" دوگرانہوں نے جیل سے نکلنے کی کوشش ہی تو کی تھی میس کیابری بات ہے؟"

'میرے یا تمہارے جسے لوگوں کے لیے جیل سے نکلنے کی کوشش گرنا دراصل خود ایک جہاد ہے' ایک اچھا گام ہے' ایک اچھا گام ہے' ہم کریں تو تھیک ہوگا' مگر مقربین کی حسنات دراصل سیات شار ہوتی ہیں۔''

' وکس کی کیا گیا شار ہوتی ہیں؟ ''اس نے ترجمہ ا۔

'مسطلب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں' ان کی حسنات یعنی چھوٹی نیکیاں' ان کی - غلطیاں شار ہوتی ہیں۔ گناہ نہیں' کہ انبیا بھی گناہ نہیں کرتے تھے۔''

الخفين دَانجنت 150 جولالي دَارُد الله

بهت احجما موں میں۔ ایک تو خوش اخلاقِ انتا ہوں 'اوپر ے خوب صورت بھی ہوں۔" ذرا رک کر بوجھا۔

اس نے بالا خِر تکمیہ اٹھا کر زور سے نیچے اچھالا۔ دسو جاؤ بھائی۔ میں بھی نہیں مس کرنے والی آپ کو جائنیں کرلیں شادی۔''

یں روں مادی۔ یاد کا بلبلہ پھٹااور وہ واپس اس نیم اندھیر تہہ خانے سور میں آئی۔ اس کی آنکھوں سے سیلتے آنسوسعدی کی شرت یہ کر رہے ہتھ ول جیسے بری طرح توث کیا تھا۔ دہ سعدی کے لیب ٹاپ اور دوسرے gadgets والاباكس چفوت يغيردايس بولى-كسي جھی چیز کاؤل شیں جاہ رہاتھا۔

ائل ورد مجھی کمن کی دہائی ویتے ہیں حیب بھی ہو تو زمانہ ہے ہمنوا اس کا وه باركاونشرك اونج استول به بميضًا تقال يتجهي لوگوں كاشۇر موسيقى جلتى جھتى روشنيال تھيں۔ وہ باربار کلائی کی گھڑی و کھتا۔ چبرے یہ فکرمندی بھی تھی

مید بی-"لائے شیرد!" وہ اس بل اس کے ساتھ والے اسٹول پہ آبیٹھی۔ چیج کاؤئٹریہ دھرااور چہرہاس کی طرف موراً المين سنهري بالول كواد مجي (اور چھولي) سي بولي مس كسے اور سرخ لي استك ليكائے اشرين اعضيك طرح خوب صورت لگ رای مھی۔ وہ اسے و مکھ کر

۔ یسی ہیں آیے؟"ایک دم سے ساری دنیار تکمین ہوئی تھی۔ وہ مسراتے ہوئے اس کے لیے آرڈر

ومیں ٹھیک ہوں مگرتم نے سعدی کے بارے میں سنا؟ اوه گارُ! مجھے ابھی تک لقین نہیں آرہا۔" وہ سر شاک کے عالم میں نفی میں ہلاتی موبائل پر انگی بھیر رہی معی- نوشیروال کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ حلق

"سطلب کہ لا قانونیت کی حد ہوتی ہے۔ سلے کولی اور پھراغوا ... بير پيکيرديکھي تم نے؟ "اس نے اسکرين یہ وای بولیس فوٹوگراف نگال کراس کے سامنے کی۔ ''سیروائرل ہورہی ہے۔اس کے بوٹی ورسٹی کے دوست

Hash Tag Save Saadi بروموث كررے ہيں مجھے بھى اسى سے بہتہ چلا۔ مہیں پا ہے انہوں نے لیڈرز میں اس کے لیے Vigil بھی کیا ہے۔ دیکھو کتنی بری طرح بیٹا گیا ہےاہے۔"وہ فکر مندی اور تاسف سے بولے جارہی تھی اور وہ صبرے گھونٹ بھر تاکیا۔مشردب زہر جیسا

''آپ وِاکِس کب جارہی ہیں؟ سونیا کو مس تو

' ومیں اسکتے ہفتے جلی جاؤں گی 'گریقین کروجب سے میں نے سعدی والی نیوز دیکھی ہے ، بہت اب سیٹ ہوں۔ شکرے تم مجھے مل گئے ہم از کم کسی سے دُسكسي توكر على مول اس دن اتنا كي بول عني ميس اس کے بارے میں بو بھی ہے وہ اچھالو کا ہے۔" پھر رك كربوچما-" كمناها سي يا تما؟"

"والس جاكركيا بلانزيس آيت كي والك سوشلائث كي كيا بلان موسكت بير؟وبي رو مین لا نف ویسے حمہیں کیا لگتا ہے سعدی کوان لوكول في ارديا موكا؟

مكلاس بيه نوشيروال كى الكليول كى كرفت الخت موكئى ادر لب جھیج کئے۔ آنکھوں میں بے پناہ بے زاری اتری- "پتانهیں-" اور گھونٹ بھرا۔ شہرین ہنوز ماسف سے بولے جارہی تھی۔ وه مرابوا بالحمي بهي سوالا كه كاتها\_

بير مرو ياد تمنا من محومت موس كاون اكمال بيرجاك ركيس مي بير بهامية بوت ون

میں کیکیا ہٹ تھی۔ "میں نے جارسال اس سے ا سیں رکھا میں نے غلط کیااور مجھے تب بیداحساس ہو کیا تفاجب ابانے بتایا کہ مجھے گروہ سعدی نے دیا تھا۔ میں اس دن اس کے پاس جلی گئی تھی اور ہمارے در میان سب تھیک ہوگیا تھا۔ حمراس کا پیرمطلب نہیں کہ وہ

جارسال مث محت مجمع مرتے وم یک ان کاافسوس رے گا۔"اس کی آوازبلند ہورہی تھی۔ حنین نگاہیں اٹھاکر اسے ویکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وکھ کی

کرچیاں ی بھری تھیں۔

واگرتم جھے یوچھوتو میرادل چاہتاہے کہ ہراس هخص کورد کوں جو اپنے کسی خونی رہنتے وار سے ناراض ہے اور کہوں کہ اس تو کال کرلو 'اس سے تعلق جو ژلو جاہے اس نے آپ کا کتنا بھی وال کیوں نہ و کھانا ہو۔ میری طرح است سال ضائع نه کرد ب کار کی آنامیں۔ آکر تعلق نبیں جو ژو ہے تو ہاہے کیا ہوگا؟ آپ کے بچوں میں این ہی بہن بھائیوں کی شکلیں اور عباوتیں تظر آنے لکیں کی جن سے آپ بہت و تھی ول کے ساتھ علیمدہ ہوئے تھے۔اللہ تعالی کیوں بنا تا ہے آپ كى اولاديس آب كے رشتوں كى مشابست؟ اس ليے ماكم بم ان كون بمول مكيس- كيونكه أكر بم في جلد ملے نہ کی تووہ مرجائیں ہے ، کھوجائیں ہے کیا ہم مر جائیں مے کو جائیں کے میں نے علطی کی تھی اور بجھے اس کے لیے بیشہ افسوس رہے گا۔ تکرتم میری علطی کیول وہرا رہی ہو؟" آخری فقرے یہ حندتے منه موژلیا۔

واعد پیرنٹ کومزید بہار اسے واحد پیرنٹ کومزید بہار و یکنا اور ساری ونیا سے کٹ کر کے کمرے میں روجانا " اور جو اپنے تمهارے پاس ہیں'ان کو ہروفت آلزام تے رہنا جہیں لگتا ہے یہ تمہاری کمانی ہے مند؟ نہیں۔ آگر چار سال پیچھے جاؤ تو یہ میری کمانی ہے۔ جب میں اس غلطی کو نہیں وہراسکتی تو تم کیوں دہرار ہی

حنین نے جواب نہیں ویا۔ منہ موڑے اسلی

وه گرم مبح قيمر كاردار اور ملحقه انتيسي په جيك دار ی طلوع ہوئی تھی۔ زمرنے آئینے کے سامنے کھڑے بالول من برش بهيرتے كھركى سے باہرد يكھا اوسبره زار ہے ملازموں کی چمل پیل شروع ہوتی دکھائی وے رہی نقی- تب بی باتھ روم کادروازہ کھلااوروہ باہر آیا۔ زمرنے برش رکھ ویا اور برس اٹھائے باہر نکل می۔ فارس نے ایک نظراسے جاتے دیکھا اور دوسری كمركب بدالي بس كوده برميح كي طرح چند منثول مي نفاست سے سمیٹ چی تھی۔ تکے بیڈی ، بیڈ کور برابر۔ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے سرجھنکا اور الماري كى طرف آيا۔ آج اسے جاب يہ جاتے بالحوال دن تقاب

سیانچ جون تھی اور اکیس مئی کے اذبیت تاک دن کو گزرے قریبا" دو <u>ہفتے بیت چکے تھے</u>

زمریا ہر نکلی تو نیچے صدافت کے کی سے خوشبو آرای سی- وہ حندے وروازے یہ رکی پھراے وحكيلا تواندر كامنظرتماياك تعابندريت كابيذ خالي تعااور خنین اپنے بیڈیر آکروں بیٹی تھی۔ بال پونی میں بندهم وه ول اور كمزور لكتي تقى- آبث يه جروا تهايا " آ تھوں میں امیدجاگ۔

" بعالى كالجمية علا؟" ' ونہوں ۔ کیکن اگر تم جاہو تو میرے ساتھ جل سكتى مو- ہم مل كرسعدى كو دعوروس مي-"حندے چرے کی جوت اندر جمنی اس نے محوری کرادی۔ د میں کھے بھی نئیں کرسکتی میری وجہ سے۔اپنے آخری دن بعائی اتنا ناراض ہوا تھا۔ میں آپ کی طرح سیں ہول کسد" نظری جمکائے خفکی سے بولی۔

'''سے جارسال بات نہ کروں اور پھر طاہر کروں کہ

مجھے اس کی بہت بردا ہے۔'' چو کھٹ میں کھڑی زمر کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ ''دخنین! مجھ سے آیک علطی ہوئی تھی اور میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ تم نے سنا؟ آئی۔ ایم۔ سوری فار دیث! وہ بولی تو آئکموں میں شکوہ اور آواز آئکھوں سے کھڑکی کودیکھے گئے۔

ون دُاکِ هـ 152 جولالي 105 يا

محمری سانس تی۔ "وہ لفٹ والا آدمی-نیاز بیکسد اے کل رات گرفتار کرلیا گیاہے۔ دوپیرمیں آپ کو پک کرلوں گا' آب اس سے مانالوجابیں گ۔"زمرنے چونک کرکپ ينيح كركے اسے ديكھا-وہ إب ريك سے جاني اٹھارہا تفا۔ وی ملے کی شرب یہ گرے کوٹ مینے ہوئے تقا- (جاب شروع كرني مكر كالروالي دريس شريب تائي بمنناتواس کولیندی نہیں ہے جیے!)بال ذرا برھے تو بھرسے چھوٹے کروالیے۔ این جاب کے لحاظ سے مناسب لگ رہاتھا۔ زمرنے تظریں چھرلیں اور ہلکاسا اشبات میں سرملاویا۔

فارس نے بس رک کرایک نظراس پہ ڈالی اور پھر بیرونی دروازے کی طرف چلا گیا۔

یہ سل بلاخیز ہی ہے سفینہ اس کا خدا اس کا ناخدا اس اسپتال كاكشاده اور بر تغیش مره اس صبح بھی دمك رہا تھا۔ گاؤیج پر میری جیٹی میں تاب چرے کے سامنے کیے ہوئے تھی۔ بسترر لیٹے سعدی کے بازو آزاد سے عمر برے ماؤں میں ہٹھکڑی لگا گرمیڈ کے ساتھ نتھی کردی گئی محی- سری طرف سے بیڈ اونچاکر رکھا تھا اور وہ کھلی آ تھوں ہے 'پہلے ہے خاصا بہتر نظر آیا'اردگردد مکھ

رہاتھا۔ دو تنہیں کاردار صاحب نے میری گرانی کے لیے ۔ سام نے ایکارا۔ گرمیری ادهر چھوڑا ہے؟" دامتا" اس نے پکارا۔ مرمیری کتاب پراهتی رای-دخیا تمہیں معلوم ہے بجھے کولی کس نے ماری

« مجھے نہیں یہا تنہیں کون سا گلٹ روز بروز کمزور کر تا جارہا ہے کیکن میں جس حنین کو جانتی ہوں 'وہ ہارے خاندان کاسب ہے جینشیں اور بولڈ بچہ تھا۔ ا تنی ڈل اور کم اعتماد نہیں تھی وہ۔ شہیں سعدی سے محبت ہے تو اتھو اور اس کمرے سے باہر نکلو' اور اس کے لیے کوشش کو-یا کم از کم میری اس کے لیے محبت کو جج کرنا چھو ژدد۔"اور وہ مزمنی تو پیچھے ہے ہند بلكاسابولى

"جھے پتاہے آپ کو بھائی ہے بہت محبت ہے 'اور ساری بات بری ہے کہ آپ کو صرف بھائی ہے محبت ہے۔ "کیلی آنکھوں سے اس نے زمری پشت دیکھی۔ الرسعدي كي جكه حند كھوتى تو آب اتى بھاك وور بھی نہ کر تیں۔ میرے اور آپ کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ایک ٹیم بھی نہیں ہوسکتے 'اس ہے میرے ساتھ بار بار سے pep talk کرنا چھوڑ

زمرنے کمری سانس لی اور باہر نکل کر دروِازہ بند کردیا کے بیچھے ختین کی آ نگھول سے آنسو بہنے لگے۔ وه ميرا پيست فريندِ تھا بھيھو' آپ كواندازه بھي نمیں کہ میں کتنی اکیلی ہو گئی ہوں؟" سرجھ کائے "آنسو صاف کرتے دہ خودسے کمہ رہی تھی۔

زمر شجے لاو بچمین آئی توصد افت جائے لارہاتھا۔ ''بھابھی ریسٹونٹ چلی گئیں؟''

''جی ہاجی۔ ہرروز جلدی چلی جاتی ہیں اور در سے آتی ہیں۔ آئی جی کونوچپ ہی لگ کئی ہے۔"زمرنے جوالی مبصرہ نہ کیااور ٹانگ یہ ٹانگ جماکر بینھی کیائے کا كني المحالياتب بي وه سيره ميان اتر ما و كها كي ديا -وتھانے سے فون آیا ہے۔ بلارہے ہیں۔ کیا آپ چلیں گی؟ والث جیب میں رکھتے اس نے پوچھا۔ زم نے گھونٹ بھرتے ہوئے شانے اچکائے دمیں ایک اٹارنی ہوں' ایک نوٹس یہ ان بولیس والوں کو عدالیت بلواسکتی ہوں۔ ان کو کام ہے تو وہ مارےیاں آئیں۔" (جلی رسی کابل۔خیر)اس نے کوٹ کابٹن بند کرتے

التن والحفيظ 153 جولاني 2015 في

WW.PAK.OCIET..COM

خاموشی نے بھرے اطراف کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ د**فعتا**سمعدی نے ٹھنڈی سانس لی۔ دنتر ایس کی است کا سرکار سے میں میں میں میں میں

" " تہمارا بچہ کیسا ہے؟ اس کاعلاج کیسا جارہا ہے؟" اب کا ندازہ دوستانہ تھا۔

میری نے پلک تک نہیں جھیکی۔اسی طرح ردھتی ربی۔ سعدی نے نگاہیں ادھر ادھر دوڑا کیں۔ ممرہ بالکل صاف تھا۔ اس کاؤرچ اور بیڑ اور ضروری طبی اشیاء کے علاوہ اس کمرے میں کوئی بھی شے نہ رکھی تھی جو اس کے کسی کام آسکتی۔ کوئی کھڑی تک نہ تھی۔۔

دنمیرے گھروالے میرے لیے پریشان ہوں گے۔ ان کو صرف انتا بتادہ کہ میں زندہ ہوں۔ "بولتے ہوئے اس کی آواز بھراگئی۔ بہت امید سے میری کودیکھا۔ مگر اس نے نگاہیں تک نہیں اٹھا تیں۔

دوجھے کچھ جا ہیں۔" کچھ دیر بعد سعدی نے پکارا۔ میری نے فوراً انہوں اٹھا کر اسے ویکھا۔ وہ آدھے آسٹین کی اسپتال کی شرث میں ملبوس مکیوں کے سمارے بیم دراز اس کودیکھ رہاتھا۔

والكيا؟ السفي على الرسيات اندازيس وريافت

میں اس کو پڑھ لول گا۔ جیسے تم بور ہورہی ہو و نہے ہی ہیں بھی بور ہورہا ہوں۔ اتنالو تم کرسکتی ہومیرے لیے۔ ''اور دوبارہ سے کتاب چرے ''اور دوبارہ سے کتاب چرے کے سامنے کرلی۔ سعدی نے گہرے کرب سے

آ تکھیں بند کرلیں۔

# # #

ہر غلط بات پہ میں آپ کی کمہ دوں لبیک!
اس طرح خون صدافت نہیں کرسکتا میں
قصانے کے اس کمرے میں چوکور میز بچھی تھی۔
فارس اور زمربرابر کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ والمیں ہاتھ
اے الیس بی سرمدشاہ تھا۔ سامنے بچھی کرسیوں پہنیاز
بیک براجمان تھا۔ کندھے کرسی کی ٹیک پہ گرائے'

گربان کے بٹن کھلے تھے سیاہ موٹچین اور سیاہ آئکھیں تھیں بنن میں زمانے بھرکی بے زاری۔ سموئےوہ زمرکود مکھ رہاتھا۔

"توتم به كه رب بوكه تم في سعدى كوكولى مارى ب-" زمر في تجمعتى موتى آنكھوں سے اسے ديكھتے "محاذر ازيس يوچھاتھا۔

منہ میں کچھ چباتے ہوئے اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ "ہاں۔ اس کا ریسٹورنٹ خریدنے کی بات ہی تھی۔ آگے ہے بولا نہیں بیچنی۔ سارے لوگ شردع میں ہی کہتے ہیں۔ میں نے صرف اصرار کیا۔ دو تین دفعہ جاکر ملا بھی اس سے مرسالاغصے میں گیا۔ دو تین دفعہ جاکر ملا بھی اس سے مگرسالاغصے میں آگیا۔ مجھے گالیاں بکنے لگا۔ سب برداشت ہو آ ہے "بی نی مر۔" انگلی اٹھا کر سکتی آ تکھول سے اسے دیکھا۔ بی مگر۔" انگلی اٹھا کر سکتی آ تکھول سے اسے دیکھا۔ دو کان برداشت نہیں ہوئی۔ سود ہیں بھڑکا دیا اسے۔ اس جاکر الگلے جہال میں بیجے اپنی دکان۔" ساتھ ہی استہ دائیہ سرجھ کا۔

''وہ ذراغصے ہے آگے کو ہواتو مرد شاہ نے ہاتھ اٹھا کرا'' وہ ذراغصے ہے آگے کو ہواتو مرد شاہ نے ہاتھ اٹھا کراہے تھمنے کا اشارہ کیا۔ زمرنے تھنے کا اشارہ کیا۔ زمرنے تھن ایک تابیند بیرہ نظرفارس پہ ڈالی اور دوبارہ نیاز بیک کی طرف متوجہ ہوئی۔

"اسپتال ہے کیول عائب کیا تم نے اسے؟"

"صاف بات ہے تی تی جب تک لاش نہیں ہوتی وارڈ ہوائے کو ملایا ہوتی وارڈ ہوائے کو ملایا ساتھ اور لے محکے اسے گاڑی میں ڈالا اور کوڑے ساتھ اور لے محکے اسے گاڑی میں ڈالا اور کوڑے مام و کے ڈھیریہ بھینک دیا۔ صبح جاکر و بھا میں نے تام و نشان تک نہ تھا۔ خلاص۔ " ہے پروائی ہے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔ فارس بہت صبط سے اسے و کھے رہا تھا۔ مگروہ اتن ہی ٹھنڈی تھی۔

دیون سی کال دی تھی اس نے؟"

د آھ۔ کیا دہراؤں اب؟" اس نے تلخی سے ہنس کر سرجھ کا۔ اے الیس فی کے ابرو بھینچہ۔

د حد میں رہ کربات کرونیا زبیک۔"

د تو بی بی کو منع کرونا۔ کیوں میرا منہ کھلوانا جاہتی

مراس بل ڈمرنے (میزے یعے سے) جوتی کی ہمل اس کی پنڈلی یہ زور سے ماری۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔وہ سامنے اسے ایس بی کودیکھ رہی تھی۔ " آپ کے تعاون کاشکریہ۔ اس سے وہ جگہ معلوم مرنے کی کوشش سیجیے جہاں اس نے بادی چینکی تھی۔ کوڑا کون اٹھا تاہے 'ٹرک کماں جاتے ہیں' آپ بس ہمیں بادی ری کور کرکے دے دیں 'اور اس مخص کو اس کی سزا دلوادیں اس سے زیادہ جمیس کھے تہیں سیات تھا۔ www.paksociety.comپاہیے۔"اس کے اندازیہ دہ خون کے گھونٹ بحر کر خاموش ہوگیا۔وہ اب برس اٹھا کر کھڑی ہور ہی تھی۔ "بهم بادی کور کرنے کی پوری کوسٹش کررہے ہیں۔ ایک دنعه پر بھے بہت افسوس ہے۔" سرید شاہ ۔ سر كوتم دے كر معربيت كرتے اٹھ كھر ابوانوں بھي اٹھا۔ وواب كالبت شكريدالله أس كي مغفرت كرے - "وہ مرى اور ايك تيز نظرفارس په ۋالتي باہر

گاری سامنے ہی کھیری بھٹی۔ وہاں جانے تک اس نے بمشکل ضبط کیا تھا مگرجانی دردازے میں تھساتے ہو مے وہ طیش سے زمری طرف کھوما۔ ''دوہ محض میرے سامنے۔''

''فارس عازي! وه جميس ومكور ب بين عماشامت يناؤ- كرجاكربات كرتي بي-"فرنث سيد ير بيضة وه ملخی سے بولی اور موہا کل یہ ایک تمبر ملانے لکی۔وہ اندر ہی اندر کھولنا ڈرائیونگ سیٹ بیہ بیٹھا اور زور سے دروازه بند کیا۔

مجھے کمحہ بھر کی رفاقتوں کے سراب اور ستائیں کھے میری عمر بھر کی جو پیاس تھے 'وہی لوگ جھے ہے چھڑ میں

دمیں نے پوچھا۔" زمراس کی آتھھوں میں دیکھتی آ کے ہوئی۔ ''کون ی گالی دی تھی اس نے؟' "د ہرادیتا ہوں مرتمہارے بندے کواچھا نہیں لگے گا۔"استیزائیہ زہریلی مسکراہٹ لبوں یہ جھیرے اس نے فارس کو دیکھا جواتنے ہی غصے سے اسے کھور رہا تھا۔ ادر پھراس نے تین جار گالیاں دہرادیں۔میزیہ ر تھی فارس کی مضیاں جیجے سیس-د ور التنى دفعه ديس اس نے بير گاليان؟ "زمر كاچرو

"جارا یک بار تودی تھیں۔ تب ہی اسے خلاص کرنا

"اور بدسب کہنے کے کتنے بیسے دیا گئے ہیں متہاں؟ وہ خود كوبولنے سے روك تبيل سكار زمرنے ضبطے سے کمری سالس لی۔(فارس کوبرداشت کرنا انیاز بیک کوبرداشت کرنے سے زیادہ مشکل تھا )نیازبیک کے چرے کے اظمینان اور استہزامیں کوئی فرق نہیں

د میاز بیک کسی سے ڈریانہیں ہے۔ ڈیکے کی چوٹ ية بولا بسب كيونكيه الجمي وه افسربيد النيس مواجو جار ون سے زیادہ۔" انگوٹھا بند کر کے جار انگلیاں و کھائیں۔ وہنیاز بیک کو حوالات میں رکھ سکے اس ليدائي د كالت عد الت ميل كروني لي-مير يربير سكه نهيں خطنے والا۔ "مسلسل منہ میں چھے جباتے وہ چھے ہو کر بیٹھا ادر ایک طنزیہ مسکراتی نظرزمریہ ڈال۔ "ويسے وہ تمهارا بحقيجاتھا؟ ﴿ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سمولی حلی م یالکل او کیول کی طرح-"

و دبس بهت ہو گیا۔ <sup>۷۰</sup> سرید فارس کا سرخ پڑتیا چہرہ و مجمد كراته كفرا موا (اس سے يسلے كه وہ الله كرنيازيك کا کریمان مکڑلے)اس نے ساہوں کو اشارہ کیا۔ وہ تے ہی وہ ایک دم جیسے کھول

"یاویے حندا تھندر کیشس میں بھی حمرایا اس کا کوئی ساتھی کسی تھندر کیٹ کو اغوا کرلیتا یا نقصان پہنچا تا تو آخر میں باتی کیشس اس کو بچالیتے تھے اور سب صحیح ہوجا تا تھا۔ کیا ہمارا بھائی بھی واپس آجائے سب صحیح ہوجا تا تھا۔ کیا ہمارا بھائی بھی واپس آجائے

" دومیں توبیہ بھی نہیں یا کہ ہمارا ممراکون ہے۔ اور جو اسے وھونڈ نے کے لیے بظاہر بھاگ دوٹر کررہے ہیں' ان کو بھی کچھ نہیں پتا۔" وہ خفگی سے بولی۔ "ماموں بھی بدل گئی ہیں۔ "جھبھو کی بدل گئی ہیں۔" میں کہنی کے بل بیٹھا اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔" تم بدل گئی ہوا" حنین نے گلہ آمیز نظر اس بہ ڈالی۔ "جاو "جھے دو۔" اور خلاف معمول وہ بناچوں چرا کے باہر نگل گیا۔ بھروہ اٹھی' اور سائیڈ نیبل بہ دھری سفید جلد والی کتاب اٹھائی۔ گھٹنوں بہ رکھ کروبے دلی سفید جلد والی کتاب اٹھائی۔ گھٹنوں بہ رکھ کروبے دلی سفید جلد والی کتاب اٹھائی۔ گھٹنوں بہ رکھ کروبے دلی سفید جلد والی کتاب اٹھائی۔ گھٹنوں بہ رکھ کروبے دلی سفید جلد والی کتاب اٹھائی۔ گھٹنوں بہ رکھ کروبے دلی سفید جلد والی کتاب اٹھائی۔ گھٹنوں بہ رکھ کروبے دلی سفید جلد والی کتاب اٹھائی۔ گھٹنوں بہ رکھ کروبے دلی سفید جلد والی کتاب اٹھائی۔ گھٹنوں بہ رکھ کروبے دلی سفید جلد والی کتاب اٹھائی۔ گھٹنوں بہ رکھ کروبے دلی سفید جلد والی کتاب اٹھائی۔ گھٹنوں بہ رکھ کروبے دلی سفید جلد والی کتاب اٹھائی۔ گھٹنوں بہ رکھ کروبے دلی سفید جلد والی کتاب اٹھائی۔ گھٹنوں بہ رکھ کروبے دلی سفید جلد والی کتاب اٹھائی۔ گھٹنوں بہ رکھ کروبے دلی سفید جلد والی کتاب اٹھائی۔ گھٹنوں بہ رکھ کروبے دلی سفید جلد والی کتاب اٹھائی۔ گھٹنوں بہ رکھ کروبے دلی کیا۔

وروازہ کھلاتو تیزروشی انداند کر آنھوں کو چندھیا گئے۔ وہ اتھے پہ اتھ کا چھجابنائے قدم قدم جلتی آگے آئی تو دیکھا اس کے ارد گردقدیم دمش کی ایک روشن دو پر آباد تھی۔ ہرشے زردی میں لبٹی تھی۔ گربیلے کے برعکس ' وہ بے ولی سے سرچھکائے' چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کیچے رااستے پہ آگے بردھتی گئے۔ وھول جوتوں کو آلودہ کرتی گئی۔ جب چہرہ اٹھایا تو مسجد سے ملحقہ حجرہ سامنے تھا اور ایک طرف ورخت سلے وہی ہڈیوں کا سا بنجر آدی اکٹروں جمٹھا تھا۔ اس کے چہرے کی مردنی اور در انی ہنوز برقرار تھی۔

ہر سین میں روز آئے ساتھ بیخ کھڑے تھے۔ بیر ول کہ آناسفید چیک دار لباس بینے 'مسکراتے ہوئے۔ وہ بنا مسکرائے قریب آری۔

"کیا آپ نے اس بیار کو ابھی تک شفایاب نہیں لیا؟"

" بیارخود کوشش نه کرے تو کچھ نهیں ہوسکتا۔" وہ کچے راستے یہ چلنے لگے تووہ بھی سرچھ کائے 'بدول سی ساتھ ہولی۔ ""تم کیول اداس ہو؟" ہے

میرابھائی کھو گیاہے 'اور میں دن رات اس کے لیے دعاکرتی ہوں۔ مگر میں سوچتی ہوں کہ جو مقدر میں لکھا ہے دعاکرتی ہوں ہوگا 'بھر لکھا ہے وہ تو ہمیں لکھا وہ نہیں ہوگا 'بھر بندہ وعاکیوں کرتا ہے ؟'' وھول سے اٹے راستے یہ وہ دونوں آگے جلتے جارہے تھے اور وہ سرچھکا کے وہیمی تواز میں یوچھ رہی تھی۔ آواز میں یوچھ رہی تھی۔

ایک طرف انبای سوچتے ہیں۔ "چلتے چلتے شخ نے ایک طرف انبارہ کیا تو جند نے چونک کر سراٹھایا۔ سرک کنارے' بازار میں' ایک قنوہ خانے کے باہر چوکیوں پہ چندلوگ ہیٹھے تھے'اور بلند آواز میں بحث کررے تھے۔

"بو مقدر میں ہے وہ ملے گا جو نہیں مقدر وہ نہیں مقدر وہ نہیں ملے گا سوسوال کرنایا نہ کرنابرابرہے۔ "ان میں ہے ایک کمہ رہا تھا اور باقی سروھن رہے تھے۔ حنین نے ابھی ہوئی نگاہیں اٹھا کرشے کودیکھا۔ وہ مسکرائے۔ بھی تو لکھا جا چھا۔ گاکیافا کدہ ؟ سب کچھ تو لکھا جا چھا۔ گر نے کا کیافا کدہ ؟ سب کچھ تو لکھا جا چھا۔ گر ہے ان کی جمالت ہے اور اپنے مسلک میں یہ خوو تضاور کھتے ہیں۔ کیوں کہ اگر ایسا ہے تو پھر ان کے جمال کہ اگر ایسا ہے تو پھر ان کے جمال کہ اگر ایسا ہے تو پھر ان کے جو وانا ڈالویا یا نہ ہو ؟ والے ان کی جمال مقدر ہے تو وانا ڈالویا نہ ڈالو انا ج آگے۔ کھیتی مقدر ہے تو وانا ڈالویا ہو؟ وہ قدم بردھاتے گئے اور جنین ان کے ساتھ آگے چلتی گئے۔ قدیم بردھاتے گئے اور حنین ان کے ساتھ آگے چلتی گئے۔ قدیم بازار میں لوگوں کی بھیڑ ہے شور آوازیں 'قبوے کی ملک 'سب خلط مطر ہورہا تھا۔

، ''اور ان کو دیکھو۔''ورا رک کرانہوں نے چتونوں سے ایک کھلے خیمے کی طرف اشارہ کیا جہاں اندر فرشی نشست بچھائے چندلوگ بیٹھے تھے۔ان کے سروں پہ مخصوص نوبیاں تھیں اور وہ آپس میں گفتگو کررہے خصوص نوبیاں تھیں اور وہ آپس میں گفتگو کررہے

"نبر کتے ہیں' وعا توبس عباوت ہے' تواپ کا ذریعبہ۔ نیکی اور بدی تو لکھی جا چکی تو وعا کرتابس نیکی کی نشانی ہے' اور عذاب پاتا' کفر کی علامت ہے۔ نہ نیکی خیر کا سبب ہے۔ نہ عذاب گفر کی وجہ ہے۔ وعا صرف ہواوروہ بات بھی سنبھل گئے۔" وہ پنتی دو پسر میں کیج راستے پر چلتی کمدرای تھی۔"دعاکانی ہے تا پھرتو۔" " بيرنو كل نهيس كابل ب- ب عملي ب- جمالت -- عقل مندوه بجوتقتر كوتقتريك تورث اور تقدر کے مقالبے میں تقدر کوئی لا کھڑا کرے۔" دواس كاكيامطلب بوا؟"

"سطلب بیہ ہے اوکی کہ اسباب بھی قدرت نے ميد بي اور بريشانيان بھي-ان كو آپس مي لااود اور آسانوں سے مرد کی دعا کرو۔اور سنو۔ قرآن پڑھا کرو۔ اس میں ہرمسئلے کاحل ہو تاہے۔"

مسجد آئي تھي اوروه بيار ہنوز در خت تلے بيھا تھا۔ أكرُول مركمهنول به رهيه بريول كادُها نجيه لاغراور مایوس ساد جود۔اس نے ایک ترجم بھری نگاہ اس پہ ڈالی ادرقدم آئے برسادیے۔

دوگام کو کیا معلوم میرے مسلوں کا! ایک سات صدیوں پہلے کے تاہیو(سادہ لوح) بوڑھے امام کو کیا

معلوم؟ المعلوم؟ المعلوم على معلوم المعلوم؟ اور وه المعلوم الم مدرست الجوزية سے وور بہت دور صدیوں کی مسافت

وہ تو زخیوں کو نمکدان بیادیے ہیں ول کے زخوں یہ سیاسیت شیں کرسکتا میں ور پسر ہنوز مجلس رہی تھی جب فارس نے کار انیکسی کے سامنے سِبزہ زاریہ روکی اور ایک سلکتی نظر اس بيه دالي-وه مومايك كان سے لكائے ووسرى طرف جانی هنی سن ربی هی۔

''وہ نہیں اٹھائے گافون۔ چھوڑ دیں اس انویسٹی كينو كاليجيا-إب باس تنسي بي آب اس كي-"زمر نے زورے فون برین میں شخا۔ پیشانی یہ بل کیے وہ مندميں کچھ برطابرطائی تھی۔

واس مخص كامنه تو زناتها ميسن محر آب كي وجه سے جیب رہا اور وہ اے ایس لی۔ وہ سب ایک ساتھ

تواب کے لیے کرو ورنہ ہوتاوہی ہے جو تقدیر میں لکھا جاچاہے۔جس نے اس کھڑی مرتاہے اب وہ خود کشی كرے طاعون سے مرے كيا اسے مل كيا جائے سب برابر ہے جمر شیں۔" مین نے افسوس سے تغی مِن سرملايا-"بير بھي غلط بين-"

"تو پھر سیج کون ہے؟" وہ بہت آواز ہے اور چرے یہ تکان لیے بوچھنے کی۔ شیخ ددبارہ چلنے لکے تصحند كے بيرد هول ميں اتے جارے تھے۔

"بير بين وه جو سيح بين-"انهول نے انگل سے اشارہ کیاتو خنین نے دھوپ کے باعث آئکھیں سکیٹر کر ويكها-ايك ورخت تلے جاور بجهاكر چند الركے قرآن بڑھ رہے تھے۔ ان کا معلم ان کھے سامنے چوکی پہ

"بیہ کہتے ہیں کہ کوئی کام تب ہوتا ہے 'جب اس کے لیے اسباب اختیار کیے جائیں 'اور دعاان اسباب میں سے ایک ہے۔ سرانی کھانے مینے کے ساتھ ہے بھیتی وانہ بونے کے ساتھ ہے اور جانور کی جان نگانا ذع كرنے كے ساتھ ب-اوروہ جو بارتم نے ويكھا وہ سی بات سی سمجھ پارہا کہ اسباب میں سب سے طاقتورسببهعاه

وہ اب رکے اور ایے قدموں یہ والی جانے لك تفكى تحكى ي دند بحى سائقه بلني-دم ورجودعا كرنے كے علاوہ كھن كرسكے 'وہ؟" ورکھے تو کرتا پر آئے ہے۔ فتح کثرت افواج سے نہیں ملتی اسانوں سے مدد کی صورت اتراکرتی ہے۔جواللہ تے سیس مانگیا اللہ اس یہ خفاہو تاہے ایس تم دو سروں کے ساتھ جنتی بھلائی کروگی اتنا ہی اللہ سمبیں عطا کرے گا۔ پچھے تو کرتا ہی پڑتا ہے۔ آگر یونس علیہ السلام' خدا کی شبیج کرنے والوں میں نہ ہوتے تو اس ون تک کہ جب تک کورے کیے جائیں گے، محملی

کے بید من می رہتے۔" دفکر شخ! جب دعاسب سے طاقتور ہتھیار ہے تو دوسری چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے دعا کی بھائی تعیک ہوجائے وہ ہو گیا۔ میں نے دعا کی وہ مجھ یہ خفانہ

خولين دُانجنت 157 جولالي 2015 بيا

وہ نمبر طلاتے ہوئے بردروار ہی تھی۔ '' جھے یا تھاتم کام بنانے کی بجائے صرف بگاڑو گے۔ تم سے پچھے نہیں منانے ک

وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ اندر اٹھتاابال ذرا کم ہوا۔ چبرے کی رنگت نار مل ہونے لگی 'پھراس نے گہری سائس لی۔

ئے گری مانس لی۔

""آپ کو کیا جا ہے ؟" زمر نے فون کان سے لگاتے

ہوئے اکراہ ف بھری نظروں سے اسے دیکھا۔

"انوں شی گیٹو کو کیوں کال کرری ہیں؟ کیا
جا سے آپ کو؟"اس نے دہرایا۔

"آپ مت بوجھو' جیسے تم میرا کوئی کام کرسکتے
ہو۔" بے زاری سے اس نے فون ہٹایا اور لاک کھولا۔

"ایک آدی ہراس کررہا تھا آپ کو' بھر آپ نے
محصے بتایا۔ کیا دوبارہ اس نے بھی تگ کیا آپ کو؟" زمر
کے دروازہ کھو لتے ہاتھ تھے 'جو نک کراس نے فارس کو

''دو تنن وفعہ آپ نے کھے لوگوں کے بینگ اکاؤنٹس اور بیک کراؤنڈ چیک کرنے کے لیے کہاتھا' میں نے وہ کرکے دیا تھایا نہیں؟''وہ سنجیدگی ہے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ زمرے ابرد مشتنبہ انداز میں اکھٹے ہوئے۔

''تب تم قاتل نہیں تھے'' ''میں نے پوچھا' آپ کو۔ کیاجا ہے ؟''ایک ایک لفظ پیر زور دیا۔ نظریں ابھی تک اس کی آنگھوں پہ تقمیر ہے۔

"م کیا کرسکتے ہو میرے لیے؟ اس نیاز بیک کا بیک کراؤنڈ چیک کرسکتے ہو؟ اس کا پولیس ریکارڈ کالی حالات فائدانی حالات و اللہ معلوم ہو۔ اگر میرا انویسٹی بھی جو اس کوخود بھی نہ معلوم ہو۔ اگر میرا انویسٹی کیٹر ہو تا تو کل شام سے پہلے ہر چیز میری ٹیبل پہ ہوتی۔ بواو م کرسکتے ہو؟" در شتی سے چیا چیا کر بولتی ایک ملامتی نظراس پہ ڈال کر اس نے دروان کھولا تو ایک ملامتی نظراس پہ ڈال کر اس نے دروان کھولا تو سنا۔

سنا۔ دوکل لاپرسب آپ کی میبل پر ہوگا۔"وہ تکلی تووہ ملے ہوئے ہیں کیا ضرورت تھی اس کے سامنے خاموش رہنے گی۔"

دوجھ یہ چاآنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تہماری کوئی ملازمہ نہیں ہوں۔ ''وہ ناکواری سے اس کی طرف و کھ کربولی تھی۔ دسیں نے نہیں کماتھا بچھے تہماری ضرورت ہے 'تم نے کہاتھا کہ ہم ساتھ مل کر کام کررہے ہیں۔ اگر میرے ساتھ کام نہیں کرناتو جہنم میں جاؤ میری طرف سے۔ میں اپنے نیچے کو اکیلے میں جاؤ میری طرف سے۔ میں اپنے نیچے کو اکیلے وصونڈلول گی۔ لیکن اگر میرے ساتھ کام کرنا ہے تو میں میرے طریقے سے ہوگا۔ ''

''وہ میرے سامنے اتنی بکواس کر تا رہا اور میں سنتا رہا۔لعنت ہے جھے ہد۔''اس نے غصے سے اسٹیسر نگ ب ہاتھ مارا۔ زمرنے بے اختیار کنیٹی کومسلا۔

''فارس! تم جھے مزید مندش دینے کے علاوہ کھے ہمیں کر سکتے۔ جھے بھی پتاہے کہ کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ اور ہوا ہے گئر نے اور ہوا ہے گئر است یہ انگلے کا گریان پکڑنے اور دانت تو رہنے ہوتے ہیں۔ دانت تو رہنے ہی ہوں۔ "سرجھنگ کروہ کھڑکی گئر میں بھی کے بتارہی ہول۔" سرجھنگ کروہ کھڑکی کے باہر دیکھنے گئی جہال سبزہ ذار اور انیکسی دکھائی دے رہی تھی۔

فَارِسَ نے تپ کراہے دیکھا۔ ''تواب کیا ہوگا؟وہ تو اصل مجرموں کو کور کر گیاہہ۔ کل کلاں ضانت پہ رہا ہوجائے گا۔ اور وہ اے ایس لی 'ایس لی بن جائے گا۔ ایسے ملے گاہمیں سعدی؟''

"دمیرا اس آے ایس پی کے ساتھ ایک در کنگ رملیش ہے تم اننے غصے میں اندھے ہوکر اسے خراب مت کرو یہ میری درخواست ہے۔" "جھے ایک گفتہ مل جائے اس نیاز بیگ کے ساتھ' میں دیکھا ہوں وہ کیسے سب نہیں بکا۔" میں دیکھا ہوں وہ کیسے سب نہیں بکا۔"

مرد شاہ اے وہ؟اس کو پچھ بھی نہیں ہا۔ اگر ہا ہو تالو سرد شاہ اسے ہمارے سامنے نہ لا تا۔ یہ فون کیوں نہیں اٹھارہا۔ "وہ دوبارہ سے موبا کل نکال کر نمبر ملانے کی۔ جبنجملا ہث اور اکتاب اس کے چرے یہ بھری محی۔ فارس چرواس کی طرف مو ڈے اسے ویکھنے لگا۔

المُخْطِينَ وَالْجُسَتُ 158 جُولا في 2015 على

وونهيں - بچھے كيابتا-ميں تو كافي دان سے اس سے ملا بھی نہیں تھا۔ اِن فیکٹ میں تواس واقعے سے ایک دن پہلے دبئ چلا گیا تھا۔ مجھے داقعی افسوس ہے کہ میں اس كياس اس مشكل ونت ميس تهيي تقا-بظامرلايروائي سے شانے اچکائے مراندرے اس کا سانس ختک \_\_\_ ہوریا تھا کیونکہ وہ چیمتی ہوئی تظرول سے اسے دیکھ رہی تھی۔ "جی جھے پتا ہے آب تب دئ میں سے الس اوکے۔ ہاسم نے بتایا تھا۔" وہ بات حتم کر کے مرنے لگی مگرایک دم رکی جونک کراہے ویکھا۔ ''سعدی سے واقعے سے ایک دن پہلے' مطلب ميري شادي والے دن آپ دئ سنے ہوئے تھے؟ بيس ناریخکو؟ <sup>د د</sup>نجی۔ اور سوری بھول گیا۔ شادی کی مبارک ہو زمرف سرجه کا- دبیں پلک پر اسکوٹر شیں ہول اب " بمحض اُتنا بتا کروہ بلیث منی۔ نوشیرواں نے شائے۔ نوشیرواں نے شانے جھٹکے اور واپس ہولیا۔ لبوں میں سیٹی بجا تاوہ جوا ہرات کے ساتھ کرسی پہ دھب سے آگرا تو اس نے غور سے اس کا چرہ ''دھ منگ ہے افسوس کیایا تہیں؟'' "بال مركيا-"اس نے باتھ جھلا كر اشارہ كيا-ٹانگ یہ ٹانگ جمائے بیتھی جوا ہرات نے رس بھرا گلاس ہونوں تک لے جاتے سوچتی نظروں سے اسے ودشیرو اکیا مسئلہ ہے؟ تم دونوں بھائی مجھ سے کیا واوه مي ابس كردير-"وه بے زار موا-"آب كو ودكونى توبات ہے۔ سعدى والے معالمے سے أكر تم لوكول كاكونى تعلق بيت وجهے البي بتارو-" وبجهر تهين يتامير سعدي والأمعامله بھي! ميں تو دبي

ون سے کار آگے کے گیا۔ ومرنے مؤکر بر ایکی سے ات دیکھا۔ "برتمیز۔"انگل سے چرسے یہ آئی کئیں ہٹائیں اور انکیسی کی طرف قدم اٹھانے لگی۔ تب ہی عقب میں آواز آئی۔ وسیلوڈی اے۔"وہ گھومی۔ قدرے مجھنجلایا ورے مجھجکتا سانوشیرواں وہاں كفرا تفا\_ بينك كي جيبول مين باتھ دالے اسے ديكھا اور پھر مڑ کرایک خفا نظر عقب میں بر آمدے میں کرسی يه جيهي جوا مرات په دال-''فوہ نوشیروال بہ آپ کو بہت عرصے بعد ویکھا ہے۔" وہ خود کو بر سکون کرتے ہوئے اس کی طرف ودلین وین گیاہوا تھا۔ کل واپس آیا ہوں۔ می نے بولا کہ۔"ایک بے زار تظری رودر بیتی ہے اہرات پ وال جو ادھر ہی دمکھ رہی تھی۔ ""آپ سے تعربیت "تعزیت؟" زمر کے دل کو دھا سالگا۔ ابرو جھینج "مطلب وای- سعدی کے لیے۔ مجھے بہت۔ معینک یونوشروان مگروه زنده ب اور بم اس ڈھونڈلیں گے۔" فدرے خیک انداز میں بولی۔ نوشيردان كي كردن من كوئي يهنداسا تصنيخ لكا-" ہاں شیور کیوں تہیں۔ بچھے بہت افسوں ہے ویسے-" جلدی سے بات سنھالی-"مگریہ کیسے ہوا؟ " آپ کو کسی پیرشک نہیں؟"اس نے غور سے

میں تھا مگر بہت خوشی ہوئی۔ زندگی سے ایک مسئلہ تو کم ہوا۔ اندر جارہا ہوں 'آپ بیٹھیں اتن کرمی میں ہاہر۔ "منہ کے زاویے بگاڑتا 'وہ اٹھا اور بیرونی زینے کی طرف برمھ گیا۔ (جو اوپر اس کے کمرے کی بالکونی تک جاتا تھا) جو ہرات سوج میں کم اسے جاتے و کھے گئے۔

ور سوبہ ہوں۔ ''جی سر؟اوکے!'' ریسیور رکھ کراٹھ گئی۔اس کے سینڈوچ بیک تلے میگزین کا آدھاصفحہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہتہ سرخی واضح تھی۔

و المنظم المركم المركم المركم المناس المن المرافع الم

ہاشم نے انگل سے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا ' پھر فون یہ ہنس کر کسی کو الودائ کلمات کیے ' پھر اسے دیکھا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دمحلیمہ ' وہ لیٹرز جھے ابھی لادو' میں سائن کردیتا ہوں۔ پھر جھے لکانا ہوگا۔" میں سائن کردیتا ہوں۔ پھر جھے لکانا ہوگا۔" دجو کے سر!" وہ جیب ہوئی۔ قدر سے تذیذ ہے ۔

رک و سریل نے ابھی میگزین میں دیکھا 'آپ کاوہ فرینڈ' سعدی یوسف دوہ مستق ہے۔ '' صفحے پلٹتے خاور نے ایک دم مزکراسے دیکھااور دوبارہ فون اٹھاتے ہاشم نے بالکل تھر کر پھر دونوں نے ایک دو سرے کو دیکھا۔

"بال...وہ تو کافی دن سے مسنگ ہے 'ہم سب اس کے دوست اور خاندان والے بہت اب سیٹ ہیں اس کے لیے۔ "ہاشم بولا تو لہجے سے فکر مندی جملتی تقی

"اه آئی ایم سوری سر! اکیس مئی کووه آیا ادهراور کے پتاتھا کہ اس رات ...." وہ باسف سے بول رہی تھی اور ہاشم کی کرون میں ڈوب کر ابھرتی کلٹی واضح وکھائی دی۔

وسل کے پتا تھا!) خاور چوکنے انداز میں ہاشم کو و کھے رہا تفاسماشم ذرا کھنے کھاڑا۔

ونعلیمہ! تم نے اس مفتے بہت دفعہ کلل کی تھی اسے کیا پولیس نے تم سے کچھ پوچھا اس بارے میں ؟ "

ں. وہ مُعنک کر رکی' آٹکھیں اچنسے سے سکڑیں۔ دنہیں سر!»

"دراصل بولیس اس کی گرل فریند کو دهوندری کافتی وجہ سے انہوں نے بھی مست ہے اور تمہاری کافتی کی وجہ سے انہوں نے بھی سے تفتیش کی تھی مگر میں نے انہیں تسلی کروادی کہ تمہارا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایسا ہی ہے تا؟" اس کی آنکھوں میں دیکھیا وہ انہائیت سے کر رہا تھا۔ (فاور نے مسکر اہم وجمیانے انہائیت سے کر رہا تھا۔ (فاور نے مسکر اہم وجمیانے کوچرو نیجے کرلیانہ)

' ' ' ' ' ' ' سرآ میں تواہے جانتی بھی نہیں۔ '' وہ ایک م حیران بریشان نظر آنے گا ۔۔

المیں سے بھی انہیں یہ بی کہاکہ تمہاری اس سے بھی طاقات نہیں ہوئی اور کالربھی تم نے نہیں وی اور کالربھی تم نے نہیں وی اور کالربھی تم نے نہیں وی معلوک ہے ان کوبس میں نے کی تمیں افس سے وہ معلوک ہے ان کوبس کی کرل فرید کے لیے اس میں نگ کرل فرید کے میں میں تھی کرل فرید کے میں میں تھی کرل فرید کے میں میں تھی کرل فرید کے لیے میں میں تھی کر مت کرد ہاشم میں تھی فر مت کرد ہاشم

خولين دانجي 150 جولاني 2015 غ

نے ڈیسک فون سے کی تھی اور وہ آپ کا دوست تھا' کوئی شک نمیں کرے گا۔"

وواس کے فون سے پچھے شیس ملا؟"

د و خوال سد صفاحیث سدایت شاید در مقاکه بهماس كافون بك نه كررب مول اس ليے وہ اس ميں كوئى مرخطرے ملی رکھاتھا۔ بسرحال وہ مکمل طوریہ تاہ كركي وسيبوز أف كرديا ہے۔ كسى كو تهيں ملے كا۔ جیسے وہ خود کسی کو نہیں ملے گا۔"

ہاشم کے چیزے یہ ایک عجیب سااحساس ابھرا۔ ایں نے خاور کی طرف دیکھا اور جب بولا تو آواز ہلکی

"ری کور کررہا ہے۔ جلد شفٹ کرنے کے قابل موجائے گا۔اور۔ "وہ رکا۔ "وہ پڑھنے کے لیے قرآن بانكرباتها-"

"وے دو-" ہاشم نے ٹائی کی ناٹ و حیلی کرتے قدرے تكان سے كما۔ خاور كونے جيني ہوئي۔ وجمیں اس کو اسپتال میں ہی ختم کردینا جاہیے تھا۔اس کو زندہ چھوڑ کر آپ علطی کررہے ہیں۔ "خادر! ہم یہ موضوع حتم کر چکے ہیں۔"خاور سر بلاكرائه كفرابوا\_

ومعیں نے بھیشہ سوچا سم کے جب نجومی کمہ وے كه اس سال ميں پيدا ہونے والے لڑے كوبار وينابهتر ہے او سل میں تیرتے صندوق کو ورو دسیے کے بجائے اسے بہلے پہلوادرول میں جگہ دینے کاغلط فیصلہ انسان سے کون کروا باہے؟ مر کھون سے بھے لکنے لگاہے کہ دافعی محبت به انسان کااختیار نهی*ی هو* تا...خیر... "اس نے حمری سالس لی۔ وقسز کاروار مجھ سے بار بار اشاروں کنابوں میں وہ پوچھ رہی ہیں جو آپ اسیں نهیں براتا جاہ رہے۔ اس بارے میں غور سیجے گا۔ " وہ چلا گیا اور ہاشم قلم الکیوں میں تھما تا سوچ میں وُوبا بعثقارياً-

كام اس ہے آ را ہے كہ جس كا جمان ميں

كاردار كى سيريشري كؤوه أتكه الفاكر بهي نهيس ديكه سكتے۔ میں سنبھال لوں گا۔"رسان سے اس کی تسلی کرائی۔ و مقینک بو سر!" وه ذرا بریشان ورا ممنون سی وابس بلقی۔ (اپنے ڈیسکے یہ آگراس نے کسی کراہیت بعری شے کی طرح وہ میگزین موڑ کر ڈسٹ بن میں پھینکا اور سینڈوج کے کروایس کمپیوٹریہ بیٹھ گئ۔(اف سائھ ہی جھرجھری لی۔)

اندر خاور نے ستائش مسکراہٹ سے سامنے بیٹے باشم كود يكصات

واب بیہ قیامت تک سعدی کا ذکر نہیں کرے

اس نے ملکے سے کندھے آچکائے۔"ہاشم سب سِنبِعال سکتا ہے۔" بھرذرا آگے کوہوا۔"اس مخفس کا پهچه پتا چلاجوموقع په موجود تها؟

''جھے یہ ایک واہے ہے زیادہ کچھ نہیں لگتا۔اگر وہاں کوئی انجان مخص ہو آبو گوائی کے لیے آگے آیا، مگراپیا نہیں ہوا۔ مالفرض آگر دہ سعدی کا کوئی جانبے والانقائة اس سنسان كلي مين كياكرربا تقاجيقية السعدي نے بی اسے بلایا ہوگا۔ میں نے اس کا سار اکال ریکارڈ چنک کیا ہے اس فے مارے آف سے جانے کے بعد كوئي كال سيس كي-سوب مكن شيس كه وبال كوئي ہو۔" مرباشم کی آنکھوں میں تشویش کم نہیں ہوتی

"يوليس كوكس في اليا؟" ومہمسائیوں میں سے کسی نے فون کیا تھا انہوں نے اس کی چینیں سن تھیں۔ پولیس کومعلوم نہیں تھا' عرمیں نے زمرصاحبہ سے پوچھاتھا'وہ کمہ رہی تھیں کہ وہ سعدی کے محلے کی کوئی خاتوں ہیں اور زمری ان ہے مات ہوئی ہے انہوں نے بھی کھے نہیں دیکھا۔" ہاشم نے گری سانس کی بیچھے کو ٹیک لگائی اور سوچی نظروں سے سامنے دیوار کو تجھنے لگا۔ "اس کے کال ریکارڈز وہ لوگ بھی نکلوائیں

نے اینے نمبرے کوئی کال نہیں کی آپ

OCIETY.COM

یوے نہ کوئی نام ستم گر کے بغیرا دنفوذی ابور آفٹر۔ "ریسٹورنٹ کے اندراس سمپر اکا دکالوگ ہی موجود ہتھے کونے کی ایک میز پہ زمر کاغزات پھیلائے بیٹی تھی۔ اس نے زرد پھول دار جوڑا بہن رکھا تھا اور بال آدھے کیدجو میں باندھے 'سر جھکائے 'صفحے الٹ بلیٹ کررہی تھی۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھاکر کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی ندرت کو بھی دیکھے لئی 'جو اٹھاکر کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی ندرت کو بھی دیکھے لئی 'جو رجٹر چیک کررہی تھیں۔ ان کی آنکھول تلے گہرے طلقے تھے اور چروزرد تھا۔

"بهاہی آئم اسے بہت جلد ڈھونڈلیس کے اس کی سامسکواکر زمر نے ان کو پکارا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھیے بتا سرہلایا۔ زمر کی مسکراہشدہم ہوگئی۔ ندرت اب زیاوہ بات نہیں کیا کرتی تھیں۔ زمر روز ادھری ہوتی مگر آج خلاف معمول حنین بھی ساتھ ادھری ہوتی مگر آج خلاف معمول حنین بھی ساتھ آئی تھی۔ البتہ اس کے قریب نہیں جین میں مگر آج کو ایس کے قریب نہیں جین میں مگر آج کا اس کے قریب نہیں جین میں کھڑی رہتی یا جھی یا ہر آجاتی۔

و منداکیاتم بھے سعدی کے لیب ٹاکیاس ورڈ کول گردے سکتی ہو؟"زمرنے نری سے اے پیارا۔ وہ یکن کے درواز ہے کھڑی تھی اس کی بات پر مؤکر ال سے مکھا۔

روجی نمیں آتے یہ کام "کوررخ بھیرلیا۔ دنہم دونوں جانے ہیں کہ میں ہے۔" وطیب ٹاپ سے کیا ملے گا؟ کال ریکارڈ سے بھی تو سیجھ نمیں ملا۔" وہ خفگی ہے اس کی طرف پشت کے بولی تھی۔ زمرنے کمری سائس لی۔ وکیا تم نے اپنی دوستوں سے بتا کیا؟ کس کے بھائی سنجائی تھی سعدی کووہ بات؟"

ے بتان می سعدی تووہ بات: ''تاعمہ کے بھائی نے بتایا ہو گا۔ابوہ کوئی مانے گی تھوڑی؟'' دع مصر ذہتمہ کی اتنان کی در مصر میں مصر

د اور میں نے تہ ہیں کہاتھا کہ ڈاکٹر سارہ سے پوچھو' نہ مس کام میں حلیمہ نامی سیکر پٹری کس کی ہے؟'' زمر کے پاس ان کاموں کی ایک لمبی فہرست تھی جو اس نے حنین کو دی تھی اور جو حنین کر کے نہیں دے رہی تھی اس بات پر تک کر بلٹی۔

وسارا خاله ابھی مک گھر میں ہیں ہیں ہوائیں آگرہا کریں گی اس سیریٹری کا۔ وہ خود اتنی پریشان اور شاکڈ میں بھائی کے لیے۔ کمہ رہی تھیں 'فیلڈ یہ بھی سب بہت اب سیٹ میں بھائی کی وجہ سے۔ اب بار بار کیا محک کروں ان کو؟

رمرنے نعی میں سرہلاتے گہری سانس خارج کی اور واپس کاغذات کی طرف متوجہ ہوئی۔ تب ہی سامنے وروازہ کھلا اور کوئی لیے لیے ڈگ بھر آس کی میز کے قریبانہ کا اور کوئی لیے لیے ڈگ بھر آس کی میز کے

قريب آڪڻڙا ٻوا۔

زمرنے سراٹھایا۔احمرسامنے کھڑاتھا۔ تذبذب اور فکر مندی سے اسے دیکھا۔ درمیم ...السلام علیم!۔" درمیم السلام البیصے ..."وہ بے نیازی سے کہ کر

روسیم اسلام بیصید اور بیماری سے المدیر کی صفحے نکال کردو سری فائل میں لگانے گئی۔ دور سے میں نے آپ کو ابھی کال کیا تھا' آپ نے بتایا آپ اوھر ہیں۔ "کرس تھینج کر سامنے ہیںتے اس نے بتایا آپ اوھر ہیں۔ "کرس تھینج کر سامنے ہیںتے

''موں۔ گافی جلدی مل گیا آپ کوایڈ رئیں۔'' ''نو پر اہلم۔ میں پہلے بہت آچکا ہوں ادھر۔ سعدی کے ساتھ۔ اور۔ ججھے بہت افسوس ہے اس کے لیے۔'' علدی ہے آگے ہوکروہ ناسف سے کہنے لگا۔ ''میں نے بھی نہیں سوجا تھا کہ ایسا ہوگا۔اگر میں پچھ کرسکوں اس کے لیے تو بلیز بتا ہے۔''

المرات کے خیال میں اس کے ساتھ رہے کس نے کیا ہوگا؟"وہ کاغذات سمیٹتے ہوئے کہ رہی تھی۔ ''میراخیال ہے کہ۔ ''وہ رکا' چکچا ہٹ سے کنیٹی محائی۔''کورٹ میں ایک جج ہے' سعدی نے اس جج

"اساب!" زمرنا کیدم اندا افعاکراور آنکھیں نکال کراسے دوکا۔ وہ تھرااور تا آنجی سے اسے دیکھا۔ "جم اس بارے میں بات نہیں کررہ اور ک!" اسے گھور کرنظا ہر ٹھنڈے انداز میں کہا۔ وہ ذراالجھا۔ "نگر آپ میری بات توس لیں۔" "احراب اگر مجھے کورٹ میں یوچھا گیا کہ ہم نے

فِحْوْتِينَ دُالْجَنْتُ 162 عِولا لِي 2015 فِي

مواآوروه والين ريستورنث بين آئي أ ود کئی اور کام جس میں آب سعدی کے شریک رے ہول؟ "سنجیرگی سے احمر کود مکھ کردہ نوچھنے لگی۔ ومسرشرین کاردار کاایک کام تھا۔"وہ تفصیل ہے بتانے لگا۔ زمر غور سے سنتی رہی۔ آخر میں بس اتا بولی۔ "مجھے شہرین کی وہ ویڈ بوجا ہے۔ آپ کے پاس هو کی نقبینا 🖓

احرنے حیرت سے اسے دیکھا۔ دسوری اگر میں نے البھی آپ کوبتایاہے کہ وہ میں ہر جگہ سے مٹاچکا ہوں' مير ياسوه ميں ہے۔"

' بجھے۔۔وہد دیڈ ہوجا سے احر!" تور تور کراس نے الفاظ اوا کیے۔ احمر کے چرے پر بے پناہ افسوس

· مطلب آپ مجھے اتنا کوئی گرا ہوا انسان سمجھتی ہیں کہ میں گلیب کے ربیکارڈے مٹاکراس کوانے پاس ر کھ لوں گا؟ مجھے آپ کی سوچ پر افسوس ہے اور۔۔" جذباتى ائدازيس وه بوك جارما فقاكم زمرن زورت ميزيه بالقر مارا- "احرشفيع!" وراس كو گهورا\_

وداو کے سوری میرے کمپیوٹر میں بردی ہے کل لادول گا-"اس نے فورا" ہاتھ اٹھا دیے۔ پھرے چارگی سے اوھراؤھرد کھا ور اور کو تھا کا۔

"ابکسکیوزی ہے!" زمرنے اس کی نظروں کے تعاقب میں کچن کی سمت دیکھا ا جمال حین قدرے رخ موڑے کھڑی تھی۔ زمرنے والبن ايك تيز نظراحميه والي

"بيرسعدي کي بهن ہے العني كيه فارس كي بھا بھي اور أكر فارس يهال مو تاتو آپ كي آنكھيں نكال چكامو تا اب تك " نرمى سے كويا ہوكى تووہ جو ديکھيے جارہا تھا ، ہڑ پڑا کر سیدھا ہوا۔

تھا۔"کری یہ رخ بھی موڑلیا۔ پھرجلدی سے اٹھ کھڑا موا- «ميس خِلنا مول .... كل ويثر بو لادول گا-»عجلت میں کہتا' شرمندہ سافورا"یا ہرنگل گیا۔ زمرنے دیکھا۔ باہرششے کے دروازے کے یارفارس آ تادکھائی دے رہا الیں کوئی بات کی ہے یا نہیں۔ تو میں اسٹینڈ پیر اٹھوٹ نہیں بول سکتی اس کیے ہم الیبی کوئی بات نہیں كرسكتے... اوتے... "ابرواٹھا كر تختی ہے جتایا۔ احمر كا منه کھل گیا۔

""آپ جانی ہیں کہ غازی کیسے رہا ہوا تھا۔" ''اے جج نے رہا کیا تھا... میں سربی جانتی ہوں۔'' کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے احتیاط سے

ظ الجباد سیات "جی سالکل سه آنِ کورس سه"اهمرنے دم بخود اتبات میں سرملایا۔ دوگر ... جسٹس سکندر نے مجھی

اجمرا جسنس صاحب ميرے پاس آئے تھے اور میں نے وہی کیا جو میں نے کہنا تھا۔" تھر تھر کروہ بولى-احرنے مجھنے والے انداز میں گردن ہلائی- زمر کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر پھرسے مازہ ہوگیا۔وہ ایسے آفس میں کھڑی تھی اور جسٹس سکندر بدلتے ر تكول والا چروكياس كے سامنے كھڑے تھے " بیکٹ مجھے آپ کے بھتیجےنے ججوایا ہے'اس كوايك نظرد يكصير اوربنائي كهمين كياكرون اوركيانه

زمرنے سینے یہ بازد لیلئے اور چھتی ہوئی آنکھوں ہے ان کود یکھا۔ دفیور انزیمیں اس کو نہیں کھولوں گی بجھے مہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے اس میں جوت اور شواہد ہوسکتے ہیں جو اس نے اپنے ماموں کے حق میں جمع کرکے بھیج ہوں آپ کو اور اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اِس کیے آپ اس پیکٹ کو کے جانبے اور بطور جج وہی مجھے جو آپ کو بمتر لگتاہے کول کہ میں بیہ لیس آپ سے ڈسکس تہیں کر سکتی ا بيه غلط ہے... سو... "سأتھ ہي كلائي يه بندهي گھري " ایکواچھی طرح یتا ہے کہ اس میں کیا ہے۔" '' بور آنر' میں نے اس کو نہیں کھولا' اس میں کچھ بھی ہوسکتا ہے۔ جھے اجازت دیجنے۔"اور تیزی سے يام نكل كئ بنكاسا سرجه كاتوياد كابلبله موامين تحليل

المخولين والحسط 163 جولالي 2015 ع

احمرنے بھی اے دیکھ لیا۔ اس کے پاس کمیے بھرکو

"تم ادھر؟" فارس نے دھوپ کے باعث آنکھیر چندھیا گراہے دیکھا۔ آج اس نے بھورا کوٹ بین رکھا تھا۔ اندر کول مکلے کی سیاہ شرٹ۔ (پھرولی ہی شرث!) القريس كه كاغذ بكرر كم تقي

"سعدی کا افسوس کرنے آیا تھا عگراب سوچ رہا ہوں کہ جواس دن فیصلہ کیاتھا 'جڑمل کوچڑمل نہ کہنے کا وهوالبس كلول-"تمايت جل كربولا-

"مطلب؟"اس نے تعجب سے اسے سرسے بیر

"وقع كرو\_" احمرنے سر جھلایا۔ پھر جلدي سے قربیب ہوا۔ ''نیا ہے کیا' زمرمیڈم سب جانتی ہیں ہے کیے تم باہر آئے کیے سعدی نے جج کوبلیک میل کیا اوروہ بجے سب سے پہلے ان ہی کے پاس گیا تھا مگر ...." وہ تیز تیز بولے جارہا تھا۔فارس نے ایک دم چونک کر

"ایک منٹ ایک منٹ!" جرت اور شاک سے اس نے بات کائی۔''اس کو چھو ڑو'تم کیسے جانتے ہو یہ

جذباتی اندازمیں بولتے احر کو بریک گئی۔منہ کھل گیا۔ ( cops )بافتیاردوقدم یکھے مثا۔ "میری ای میرا انظار کردی مول گی میں جاتا

ور تمهاری ای کے انقال کو سات سال گزر کھے ين-سيدهي طرح بجھے يوري بات بتاؤ!" وهية ديھوي ميرا كوئي قصور نهيں ہے... آخر لوگ میرے پاس مشورے کینے آتے ہی کیوں ہیں؟"

وہ واقعی روہانیا ہوا۔ "میں نے تو صرف آیک مشورھ۔"
مشورھ۔"
"تم۔!"وہ انتمائی غصے سے آگے برمعا۔ "تم نے

ميرے بعانج كو بليك ميلر بناديا۔" ولى دبى آواز ميں غرايا تھا۔

« فقواور کیا کرتا؟ کوئی راسته ہی نہیں تھا۔ دیکھو بچھے جلدی ہے ابھی میں جارہا ہوں بعد میں بات کرتے بين 'بال..." تيز تيزبولنا ' ينجه منته ده مزااورايي كاركي مكرف ليكا-فارس بمشكل صبط كرك است جات ويلها رہا مجروایس مزانوشینے کی دیوار کے بار 'ریسٹورنٹ کے اندروہ بیٹھی اس طرف دیکھ رہی تھی۔اس کے دیکھنے یہ سرجھ کا کر کاغذ الث لیث کرنے گئی۔ "اب كوتوبعد من بوجهول كا\_"ابك خشمكيس نگاه

دور جاتے اسٹینی یہ ڈال کروہ (گھری سانس لے کر) اندر آیا۔ زمر سر جھوکائے کاغذر دیکھ رہی تھی جب ان كاغذول بهاس في ايك فولدر كها- زمرف سرا فهايا-وه سنجيده ساسامنے كوراتھا۔

"اب کے انوبسٹی کیٹر نے جواب نہیں ویا؟" زمرنے اس کا طنز نظرانداز کرکے فولڈر کھولا۔ آہستہ آہستہ کاغذات یہ نظر دوڑاتی گئی۔ ابرو التھے کب

منیازیک دو دنعیہ جیل جاچکا ہے صرف ایک بار تنین سال کی سزاکانی تھی۔مبینہ طوریہ دو قتل کرچکاہے ا اور دونول دفعہ الزام سے نیج مکیا تھا۔ جاریج ہیں ایک بیوی 'جو سیٹلائٹ ٹاؤن میں اس کے کھر میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ..." وہ رکا۔ "ایک عورت سے اس کا تعلق ہے امیندامیا زنام ہے اس کا اس کو فلیٹ کے کر دیا ہوا ہے اور ایک این جی او میں المچھی نوکری دلوا رکھی ہے۔ باقی سب اس قولڈر میں

زمرصفح بلتی گئی۔(اور چرے پیمتاثر کن ناثرات نه آفدين كوشش كرتے خود كوسيات ركھا ) جر نگابس اٹھا ئیں۔

" مجھے اس امیند امتیاز کی ایک ایک تفصیل جائے۔ جاہیے۔ یہ کہال رہتی ہے کیارو نین ہے اس کی۔ کب۔ "الفاظ لبوں میں رہ گئے۔ فارس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے چند تہہ شدہ کاغذ نکال کراس کے

"اور چھ؟"وه سنجيده تھا۔ سياث سا۔

ين دانجنت 164 جولالي 2015 غير

«منیں.... "وہ بے نیازی سے کاغذوں کی مہیں کھولتی قدرے رخ موڑ گئی۔وہ بھی ہمیں رکا۔ تدرت کوبس سلام کیااور با ہرنکل گیا۔اس کے جاتے ہی زمر کے چرے کی لاتعلقی ہوا ہونے گئی اور وہ ملکی مسكرانهث كے ساتھ تيز تيزان كاغذات كويڑھنے للي۔

ہم سے نہ پوچھو ہمجر کے قصے اسبتال کاوہ کمرہ ساری دنیا ہے الگ تھلگ اور کٹا ہوا لکتا تھا۔ سعدی بیڑے ٹیک لگائےیاؤں لیے کیے میشا تھا اور دو تین افراد اس کے ساتھ گھڑے تھے۔ ائیک جھک کراس کی ٹانگ کے زخم کی ڈریننگ تبدیل کررہا تھا۔خود دہ بس سینے یہ بازولیدیئے' خاموشی سے ان کوب کرتے ہوئے دیکھ رہاتھا۔ شروع میں اس نے ان میل نرسزے ہم کلام ہونے کی بہتیری کو خشش کی تھی' مگروہ نہ سنتے تھے' نہ جواب دیتے تھے' سواب توانائی ضائع کرتا ہے کار تھا۔ سوائے اس ڈاکٹر کے۔ آج وہ بال بونی میں باند ھے اس کے سریہ کھڑی کرون جھاکر ٹی بدلنے کے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ کام عمل کرکے وہ لوگ اس خاموشی سے چلے گئے جس سے آئے تھے البتہوہ چند کھے کے لیے کھری رہی۔ ودكيا تهيس اس بيرى التفكري سے تكليف تونهيں ہورہی؟" ڈرتے ڈرتے میری کو نظرانداز کرتے اس نے بوچھا۔میری ایک دم تاکواری سے اتھی۔ وزنهیں۔"سعدی نے برخ پھیرلیا۔ لڑی نے بے یسی بھری بمدردی سے اسے دیکھا۔ "تمهارا كام حتم موكيا بااب تم جاؤ-"ميرى نے اس کو گھورا۔ مایا سر جھکائے "اوے" کہتی دردازے کی طرف بردھی۔ دروازہ کھولتے ہوئے مرد کر ا یک ہے بس' و کھی نظراس پیرڈالی اور پھرہا ہرتھل گئے۔ میری صوفے پہ بیٹھ گئی۔ سعدی اب اس سے بات نہیں کر ہاتھا۔ وہ ڈھیلا پڑجکا تھایا شاید اس قیدے نکلنے

اس نے سائیڈ نیبل سے اپنا قرآن اٹھا لیا اور

عاموش ہے صفح بلنے لگا۔اسے یاد نہیں آرہاتھاکہ کل تلاوت کمال سے چھوڑی تھی۔ پھر یاو کرنے کی کوئشش کے بغیراس نے اپنی پندیدہ سورت کھولی۔ چیوننیوں کی سورۃ۔ پیامبروں کی سورت۔

"جھے ابنا قرآن بین مجی جاہیے۔" صفحے سے نگاہ اٹھائے بغیراطلاع دی۔جواب بھی آس سردانداز میں میری کی طرف سے آیا تھا۔

ووسمهي كسي بعي قسم كا gadget نيس مل سکتا'سوری۔"

سعدی نے مزید کھے نہیں کہا۔ اعوذ باللہ پر جااور محے یہ وحمیان دیا بجمال سفید کاغذ کے اوپر ساہ الفاظ جَمُكَارِ ہے تھے۔اس كي آئكھيں ان الفاظية جم كئيں۔ كمرے ميں چھايا ڈيريشن عاد اور افسردگي مرتشے اس جَمْ كَابِث يَكِيسِ منظر مِن جانے لكى۔ آيت اس سے

کمہ رہی تھی۔ "گرجس کسی نے بھی ظلم کیا' پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بل ریا ہو تو بے شک میں (اللہ) غفور اور

چند کھے کے لیے اس کارابطہ کرے کے دو سرے حصول سے کت گیا۔ بیڈ کے کردسیاہ مملکا ہث کا أيك بالدسا تعنيج كمياجس ميسوه سرجعكائ بميضا باتفه میں بکڑی کتاب پڑھ رہاتھا۔

والله تعالى إن وه مرهم آوازيس بريرايا توسياه ميرول ی جمگاہٹ ول کے اندراترتی ہرآگ کو معنڈ اکرنے لکی۔ " بجھے رہے آیت یاد ہے۔ جہاں بھین میں میں قرآن يرهن جا آياتها وال ميري تيجيه آيات بهت التھے سے پردهائی تھیں۔ وہ ممتی تھیں علی بہت كار مى زبان ب اس مي مرلفظ كابهت وسيع مطلب ہو تا ہے۔ قرآن تب سمجھ آئے گاجب اس کے ہرلفظ ہے کسی کے حق میں کمی کرنا۔ تو آپ بھے یہ سمجھا رے ہی اللہ کہ ہم زندگی میں جب بھی کسی کے حق

قوم کی طرف بے شک وُہ لوگ ہیں جو حذے براہم

"أه الله!" سرجه كائے بیشے لڑكے نے كرب ہے ہ تکھیں بند کیں۔ "میں نے بھی یہ ہی کرنا جاہا تھا مگر بجهيج بعول كياتفاكه موسي تنانهين محت ميواي بھائی کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ میں نے زندگی کی دوسری بردی غلطی کی زمرادر حنین ہے جھوٹ بول کر كرمين نيس كام جاريا موب-ابان كوكون بتائي كاكه میں کمال ہوں اور پہلی غلطی۔"اس کی بند آنکھوں کے آگے ایک منظر لرایا۔ دیکولی لکنے سے چند منٹ سلے... میں نے وہ پین کیمرہ ایک غلط مخص کے ہاتھ

میں دے دیا۔۔ اوہ اللہ!" پھراس نے زہن ساری یا دوں کو جھٹک کر آ تکھیں سے ایم کھولیں اور اگلی آیت پیرانگلی را تھی۔ "پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والی "پھر جب آن کے پاس آنکھیں کھول دینے والی

مارى نشانيال أكليس توده كمن الله عيد تو تعلم كالحادد ے "ایک ایک لفظ اسنے تھر کراندر ا تارا - ول و رماغ ميں تجيب تنوطيت اور اذيت بھرتي گئي-

''الله! آپ کو تو پتا تھا کہ وہ اس کو نہیں مانیں کے' ہدایت کی گوئی بات ان کے دل کوموم نہیں کرسکے گ۔ پھر آدی کیوں جاکر کسی منکر' طالم کو للکارے؟ وہ اپنا مل کریں اور ہم جب جاب این نماز' روزہ کرتے رہیں۔ میں بھی کوئی اُن کا ول موم کرنے نہیں گیا تھا' مربول بی ایک انہولی می آرزو تھی کہ شایدوہ مداوے کے لیے چھ کریں۔ کھ کرنا چاہیں مگرفا کدہ کیا ہوا؟" سیاہ جگمگاہٹ کومالوس کا ندھیرا نگلنے لگااور جیسے <u>جیسے</u> آس پاس سیاہ دھویں کے مرغو<u>لے اٹھنے لگے۔۔</u>اس کا ول پھرے زخم زخم ہونے لگا۔

"اور انہوں نے ان کا انکار کیا' ظلم اور تکبر کے ساتھ 'حالا نکہ ان کے ول یقین کر چکے تھے۔" وه پڑھتے پڑھتے چونگا۔ سیاہ وھواں پھیلنا ٹھہر گیا۔ ساری قضاساً تن ہوگئی۔ ''حالاِ نکہ ان کے دل یقین کر <u>چکے تھ</u>ے۔''

میں کمی کریں تواحساس ہونے یہ صرف سوری کروہیے كى بجائے برائى كو اس دكھ اور تكليف كو جميں اچھاتى اور محبت سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ان سارے دنوں میں مجھے لگنے لگا تھا کہ میں اس قید میں اس کیے برا ہوں کیوں کہ میں نے زمر کاول د کھایا تھا 'وہ بہار تھیں 'انہوں نے کیا نہیں کیا میرے کیے 'کیا تھا آگر میں فارس ماموں کی مسلسل حمایت کرنے کے بجائے وکھاوے کوہی سہی ان کی بات یہ یقین کر لینے کی اداکاری کرلیتا عمر میں نے ان کاحق ادا تہیں کیا۔ اگر جارسال انهوں نے تعلق نہیں رکھانومیں بھی ان كى موجودگى ميں ان كے گھر نہيں جا آنا تھا ميں نے بھی کال کرتی چھوڑدی۔ آخر میں کیل تو پھر بھی انہوںنے ک وہ سونیا کی سالگرہ کا کارڈ لے کر آئیں۔ میں تو نہیں گیانا مگراب آپ مجھے بتارہے ہیں کہ آگر میں نے اس ظلم کواچھائی ہے بدلنے کی کوشش کی ہے تو پھر آپ غفور بھی ہیں اور جیم بھی۔اتنا تو بچھے پتاہے کہ يتحقير كمرمين مجمع كوئي بهي برانهين سمجمة اموگا-ميري مرادے کی کوششوں نے میری سب کی کو تاہی ڈھانی

وہ سرچھکائے بربرائے ہوئے جو تکا۔ "اوہ!"جیسے کھ شمجھ آیا۔"اسی کیے آپ نے کما کہ آپ غفور اور رحیم ہیں۔ غفور کہتے ہیں ڈھانیے والے کو جو گناہول کو ڈھانٹ کران کو مٹادے معاف كردي اور رحيم ... "اس في الكهيس مي كرياد كرنا جابا-كندها بعرے دردكرف لكا تفا-"باربار رحم كرنے والا الوكول كي غلطيال محمّناه سب باربار معاف كرك بيم \_ ان كوموقع دينوالا-"

ساہ حدف کی جگمگاہیث اس کے گرو کسی اونیج دائرے کی طرح رقصان تھی۔باتی سب کھے چھب گیا تقابد قت اس نے اسکے الفاظر مسے جاہے۔ "اور اپنا ہاتھ ڈال کیجے اپنے گریبان میں (اے موکیٰ) وہ نکلے گا سفید چمک دار 'بغیر کسی عیب کے (لینی کمی باری کی وجہ سے نہیں 'معجزاتی طوریہ) ہے نو نشانیاں ہیں ان کو لے جانے فرعون اور اس کی

خولين دانجست 166 جولاني 2015 ي

سال نہ کو کہ انہیں ڈر تھا اگر وہ بھی لاؤ نجیں آگر نہ بہتے گا تو یہ تنائی شاید مار ہی دے۔ حنین پہلے بھی است تھی اس تو ہر کام ہے گئے۔ کمرے میں بند رہتی یا باہراان میں بیضی کر دن اٹھائے قصر کو دیکھتی رہتی۔ ایسی ہی کہ دات زمراور فارس کے کمرے میں مدھم زروبتی جل رہتی تھی۔ جل گئی تھی۔ یوبی ایس پہلے کئی تھی۔ یوبی ایس پہلے میں ایس کے مرب فارس کے مرب فارس کے کہم کام کر رہا تھا۔ (وہ آیک کارپوریٹ فرم میں بطور چیف سیکورٹی آفیسر تعینات تھا۔) سامنے جائے نماز پہر خیف سیکورٹی آفیسر تعینات تھا۔) سامنے جائے نماز پہر خیف سیکورٹی آفیسر تعینات تھا۔) سامنے جائے نماز پہر خیف سیکورٹی آفیسر تعینات تھا۔) سامنے جائے نماز پہر خیف اس کی پشت زمرالنعیات میں بیٹھی تھی۔ سرپ دونیا التھے ہے نماز پہر کے اب و تر کاملام پھیررہی تھی۔ پھر جا تھا۔ وہ تر اور تک کاملام پھیررہی تھی۔ پھر جا تھا۔ وہ تر اور تک کاملام پھیررہی تھی۔ پھر جا تھا۔ وہ تر کاملام پھیررہی تھی۔ پھر جائے کو تا اور تک کاملام پھیررہی تھی۔ پھر جائے کہ کار

''آپ کی نماز کائی خوب صورت ہے۔ سلو اور
آرام ہے۔ میں بھی پڑھتا تھا جیل میں گے مطلب
اتن انجی نمیں۔ آس پاس کی ساری آوازیں سائی
دیتیں اور سارے دن کے کام یاد آتے۔''اسکرین کو
دیتیں اور سارے دن کے کام یاد آتے۔''اسکرین کو
دیکھا وہ بولا ہو وہ جو پیشت کیے کھڑی جائے نمازیۃ کررہی
تھی 'رک گئی نگر مڑی نمیں۔''اور آپ کی طرح پانچ
وقت کی نمیں پڑھتا تھا۔ کھے دن پڑھی 'چرچھوڑدی۔۔
اور۔۔ ایک بات دعا نہیں مانگا کر آتھا نگر پچ تو یہ ہے دعا
اور۔۔ ایک بات دعا نہیں مانگا کر آتھا نگر پچ تو یہ ہے دعا

وہ بلکا سامڑی مجھی نظراس پے ڈالی۔ "میں دعا مانگول یا نہیں کیے میرااور میرے اللہ کامعالمہ ہے۔"
دنیس نے تو پچھ نہیں کہا۔" وہ شانے اچکار اسکرین کی طرف متوجہ ٹائپ کر آرہا۔
زمرجائے نمازر کھ کراسٹڈی نیبل پہ آبیٹی۔(اس کی طرف اب بھی پشت تھی )انگلی سے چرے کے گرداڑ سا دوہٹا کھولا۔ فائل سامنے کی۔ قلم اٹھایا۔ گرداڑ سا دوہٹا کھولا۔ فائل سامنے کی۔ قلم اٹھایا۔ الفاظ یہ نگاہ بڑی تو ہر چیز یر ہم ہونے گئی۔ اپنی زندگی سے گھوم گئی۔ اس نے ہوا آواز لب ہلائے۔ کسی فلم کی طرح نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ اس نے بنا آواز لب ہلائے۔ "اس نے بنا آواز لب ہلائے۔ "اسے بلائے۔ "اس نے بنا آواز لب ہلائے۔ "اس نے بنا آواز اب ہلائے۔ "اس نے بنا آواز اب ہلائے۔ "اس نے بنا آواز اب ہلائے۔ "اس نے بائی ہلائے۔ "اس نے

کیا نجام ہو فساوبر پالے والوں گا!"

رھواں چھٹ گیا۔ سیاہ حروف کی تبارگاہٹ ہمرے

اردگرد کھیل گئی۔ اداس بیشے سر جھکائے لڑکے کے

چرے یہ تکان بھری مسکراہٹ آٹھری۔ اس نے

مری سانس فارج کی۔ ہونٹوں سے اس کتاب کی

ایک اور آیت اداہوئی۔

"اور جو اللہ یہ بھروسا کرتے ہیں اللہ ان کے لیے
ضرور راستہ نکالتاہے۔"

مقدس کتاب بندکی اوب سے چوااور سائیڈ نیبل

مقدس کتاب بندکی اوب سے چوااور سائیڈ نیبل

پر دھوی۔ پھراداس سے مسکراتے واپس ٹیک دگائی۔

میری ہنوز بیٹھی کتاب بڑھ رہی تھی۔ سعدی

فاموشی سے مسکراتا ،چھت کو تکارہا۔

میری ہنوز بیٹھی کتاب بڑھ رہی تھی۔ سعدی

فاموشی سے مسکراتا ،چھت کو تکارہا۔

و حصول میں کانے ہیں اور پھر تہیں کہ ہم کیے بحراحرکو

و حصول میں کانے ہیں اور پھر تہیں اس میں ڈیو سے
دو حصول میں کانے ہیں اور پھر تہیں اس میں ڈیو سے

经 经 经

عم کی حدّت سے کوسار بھیلتے دیکھے انسان تو پھر انسان ہوا کرتے ہیں قصر کاروار سے بریے انکسی میں ان دنوں مستجھوتے کی سی فضاح جائی تھی۔ رمضان شروع ہو چکا تقااور پہلے چند روزے کپ گزرے 'پتاہی نہیں چلا۔ عجیب سی رد نین بی ہوئی تھی۔ افطاری کے بعد سحری تک کوئی نه سو تا۔ پھر سحری کرکے سیم اور حنین دوپسر تک سوتے۔ ندرت کا وہی طریقہ تھا۔ رمضان کے باوجوو جلدی ریسٹورنٹ جلی جاتیں۔ زمر بھی گھریہ مکتی اور فارس جاب یہ ہو تا۔ برے اباخال پڑے لاؤ تج میں سأرادن صدافت کے ساتھ بے مقصد بیٹھے رہتے۔ صدافت بولتا رمتا' یا سیم اٹھ جاتیا تو دہی بولتا یا وہ دونول نی دی دیکھتے رہتے اور دونوں کو لگنا کہ وہ موسیقی ے بھربور دکان رمضان ٹرانسمیشن میں لوگول کی طرف به کاریوں کی طرح تخفے اجھا لتے ویکھ کر نواب کما رہے ہیں۔ اباسیم سے اتنا بھی نہ کتے کہ رمضان عبادت کاممینہ ہے ہی دی کے سامنے بیٹھنے سے اسے WW.PAKSOCIET .CO

''تم نے کہاتم میراساتھ دینا چاہتے ہو۔ میں کیسے نقین کروں کہ تم میرے ساتھ پھرسے کوئی دھوکا نہیں کروگے۔''

"زمر!" اس نے کمری سائس لی اور اس سنجید کی سے اسے دیکھا۔ "میں وہ نہیں ہوں جس کو اس نے اپنا گردہ دیا تھا'نہ میں وہ ہوں جو اس کی بوئی ورشی کی فیس دیتا تھا'نہ میں وہ ہوں جو اس کی بوئی ورشی کی فیس دیتا تھا' مجھے ہا ہے اس بارے میں 'مگر اس کا ہے مطلب نہیں کہ مجھے اس سے آب سے کم محبت مطلب نہیں کہ مجھے اس سے آب سے کم محبت مقی۔"

وہ جو تی تھی اور میں شاک اجرا۔

''جھے پاہے اور میہ نہیں بناول گاکہ کیسے ہا ہے اگر رہے ہے کہ دوہ میر بہتھوٹے بھا نیول کی طرح تھا۔

اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا اور میں اسے بھی نہیں بناسکا کہ اس سے کتنی محبت تھی جھے۔ آپ کو میں اپنے ماتھ کتلص نہیں لگا' جُبرہے 'گراس کے ماتھ کتنا مخلص نہیں لگا' جُبرہے 'گراس کے ماتھ کتنا مخلص نہیں لگا' جُبرہے 'گراس کے ماتھ کتنا مخلص نہوں نیہ آپ کو پاہے۔''

مرخ کو الحاماا آبات میں میں الیا۔لب کھولے 'پھر میں بند کردیے۔(وہ نہیں بنا ہے گا' تووہ کیول منت کرے ؟ مفرور ابا نے بتایا ہوگا)

''نجر۔ کیا جائی ہیں آپ؟ میں کیا کروں؟''اب کے ذرا نرمی سے یو چھا۔

زمرنے کری سائس لی۔ (یا اللہ مجھے اتنا صبر دیتا کہ میں اپنا ضبط کھوئے بغیر اس مخص کے ساتھ کام کرسکوں جس سے جھے شدید نفرت ہے )

''کیا تم نے شرا ملک کے بارے میں سنا ہے؟''
اس نے فارس کو مخاطب کیاتو آواز متوازن تھی اور بے

# # # #

اورجب وہ دونوں آئندہ کالائحہ عمل طے کررہے تھے توساتھ والے کمرے میں ندرت بیڈید تھی ہاری سورہی تعین این کے فون مسعدی مورہی تھیں اور حنین لیٹی ہوئی ان کے فون مسعدی کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے یہ تھے بال اب آنکھول تک آتے تھے۔ باتی تکے یہ تھے پڑے بال

آئھوں میں اضطراب در آیا۔ ''مجھے معلوم ہے کہ میں پہلے جیسی دعائمیں کرتی۔ آپ سے بات بھی نہیں کرتی۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ سے ناراض ہوں' نعوذ باللہ! بس میرا ول سخت ہو گیا ہے۔ مجھے لگیا تھا میر ہے باس کھونے کو کچھ نہیں بچائم کر میں غلط تھی۔ جب تک انسان کی سانس ہے' اس کے باس کھونے کو کچھ نہ کچھ ضرور ہو تا ہے۔ میر ہے بالور باقی میں تھونے کو کچھ نہ کچھ ضرور ہو تا ہے۔ میر ہے بالور باقی مسب بین' میں ان کو کھونا نہیں جاہتی۔ آپ اس کا حسال کی میں ان کو کھونا نہیں جاہتی۔ آپ اس کا خیال رکھے گا۔ آپ اس کو اکیلانہ جیجے گا۔ ''اس نے خیال رکھے گا۔ آپ اس کو اکیلانہ جیجے گا۔ ''اس نے خیال رکھے گا۔ آپ اس کو اکیلانہ جیجے گا۔ ''اس نے کھوئی بلیس کھولیں۔ آپ کھوئیں۔ آپ

پھر بھیکی پلیس طویس۔ ''فارس!''اس کی آواز بھی رندھی ہوئی تھی۔اس نے چونک کر سر تھمایا۔ پھرلیب ٹاپ مثاکر اٹھا اور قدرے تشویش ہےاس کی پشت کودیکھا۔ ''کہاہوا؟''

> "آج نیاز بیک کی صانت ہو گئے۔" معمل

"جھے معلوم ہے۔" وہ ہلکا سابولا' نگاہیں اس کے سری بشت پہ تھیں 'جس سے دو پٹا بھسل کیا تھا اور محصور کے تھنگھریا لے بال جھلک رہے تھے۔

"مورے گھنگھریا لے بال جھلک رہے تھے۔

"مامن ڈیٹنس میں کیا تھا۔ اس نے کہا کہ سعدی اس کو سامنے کہا کہ سعدی اس کو سامنے کہا کہ سعدی اس کے ہیں کہا تھا۔ اس نے سال اور آنو آ نکھ کے مامنے کا تھا۔ اس نے سال کے جربہ اٹھ کر مسجد کی امامت کردانے والے سعدی کے بارے میں کہا وہ اس سے ڈرگز خرید تا تھا اور یہ جھڑا ڈرگز پہوا تھا۔ "

اس سے ڈرگز خرید تا تھا اور یہ جھڑا ڈرگز پہوا تھا۔ "

اس سے ڈرگز خرید تا تھا اور یہ جھڑا ڈرگز پہوا تھا۔ "

تاثر آ ٹھرا۔ "قبل سے نکلنے کا سب سے اچھا طریقہ تائر آ ٹھرا۔ "قبل سے نکلنے کا سب سے اچھا طریقہ متعول کی آئی کردار کئی کرنا ہے کہ جج کو گئے 'اسے متعول کی آئی کردار کئی کرنا ہے کہ جج کو گئے 'اسے مارکر قائل نے دنیا یہ احسان کیا ہے۔ آب نے ہی بتایا مارکر قائل نے دنیا یہ احسان کیا ہے۔ آب نے ہی بتایا مارکر قائل نے دنیا یہ احسان کیا ہے۔ آب نے ہی بتایا مارکر قائل نے دنیا یہ احسان کیا ہے۔ آب نے ہی بتایا

تفاکرمنل لاء کی کلاش میں۔" زمرنے آنکھ انگلی کی نوک سے بونچھی اور بلٹی تواس کی آنکھیں اور تاک گلالی ہورہی تھی۔ (اور تاک کی لونک ...اس نے نگاہ چرالی )

الخصولين والجسط 168 جولالي 105 في

کوٹ کے بل لیٹے ذائیں ہاتھ کا انگی سے ٹائپ کرنے گلی۔ میں دوش میں کہ وہ و

در کون؟ چند کمے بعد جواب جیکا۔ ہلکی سی تفر تفراہث ہوئی۔ حند نے فورا "ای کو دیکھا۔ وہ سو رہی تھی اور موبائل سائلنٹ کرویا۔

"حند ایم کافون ہے۔"
درحنین! ہماری پردوس خنین!" وہ اسٹری ٹیبل پہ
بیٹا کیپ ٹاپ اور فائلز کھولے ہوئے کام کررہا تھا۔
جب موبا کل بجا سووہ اس طرف متوجہ ہوا۔ بیغام بھیج
کرموبا کل رکھا اور پھرسے ٹائپ کرنے لگا۔
"دشکر ہے آپ نے بیر نہیں پوچھا کہ کون حنین؟"
دشکر ہے آپ نے بیر نہیں پوچھا کہ کون حنین؟"

"رمضان کی دجہ سے روٹین بدل گئی ہے۔ افطاری سے پہلے شدید بیاس سے تاڑھال 'افطاری کے بعد بہت کھاکر تاڑھال۔ "استے عرصے بعد ٹائپ کرنے کے باعث حنین کی رفتارست تھی۔

''بیر توہے اور سعدی کا کچھ بتا چلا؟'' تنائی میں ڈوبا کمرہ اداس ہو گیا۔ موبا کل کی روشنی سے جبکتا جند کاچرہ بچھ گیا۔

" دنمیں ۔ " ذرا تھم کرمیسے کیا۔ "او کے آب ہو جا کیں۔ میں نے یوں ہی آپ کو آن لائن و کھے کر شکیسٹ کردیا تھا۔ " وہ برے دل کے ساتھ فون رکھنے لگ

آدنیں ۔۔ میں جاگاہوا ہوں۔ کل کورے جانا ہے۔ اس کی تیاری کررہاتھا۔ میں بات کرسکتاہوں۔ نوبراہم ' تم بتاؤ 'کیا کرتی رہتی ہوسارا دن؟' وہ بیغام بھیج کرفون رکھ دیتا اور بھرسے کام کرنے لگ جاتا۔ مکمل توجہ اور دھیان سے اسکرین یہ نظریں جمائے۔ دفعیں ۔۔۔ بچھ بھی نہیں۔۔ بس بھائی یاد آتا ہے۔۔۔ اور۔۔۔ '' وہ لکھتی گئے۔ باہر رات بھملتی گئی۔ قطرہ تصوه بہلے ہے پر موہ اور کمزور لگتی تھی۔
اسکرین پہ انگلیاں بھیرتے یک دم علطی ہے وائی
فائی کو جھو لیا۔ شاید سیم نے اس فون سے زمر کے
کمرے میں رکھا وائی فائی بہلے استعال کیا تھا کہ پاس
ورڈ ہو تھے بناوہ آن ہو گیا۔ ای نے یہ اسمارٹ فون بھی اہ لگائی ملے لیا تھا وا بر کے لیے۔ حند تواہے ہاتھ بھی نہ لگائی میں میں ہو انہر یہ امریکا ہے کسی کرن کا
میسیج آیا ہوا تھا۔ اس نے کھولا اور پھروائی فائی بند
میسیج آیا ہوا تھا۔ اس نے کھولا اور پھروائی فائی بند
کرنے لگی نکایک ٹھمرگئی۔
کرنے لگی نکایک ٹھمرگئی۔
دیمی نے والس ایپ نہیں ڈاؤن لوڈ کیا۔ "

"الدهيرے كرے ميں ايك تظركردث ليے سوئى ندرت الدهيرے كرے ميں ايك تظركردث ليے سوئى ندرت به دال كر سوچا۔ "داون لود كرنے ميں كيا حرج ہے؟ بھائى كى دى تى ويكھ لول كى۔ "اس نے بلے اسٹور آن كيا۔ والس آبي داون لود كيا اور پھر فہرست ديكھى۔ كيا۔ والس آبي داون لود كيا اور پھر فہرست ديكھى۔ اس كے اسٹيٹس ميں لكھا تھا۔ Everafter وہ ادائى ہے مسكرائى۔ بھائى كاكى جين بھى مسكرائى۔ بھائى كے ساتھ كھوگيا تھا۔ اس نے سعدى كاچو كھٹا

Last Seen 22 May

وفعتا الفرست اوبر کر آا تکونهار کا آنکھوں میں کچھ چیکا۔ ہاشم کردار 'ساتھ میں ابنی اور سونی کی میدافعی۔ وہ بلکا مسکرائی۔ کھڑکی کو دیکھا جس کے بار اوبر قصرتھا۔ اس نے انگوشھ سے ہاشم کانام دبایا۔ بیغام جھیجنے کاصفحہ کھلا۔ اوبر '' آن لائن ''جگمگار ہاتھا۔ '' مجھ میں کا

" مجھے موائل رکھ دیناجا ہے 'یہ چیزس میرے لیے نمیں ہیں 'ان کے نتائج برے نگلتے ہیں''اس نے خود کو کما' مکرسنای نمیں اور بائیں ہاتھ میں موبائل پکڑے

يَزْخُولِسَ وَالْحَدِيثُ 169 جُولًا فِي 2015 يَدُ

نرم بالوں میں برش پھیرتے او پچاسا کہا تو سونی خوش خوش سی انھی اور بھاگتی ہوئی ہاشم کی ٹائلوں سے لیٹ گئی۔

"بابا-سونی ماما کے ساتھ جارہی ہے۔ اوریا ہے ماما نے۔"آگے اس نے جوش میں وہ چند فقرے دہرائے جوشهرين کي دُهائي گفتے کي محنت کا متيجہ تھے۔ ہائتم نے مسکرا کراس کا گال تھیتنہایا 'اور پھرایک تیز سنجیدہ نظراس پہ ڈالی 'جواب ٹانگ پہ ٹانگ جِرِی ایم بیٹھی 'جتاتی نگاہوں سے اسے و مکھ رہی تھی۔ ہاشم سونیا کو انکار نہیں کر سکتا اے معلوم تھا۔ دهیبور\_انجوائے کرد\_"جھک کراس کا گال چومااور سیدھے ہوتے ہوئے مسکرا کربولا اور پھرایک قبر آلود تظر شهری به ڈال کراویر کی جانب قدم اٹھادیے۔شہری نے فاتحانہ مسکراہٹ جوا ہرات کی طرف احصالی جو عادياً"مكراتي موع عاتيل راي محى-"پتا منیں کیوں لوگ مجھتے ہیں کہ وہ شنری کو ہراسکتے ہیں۔"انگل سے سنیری بال زاکت ہے بیچھے کرتے وہ بولی۔ ساتھ ہی دور کھڑی فیڈویٹا کواشارہ کیا۔ · وہ آئی اور سونی کو تیار کرنے ساتھ لے گئے۔" صرف وى ايها مجھتے ہیں جو شهری کو کئی دفعہ ہرا چکے ہوں۔"

جوا ہرات نے شانے اپڑھائے۔ تب ہی دروازہ بھرسے کھلا اور موبائل کے بٹن دیا آگا تجھا ہوا نوشیروال اندر داخل ہوا۔ وہ ویسٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا' اور پیچھے ملازم اس کا بریف کیس اٹھائے ہوئے تھا۔ بقینا''وہ ہاشم کے ساتھ ہفس سے آرہاتھا۔

مال کوسلام کرتے ذرا کی نگاہ اٹھائی تو ٹھہرا۔ شہری سامنے بیٹھی تھی' ابرد بھینچ کرجوا ہرات کو دیکھتی 'کسی مابراتور حملے کے لیے تیار۔

''اوہ ہائے!''نوشیروال بلکا سامسکرایا۔ جوا ہرات نے پوری کردن گھماکراس کی مسکراہٹ دیمی۔ ''نہیلو!''شہری کا فقرہ منہ میں ہی رہ گیا۔ بدمزہ سی اسمی اور سونی کے کمرے کی طرف جانے گئی۔ ''آب کمال جارہی ہیں؟'' وہ جیران ہوا۔ وہ مزی' وقت اور جگہ کا سازا احساس ختم ہوگیا۔ ہراگلے
پیغام کے انتظار کی بے قراری اور ہر پیغام بڑھتے وقت
لبول پیر مسکراہٹ۔ کیونکہ ابھی دنیا میں وہ خمر کشیدہ ہی
نہیں کی گئی جس کا نشہ آدھی رات کو کسی نامحرم سے
موبا کل پہ بات کرنے سے زیادہ ہو۔
سحری کے قریب اس نرککھ اوقی سے دیا دہ ہو۔

سحری کے قریب اس نے لکھا۔ ''اب سو جاؤ بچے' مجھے صبح کورٹ جاتا ہے۔''

''اوکے گذ تائے!'' مسکراکر اس نے لکھا' بھر ساری گفتگو کو مٹانے کا بٹن دبایا۔ بھر ہلکا ساچو کئی۔ (مٹانے کی کیا ضرورت؟ ہاشم بھائی ہی ہیں۔ ان سے بات کرنے میں غلط کیا ہے؟) مگر جب والس ایپ نے بوچھا کیہ واقعی سب مثانا ہے تو اس نے لیس کا بٹن دبا دیا۔ پھر فون رکھا اور آئکھیں بند کیس تو سعدی ایک وفعہ بھر ہے یاد آگیا۔ کرب بردھ گیا اور اس میں اب ایک اور کرب بھی شامل ہوگیا۔

群 群 群

اس کے نزدیک عم ترک وفا کھے بھی نہیں مطمئن اليا ہے وہ جيسے ہوا کھھ بھی نہيں شام بارش کے باعث سلے سے معندی اور خوش حوارس آتر رہی تھی۔ہاشم نے قصر کاوا خلی دروا نہ کھولا تواندر كامنظر نمايال بهوا-اوسيح اور وسيع لاورج ميل برے صوفے یہ جوا ہرات ممکنت سے بیٹی تھی۔ كهني صوفے على جنتے بير جمائے وہ جائے كى نازك یالی سے گھونٹ بھرتی مسکراتی نظروں سے سامنے بیتھی شہرین کو و مکھ رہی تھی 'جواس ہے قطعا" بے نیاز ' سونیا کے بالوں میں برش چھیررہی تھی۔ ساتھ میں چيو تم بھی چبار ہي تھی۔ آئس سے تھے اربے باشم نے ایک مشترکہ سلام کیااور زینے کی طرف برمھ کمیا۔ ''سونا! این بابا کو ہناود کی<sub>ہ</sub> آج سونی ماما کے ساتھ جاربی ہے اور دودن بعد آئے گی اور بیہ بھی بتاؤ کہ سونی لتنی خوش ہے ان سارے پلانزیہ جومامانے سوبی کے ليے بنائے ہیں۔" آخری بن لگاڑاس نے سونی کے

يزخولين دانجسط 170 جولاني 2015 ع

تیکھی نظروں ہے اسے ویکھا۔ ''اپی بھی کے لیے آئی تھی' اس کو لینے جارہی ہول' ورنہ جھے قطعا" کوئی خواہش نہیں اس گھر میں بار بار آنے کی۔ '' ہے ابرو کے ساتھ آگے بردھ گئی۔ وہ ہو نقوں کی طرح اسے جاتے دیکھا رہ گیا۔ ہاتھ میں موبائل جوں کا توں اٹھا رکھا تھا۔ جواہرات کی مسکراہٹ' شدید تاپندیدگی میں بدلتی گئی۔اور شیرو کو گھورتے اس نے تاسف سے سرجھنگا۔

"دوہ صحیح کمہ رہی ہے اس گھر میں ذراد پر بہیٹی ہے ' ورنہ آتے ساتھ ہی سوئی کو لے کر زمر کے پاس چلی گئی ' سعدی کا افسوس کرنے! جاؤ 'تم فرایش ہولو۔" نوشیرواں کا ول جیسے اچاٹ ہوگیا۔ وہ برہمی سے نسینے چڑھنے لگا۔

群 群 群

ونیا تو ایک برف کی سل ہے سوا نہ تھی اس بیخی ذرا جو آنچ تو ونیا تمام شد!

اس شام 'جب دفاتر میں لوگ این کام جلد از جلد منات کے گر جانے کی تیاری میں سے 'کہ پانچ بجنے میں ذرا سی دریہی باقی تھی 'ایسے میں اس ممارت کے اندر ایک چھوٹے آفس کے سامنے لاؤر بج نما کمرے میں فارس کھڑا تھا۔ اس نے نیکی کف والی شرث اور سریہ فارس کھڑا تھا۔ اس نے نیکی کف والی شرث اور سریہ کی تھی۔ آنکھول یہ گلاس خے اور کی تھی۔ آنکھول یہ گلاس خے اور کی تھی اور بیا کہ خواف ایک کردے رہا ہے جوان کا گلد ستہ لیے۔ (جواد پر سے شفاف کے بھولوں کا گلد ستہ لیے۔ (جواد پر سے شفاف میں بیک تھے) وہ بیون کورسید نکال کردے رہا ہے۔

"امیند صاحبہ کے لیے ہیں 'ان سے دستخط لا ہے۔ "آفس کے بند دروازے کی طرف اشارہ کیاتو ہون سرملا کر گلدستہ احتیاط سے پکڑے اندر چلا گیا۔ دروازہ ذرا سا کھلا رہ گیا۔ فارس نے کن اکھیوں سے جھری سے دیکھا۔ اندر آفس میں میز کے بیچھے ایک تاریخی ڈائی بالوں والی لڑکی نماعورت بیٹھی تھی 'اور پیوان اس کی میزیہ گلدستہ رکھ رہاتھا۔

رویام نمیں بتایا۔ بس اتنابولا کہ نیاز بیگ کے کسی پولیس والے دوست نے بھیجے ہیں اپنی ترقی کی خوشی میں جو آپ کی وجہ سے ہورہی ہے۔ ''وہ رخ موڑے کھڑا رہا۔ یمال تک کہ پیون نکل آیا۔ رسید اسے لاکر دی 'جے اس نے رجسٹر میں نگایا 'تب ہی رجسٹرہا تھ سے پھسلا اور سارے کاغذ بھر گئے۔ رسید ہیں 'پر جیال۔ فوٹو اسٹیٹ کاغذ۔

"معاف کرنا!" وہ بنجوں کے بل زمین پہ بیشا کاغذ سمٹنے لگا۔ آہستہ آہستہ کیپ والا سرچھکا ہے۔ باربار کلائی کی گھڑی دیکھا۔ بیون بھی اندر آرباتھا کھی باہر جارباتھا۔ وہ دھیرے دھیرے برجیاں اٹھا بالور رجسٹر میں لگا تاربا۔ بھر گھڑی دیکھی۔ اور کن اکھیوں سے بیون کو دیکھا۔ وہ اب ٹرے لے کر راہداری کی طرف جاربا تھا۔ ادھروہ نگلا 'ادھرفارس تیزی سے اٹھا اور آفس کا دروازہ کھول کراندر آیا۔

ميزيه پير نكائے 'دائي بالوں والى عورت آئكھيں بند کیے پڑی تھی۔ ساتھ ہی گلدستہ کھلا ہوا پڑا تھااور آس سے عجیب ممک اٹھ رہی تھی۔ تاک بند کر کے وہ تیزی سے قریب آیا کلوز والے ہاتھوں سے اسے وايس ريب كيا- بهرلينڈلا سُون كا بار كاٹا-انٹر كام كا بار كائا- كميدوركي ماركومنقطع كيا- امينه كايرس كه كالا-اندرے جابیان نکالیں۔ پھرمیزیہ رکھاموبا کل جیب میں ڈالا 'اور دروازے تک آیا۔ جھری سے یا ہر دیکھا' پیون ابھی تک شیں لوٹا تھا۔اس نے جلدی سے بی پنگھا سب بند کیے۔ باہر نکلا۔ دروازہ لاک کیا۔ باہر نكلا و اوين "كارد بلك كروككورد" سامن لايا-اور بمرك جيبول بني اله دُالِك سرجه كائ وه آم عِلما كيا-بھرشام گهری ہوگئی افطار کے قریب لوگ سمٹ کر کھروں کے اندر چلے گئے توشیرقدرے سنسان لکنے لگا۔ مُغرب ہای ہوئی اور رات اُرَے لگی۔ ایسے میں ایک برے اور مہنکے برائبویث اسپتال کے باہر کھلے بار کنگ اریا کے ایک کونے میں ایک کار کھڑی دکھائی دیتی تھی اور ڈرائیونگ سیٹ برفارس کی

يَ حُولِينِ وَالْجَسَتُ 171 جَولًا لَى 2015 بَ

برسمایا۔ اسے اس نے رومال میں لیشٹ کر پکڑا۔ کال دہ ملا چکا تھا کیونکہ اس کے ہاتھوں یہ گلوز چڑھے تھے۔ پلاسٹک کے شفاف پہلے گلوز۔ زمر نے کان سے موبا کل لگایا۔ ایک رومال منہ کے قریب فون یہ رکھا۔ تھنٹی کے بعد مروانہ آوازا بھری۔ "ہاں امینہ!"

دمیں اسپتال ہے بات کررہی ہوں 'یہاں ایک بی ہی کولایا گیاہے 'نیند کی گولیاں کھاکر خود کشی کی وشش کی ہے اس نے امینہ نام ہے اس کا۔ ''وہ پختون ابیح میں روانی ہے بول رہی تھی۔(اور وہ ہلکا سا مسکرایا۔ واہ۔ جزیل اواکاری بھی کرتی ہے۔) ''اس کے فون یہ آپ کا آخری نمبرڈا کل کیا گیا تھا۔'' ''کیا؟ کون ہے اسپتال ہے؟'' دو سری طرف البحض اور بریشانی در آئی۔ زمر نے جلدی جلدی نام اور با جایا۔''بندرہ بیں منٹ بعد پولیس آجائے گا'اگر تم

نے آنا ہے صاحب توجادی آؤ۔"
در لیس سے پچھ شمیں کمنا میں آرہا ہوں ہیں اور۔"مگرز مرنے سے بغیر کال کاٹ دی۔
در لیجہ کماں سے سکھا آپ نے جا مسکرا ہث چھیائے اس کو دیکھ کر پوچھا تو زمر فون ڈیش بورڈ پہ دھرتے ہوئے اس کے ماثر انداز میں بولی۔
دھرتے ہوئے اس کے آرانداز میں بولی۔
دھرتے ہوئے اس کے آرانداز میں بولی۔
دھرتے ہوئے اس کے آرانداز میں بولی۔

رابطہ نمیں کرسکے گا۔" فارس کی مسکراہ شائب ہوئی۔"جی۔" زمرنے ایک اچنتی سی نظراس پہ ڈالی۔ "کیا کیا ہے اس کے ساتھ ڈاس نے چہرہ موڈ کر زمر کو دیکھا۔"گلا گھونٹ کر سکھے سے انکادیا ہے اور کہا ہے کہ بیہ خود کشی ہے۔"

وہ آگا کر کھڑی ہے باہرو یکھنے گئی۔ رات باہر قطرہ قطرہ بہتی رہی۔ کار کے اندر خاموشی چھائی رہی۔ دونوں میں ہے کوئی چھ نہ بولا۔ دفعتا "وہ سید ھاہوا۔

"دہ نیاز بیک!" زمرنے بھی اسی طرف دیکھا۔ شلوار سوٹ میں ملبوس نیاز بیک اسپتال کے اندر داخل کیب بینے بیٹھا نظر آ نا تھا۔ چیو نگم چباتے ہوئے وہ آ نا تھا۔ چیو نگم چباتے ہوئے وہ آ ناتھا۔ چیو نگم چباتے ہوئے وہ آ ناتھیں سیار کر اسپتال کی طرف و نکھ رہاتھا جہاں ہیرونی استقبالیے ہے ہٹ کر 'با ہرا کیک اندھیرے کونے میں است وہ مہم سی وکھائی دی تھی۔ اگر قریب جاکر دیکھو تو وہ اس ویران کونے میں ایک نرس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نرس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نرس نے احتیاط ہے اوھر اوھر دیکھتے 'ایک پیکٹ ذمر کی طرف بردھایا۔

''سب چھ پوراہے؟''زمرنے سرگوشی میں پوچھا۔ نرس نے جھٹ سرا ثبات میں ہلایا۔

"اوک وہ ابھی آئے گا "آئے تم جانتی ہو "تہیں کیا کرتا ہے۔" کہنے کے ساتھ برس سے ایک بند خاکی لفاف اس کی طرف بردھایا۔ نرس نے فور!" ہاتھ اٹھائے۔

ونهیں نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ آپ سے مجھ پہاحسان ہیں۔" مجھ پہاحسان ہیں۔"

میں خوشی سے دیے رہی ہوں۔"اس نے مسکرا کر زبردستی پیکٹ تھادیا۔ نرس نے شرمندہ ہوتے ہوئے اسے رکھ لیا۔

تب،ی فارس کوده واپس آتی دکھائی دی۔اس نے
نیلی قبیص بین رکھی تھی اور سیاه دوبٹہ سرچہ تھا۔وہ
سرچھکائے متاسب جال جلتی اس طرف آرہی تھی۔
فارس نے ہاتھ بردھاکر فرنٹ سیٹ کالاک کھولا۔
''آدھا کام ہوگیا۔''اندر بیٹھتے ہوئے زمرنے عام
سے انداز میں اطلاع دی اور پیٹ ڈلٹ بورڈ پہ رکھا۔
فارس نے ایک نظراس پہ ڈائی۔وہ سرسے دوبڑا آبار'
اب تھنگروالے بالوں کو کول مول لیبٹ کرجو ڈابنار ہی
تھی۔وہ سامنے دیکھنے لگا۔
میں وہ سامنے دیکھنے لگا۔

"وہ آجائے کھرفون کرتے ہیں۔"اس نے متلاشی نظموں سے دور اسپتال کے بیرونی دروازوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔

"وہ آچکا ہے۔ جب آپ گئیں تبہی آگیاتھا۔" کنے کے ساتھ اس نے امینہ کاموبا کل زمر کی طرف

المن والجنا على 172 جولالي 2015 ع

انیاز بیک م اوهر کیے؟" تعجب سے انکھیر سكيركراس ويكهت البيخ يتحصه دروازه بندكيا ورکیہ تمہارے تھانے کی حدود تو تہیں ہے اے ایس بی-"وه بھی ذراحیران ہوا۔ مخیر میری پیجیان کی ایک غورت (آنکھ سے اشارہ کیا)ادھرایڈ مٹ ہے۔" سرید شاہ کا ابرو بے اختیار اٹھا۔''ادھر؟اس کمرے

" الله ويكهوات بوليس كيس مت بناؤ كيه اتناكوئي برطامعامله"

''تم شزا کو کیسے جانتے ہو؟'' سرید شاہ نے تیزی سے بات کائی۔ اس کی متعجب نِگاہیں نیاز بیک پہ جمی

« آئی جی صاحب کی بیٹی اور میری کزن سٹیز املک<sup>،</sup> جو ریب اور ٹارچر کے بعد چھلے ڈیردھ ماہ سے کوما میں ہے۔ بتاؤ کیسے جانے ہواسے؟ "سررشاہ کی نگاہوں کا تعجب اب کھوجتے ہائر میں بدل رہاتھا۔

أيك وم نياز بيك كو تسى انهوني كااحساس موا\_ «تنهیں <sup>ا</sup>شنزا کون؟ میں تو نهیں جانتا کسی مشنزا کو۔ میں تو ادھر امیں کے لیے آیا تھا۔ وہ میری ایک عزیرہ ہے۔" پھر کمرہ نمبرد کھا۔ "شاید غلط کمرہ نمبر بتادیا انهول نے میں بوچھتا ہوں دوبارہ اور افسوس ہوا تمہاری کزن کاس کر۔"غلطوفت یہ غلط جگہ یہ ہونے كالحساس ہوتے ہى وہ عجلت میں کمتا' اس كاكندها تقیتمیا تا بجیب سے موبائل نکال کر مراب سردشاه آنکھیں سکیٹر کرائے جائے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک نظرایہ ایس آئی یہ ڈالی وہ بھی ان ہی تظروں اسے اسے ویکھ رہاتھا۔ ایک وم سرید شاہ اس

کے پیچھے لیکا۔ چیچھے کرے کے دروازے کی ہلکی س در ز تھلی تھی جس سے بیٹریہ لیٹی الرک تظر آرہی بھی۔ ہوش و خرو سے بے گانا۔ آنسیجن ماسک لگا تھا۔ بہت سی دوسری نالیاں بھی۔ اس کے بال بھورے سنہرے سے تھے اور کان کے قریب ان میں "تنكى كى شكل كأتكون والأكلب لكا تقا-

ہورہا تھا۔فارس نے کردن تھمائی۔ ''اس کی کار قریب میں ہی کہیں ہوگی' جلدی میں لگ رہا ہے۔''لاک کھولتے ہوئے اس نے ڈکیش بورڈ سے پیکٹ اٹھایا اور دروازہ کھولا۔ زمرنے قدرے بے جینی سے اسے

''درهبیان ہے!'' ہلکا سا بولی۔ وہ جو نکا' اس کی آتھوں کودیکھااور بلکا سامسکرایا۔

ودمیں مہیں جاہتی تمہاری لاہروائی سے کوئی کرمرو ہوے" وہ وضاحت دے کر رخ موڑ گئے۔ اس کی مسکراہٹ بھیکی پڑی۔ سرجھٹک کربا ہرنکل گیا۔ اندر استقباليه تك نيازبيك تيزقدم المهاتي بهنجا ویی نزس کاؤنٹر کے پیچھے دو تین افراد کے ہمراہ کھڑی تھی۔اے آنے ویکھ کر فورا"اس طرف متوجہ ہوئی۔ ''جی؟''وہ اس کے مخاطب کرنے یہ وہیں ر کا۔

'' ہاں وہ امیندنای خاتون کولایا گیا ہے' مجھے بون

" پرائیویٹ روم عجم تمبریں ہے وہ آپ یمال سے سیدھا جاکر وائٹیں موکر۔" وہ عجلت میں رستہ معجماتی کئی۔ وہ سنجیدی اور قدرے اصطراب سے سملاتے "آئے برٹھ گیا۔

چند راہداریاں غبور کرکے محمروں کے نمبرر معتافہ مطلوبہ کرے کے قریب آیا۔ باہر دو بولیس اہلکار کھڑے تھے نیاز بیک کی تیوری چڑھی۔وہ دروا زے کے نزدیک جانے لگاتوا یک سیابی نے راستہ رو کا۔ "كياكام ي

"اندر میرا مریض ہے۔اے دیکھ لول مجرتم ہے بات كريا ہوں۔"وہ قدرے الھڑے کہج میں كه كر آ کے بردھنے لگا مگر سیا ہیوں نے بھرسے روک دیا۔ ''اجازت نہیں ہے۔ مریض سے کیا رشتہ ہے

اس سے بہلے کہ وہ غصے سے کچھ جواب ریتا 'دروازہ کھلا۔ نیازبیک کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ اے ایس نی سريد شاه عام بينك شرث مين ملبوس با مرتكل ربا تقا-اسے دیکھ کرجو نکا۔

الن دا يحد الله 2015 عد الله 2015 الله

يو يخالفا بحد في "ده روم السي بركي-ووحمهي كس نمبرس فون آيا؟ وه جوحيك كمراتها ، تھرب ہوئے کہتے میں بولا۔ نیازبیک نے جبنجلا کر اسے دیکھا۔

وامهند کے موبائل سے فون آیا تھا۔" وہ واپس اسے کال بیک کرنے لگا۔

كمرد يكها مول اجها غدا حافظ!" النصح كوجهو كرعجلت میں اسے سلام کیا اور باہر کی طرف بردھا۔ ایس آئی نے بے اختیار سرمد کو ویکھا۔وہ سوچی نظرول سے نیاز بیک كوبا مرتظت ومكيم رباتها-

د سیاز بیک کی کار کون سی ہے امجد حسین؟ اس نے سوچ میں ڈو بے پکارا۔ "سر' ہمیشہ خلیے رنگ کی نسان میں دیکھا ہے

واوراس دن جميس جو ممنام شب موصول موكى تقى یا وے؟ فول کرنے والی عینی شاہرنے کما تھا کہ اس نے آیک آدی کو تنزا کو کار کی ڈی سے نکال کر سڑک پہ <u> بھینگتے ویکھا تھا۔ کون می کاربولی تھی اس نے؟</u> دونیلی نسان- مگر سر عب تو جھوٹی بھی ہوسکتی ہے۔"وہ خود متذبر نب تھا۔

درمیرے ساتھ آؤے " سرید شاہ کے چرے یہ ہے پناہ تحتى در آئى۔وہ باہر نكلا۔الیس آئی فوراسیتھھے لیگا دو گاڑیوں کی قطار کی طرف نیاز بیک تیز تیز قدم اٹھا آجلا جارہا تھا۔ ساتھ ہی موبائل پید مسلسل نمبرملا رہاتھا۔جب تک 'وہ دونوں اس تک پہنیجے 'وہ نیکی نسان سے چند قدم دور تھے۔

دو تمهاری امیندنے فون نہیں اٹھایا؟ " خشک انداز میں اس نے بوچھاتووہ چونک کر کھوما۔ چرے پہ دبا دبا

"امدندگھر الے الیس فی تمیں پریشان ہوں اس ٹائم اامدندگھر بھی ہمیں ہیں۔ بھی نہیں بینجی اور فون بھی نہیں اٹھار ہی کوئی مسکلہ آپ کال ریکارڈز چیک کرئیں۔ ہمار سیاس کوئی امیند ہے اس کے ساتھ۔ "وہ ذرا جمنجیلا یا ہوا ' ذرا متفکر کہہ اقبیاز نہیں لائی گئے۔ آپ نے خود ابھی مشنز املک کا رہاتھا جب ایس آئی نے آواز دی۔ ''مر!''

د کمیا نام بتانیاتم لئے اپنی عزیزہ کاج<sup>ہ ،</sup> راہداری کے آخر میں اس نے نیاز بیک کوجالیا۔جومویا کل پر تمبرملا كر كان سے لگائے ہوئے تھا۔ اس كے چم ہے ہ الجھن تھی۔ سرید شاہ کے بکارنے پہ چونک کر کرون

السيتال والمستعب ميري جانع والى اسيتال والول نے ابھی فون کر کے بتایا۔ میں پوچھتا ہوں ابھی۔ ایسے كيا وبليم رب بوال اليس يى ؟ "وه ورا اكتابا و دېھى میں نہیں جانتا تمہاری کزن کو۔"

دوتھیک ہے۔ میں بھی تمہاری عزیزہ کی عیادت كرلوك-"اس نے ابروسے اسے چلتے رہنے كا اثرارہ کیا۔ تیز عجامجتی نگاہیں باربار نیاز بیک یہ ڈاکتا تھا۔وہ اندوی اندر کوفت کاشکار مونے لگائگر جگٹا رہا۔ یمال تك كه وه والبس استقباليه كاؤنثرتك أبنيح

"اوہ بی اس کرے میں بھیج دیا تم نے مجھے؟"وہ عکر کر گیتااسی نرس سے مخاطب ہوا۔ دفوہ تو کسی ستنزا لی لی کا کمرہ ہے۔" "سر آپ نے شزا ملک کے لرے کا ہی ہو چھا تھا' تب ہی میں نے روم تمبر سکس بولا-" وہ سادی سے گویا ہوئی- سرید شاہ نے بوری گرون تھما کراسے دیکھا۔وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ د کمیا بکواس کررہی ہو؟ میں نے امیندامتیاز کا بوچھا تھا۔ تم لوگوں نے مجھے کال کرے بلایا ہے۔"سا تھ ہی حران بریشان نگاہ اے ایس لی یہ ڈالی۔ جو بس حیب چاپاے کھوررہاتھا۔

ة مورى س<del>ر 'مج</del>صة خراملك سنالي ديا تقاله " المهند التياز-" وه جهك كرچيك كرنے لكى-د میما*ل تو کوئی امیعندامتیا زشیس لائی گئے۔نہ ہم*نے اس سلسلے میں کسی کو کال کی ہے۔"

''کیابکواس ہے۔ تم لوگوں نے مجھے ابھی کال کی'خور مجھے بلایا'خور کشی کا کیس تھا۔'' غصے سے لال پہلے ہوتے اس کے ماتھے پہلینہ آرہاتھا۔ "مرئیہ سارے فرمنر آپ کے سامنے رکھے ہیں'

表2015 とりえ 174 出学時間

پیه کارردائی دیکھ رہا تھا اور نیاز بیک تلملا تا ہوا سا کھڑا سريد شاه بين اس طرف و يحصاب وه چند فقر م دوريلي نسان کے ساتھ کھڑا آن کو بلار ہا تقیا۔ نیاز بیگ فون کان "بيه تم اجهانهيس كررب-"ايك سلكني نظر سريد ے لگائے جیملا کربولے جارہا تھا مگر مربد شاہ سے بغیر www.paksociety.com\_[[] شاه بير ڈال کرہلکا سابولا۔ سرید شاہ خاموش رہا۔ایس آئی

نیاز بیک کی کار کے دلیش بورڈ یہ ایک موبا کل تھر تقرآ باہوا جل بچھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی روشنی ونداسكرين په عكس بناري تھي- عكس په نياز بيك كانام اور نمبرلکھا آرہاتھا۔ سرمدشاہ نے تیز نظروں سے اے گھوراجوروشنی دیکھ کراس طرف آیا تھا۔

«تههاری امهندشاید اپنا فون تههاری کارمیس بھول

وه جيران پريشان سا قريب آيا۔ موبائل ويکھ کراس کے چرہے یہ شاک ور آیا۔ تیزی سے کار کھولی اور موبائل نکال کرچرے کے سامنے کیا۔ وہ امیند کاہی موبائل تھا۔ اس نے البحض بھری نظامیں اٹھا میں تو ا الے ایس بی سیلمی نظروں سے اسے تھور رہاتھا۔ "بي ادهر كيميج" وه تبھي وُلِش بورو كو ويكھا " بھي

والمجد حسین ورا گاڑی کی تلاشی لو۔ شاپد امینه ي بي بھي مل جائے"اے ايس يي نے تھم ہے الیس آئی کو اشارہ کیا۔ وہ آگے بردھاتونیاز بیک کی پیشانی يس منظر ميں جلى كئ أور ابروتن كئے۔

''اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس سے کھرجا تا مول-"ہائ جھلا کر فقرے کھرورے انداز میں کہتے الیں آئی کو روکا۔ الیں آئی کھیرا میں ٹی کو دیکھا۔ وہ آگے ہوا اور نیاز بیک کی آنکھوں میں دیکھتے تیل سے بولا- "نياز بيك" اس وقت مجھے غصبہ ولا كر مجھے اپنا وستمن مت بناؤ۔ میں نے بڑے موقعوں یہ تمہارا ساتھ ریا ہے' اس کیے جیب جاپ یہال کھڑے رہو۔"پھرامجد حسین کواشارہ کیا۔'دگاڑی کھولو۔'' چند کمحول بعد تنن چار مزید اہلکار دہاں کھڑے ہے ' اکس آئی ٹارچ سے اندر روشنی مار تارکا کی سیٹیں' خانے کلوز کمیار شمنٹ چیک کررہا تھا۔ اے ایس بی سرمد شاہ کمریہ ہاتھ باندھے 'بھریلے ماڑات کے ساتھ

اب ڈی کھول رہاتھا۔

ومیں پہلے مصیبت میں ہوں ادبر سے تم سی مشتبہ کی طرح میرے ساتھ بر ماؤ کردہے ہو۔ میں ب بے عزتی بھولوں گانہیں۔"

"سر!" ایک دم ایس آئی سیدها ہوا' اس کے چرے یہ کوئی ایسا ہکا اِکا تاثر تھا کہ سرمد شاہ فورا "وکی کی

''یہ دیکھیے۔'' اس نے ٹارچ کی روشنی ڈبی کے آیک کونے میں ماری۔ سرید شاہ نے آنکھیں سیر کر ديكھااورا كلے ہي لمح اس كي انگھيں بھٹ ہی گئيں۔ وہاں ایک جَمِّمگا تا ہوا تنظی کی صورت کا تنین ایج چوڑا میشو کلی کر اتھا۔ اس می چند ملکے بھورے بال بھی اڑے تھے (اور چند بال فاصلے فاصلے یہ وکی میں بھرے بھی تھے جو ابھی وکھائی نہیں ویے رہے من التملي كي چندنگ جمكار بي من اور باتي تكول كو سوکھے خون کے وحبوں نے ماند کر رکھا تھا۔ متنز ا کا خون- سريد شاه كي أتكهول مين سرخي اجري- وه طیش میراس کی طرف کھوما۔

''نیازیک!این ماتھ نیکھے باندھ لو۔ رقع محمر'اسے يتفكر كالكاو-"وه غرايا تقا-

وكليابكواس انياز بيك كي ساري جفلام ي موامو كي وه حیران بریشان سا آگے ہوا مگرایس آئی کو تنلی نماکلب الْهَاكْرِيلِاسْك بيك مِين دُالتّه و مَكِير كراس كاچرفق ہوا۔ "اوہ یہ میرائنیں ہے۔ یہ میری گاڑی میں کہاں ے۔اوہ میری بات سنو۔"

سمرد شاہ نے بوری قوت سے اس کے منہ پہ گھونسا مارا۔ وہ ایک وم تیورا کر پیچھے کو کر انگر کرنے سے پہلے سرید شاہ نے کر ببان سے تھینچ کر اسے اٹھایا 'اور اس کا خون ندرستاچره قريب كيا-

دسیں نے تہیں کتنے کیسزے نکال میااس کیے

اس کی بات من کرنیاز بیک کوئی گئے گاکہ اسے پولیس اس کی بات من کرنیاز بیک کوئی گئے گاکہ اسے پولیس نے پھنسایا ہے اس کیس میں۔ہمارے دستمن آیک وو مرے کے خلاف کھڑے ہول گئے اس وفعہ ہم ان کا تماشاد یکھیں گے۔ "وہ رکا۔ "دسکرسٹیز ا۔؟" زمرینے کہی سائس لی۔ "اس کے ہجرم بقیتا"

زمرے کہ ماس کا۔ اس کے جرم بھیا ۔ چالاک لوگ ہیں ان کو بھی نہیں ملیں گے۔ وہ بے چاری بی شاید چندون زندہ رہ پائے گوں نہ بھی ہوش میں آئے گی نہ کسی کو چھ بتایائے گا۔ "وہ ابھی تک بولیس موبا کل کو دیکھ رہی تھی جس میں اب وہ چیختے چلاتے نیاز بیک کولارہے تھے۔

"وہ کلپ جو میں نے اس کی ڈگی میں رکھا ہے "کیا اس کے خاندان والے بچانیں گے نہیں ؟ گوکہ وہ سنہ اکے کلپ کے جیسائی ہے۔ گراس کا نہیں ہے۔ کیامعلوم شنرا کے پاس صرف آیک ہی کلپ ہو۔" دانونہوں۔ وہ ڈیزائنو کلپ ہے 'اوراس کے جیسا کلپ جو میں بنے خریداتھا 'وہ اس وقت سنہ اسے بالوں میں لگا ہے۔ جس کلپ پہاس کا بلڈ اور بال لگا کر سسٹر میں لگا ہے۔ جس کلپ پہاس کا بلڈ اور بال لگا کر سسٹر فارنزک بھیجیں گے 'ہر طرح سے چیک کرس گے۔ گر سنہ اسے بالوں میں لگا کلپ کوئی نہیں چیک کر سے۔ گر سنہ اسے بالوں میں لگا کلپ کوئی نہیں چیک کر سے۔ سنہ اسے بالوں میں لگا کلپ کوئی نہیں چیک کر سے۔

باری ہے؟ کارریورس کرتے اس نے پوچھا۔ سیڑھی کا پہلا ذینہ ان کے قدموں تلے تھا اور اس کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے ہرزینے کواس طرح روندنا تھا۔ یہ سعدی یوسف کو بچانے کاواحد طریقہ تھا۔

کہ تم میرکے خاندان کی لڑی کے ساتھ ایسا کردگ؟
تم کالی گفتیا انسان!وہ میری بہنوں جیسی تھی۔ "شاکڈ
سے نیاز بیک کو جھنے سے جھوڑا۔ ایک اہلکار نے اس
کے ہاتھ موڈ کر پیچھے باند ھے۔وہ نفی میں سرملانے لگا۔
د نہیں نہیں 'یہ کوئی گڑ برد ہے 'جھے اس میں پھنسایا
جارہا ہے 'میں نہیں جانیا تمہاری بہن کو۔ میری بات
سنو!"وہ دو اہلکاروں کی آئی گر دفت میں پھڑ پھڑا آباچلا رہا
تقا۔

"آئی جی صاحب کو فون لگاؤ اور بولو۔ تھانے آجا کیں۔" سرمد شاہ سرخ چرے کے ساتھ الیس آئی کو کمہ رہاتھا۔

اور دور مرک کے اس بار گرین بیلٹ کے ساتھ بار کڈکار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی زمر کھنگر یالی لٹ انگلی پہلیٹ کا دی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی زمر کھنگر یالی لٹ انگلی پہلیٹ دو منظر دیکھ رہی تھی۔ آواز سائی نہ دی گر وہ ایک منظر سو آواز ول پہلیاری تھا۔ اس کے چر کر ہے بالی منظر سو آواز ول پہلیاں میں سردی بیش بھی تھی۔ اطمینان تھا گر آ تکھول میں سردی بیش بھی تھی۔ فارس نے گہری سانس لی اور کافی منطمی سے انداز میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی۔

"آربوشیور-اے ایس پی کو اصل معاملہ سمجھ نہیں آئے گا؟"

تعیں اسے جانی ہوں کام کیا ہے اس کے ساتھ۔
اگر اس میں آئی عقل ہوتی تو چار سال سے اسے ایس
لی نہ ہو یا سال ڈیزھ پہلے ایس ٹی بن چاہو آ۔ یہ اس
دے گھر کامعاملہ ہے۔ اس کی جج منٹ کوغیرے ڈھانپ
دے گی۔ "وہ کھڑی سے باہردیکھتی کہ درہی تھی۔
دے گی۔ "وہ کھڑی سے باہردیکھتی کہ درہی تھی۔
د'مراس کی حرقی کا تحصار اس کیس یہ ہے۔ اس کو
سٹر اکا مجرم مل گیا 'یعنی اس کو حرقی مل گئی۔ " زمر نے
سٹر اکا مجرم مل گیا 'یعنی اس کو حرقی مل گئی۔ " زمر نے
سٹر اکا مجرم مل گیا 'یعنی اس کو حرقی مل گئی۔ " زمر نے
سٹر اکا مجرم مل گیا 'یعنی اس کو حرقی مل گئی۔ " زمر نے
سٹر اکا مجرم مل گیا 'یعنی اس کو حرقی مل گئی۔ " زمر نے
سٹر اکا مجرم مل گیا 'یعنی اس کو حرق مل گئی۔ " وہ
سٹر اکا مجرم کون اور کیوں کی طرح چی زیا ہے۔ " وہ
اسی منظر کو دیکھتے 'بولی تو لیج میں نمی بھی تھی اور آنچ
اسی منظر کو دیکھتے 'بولی تو لیج میں نمی بھی تھی اور آنچ
موڑی۔

يزخولين والجيث 176 جولالي 2015 ي

ہے۔ ای میں ہول وہ گواہ جے وہ لوگ ڈھونڈ رہے میں۔" www.paksociety.com اباقی آئندہ ماہ ان شاء اللہ)

# ادارہ خواتین ڈانجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول

|       | Salar Salar         | البوكتاب كانام         |
|-------|---------------------|------------------------|
| 500/- | آمندر یاض           | ا برا دول              |
| 750/- | داحت جبي            | ودوي                   |
| 500/- | دعناندلكا دعدتان    | دعرگ اک روشی           |
| 200/- | دفسان 🗗 دمدنان      | خشبوكا كوني كمرتيس     |
| 500/- | شاديه عدمري         | شھردل کے دروازے        |
| 250/- | ثاديه عدمري         | الم الم المرت          |
| 450/- | آبيمذا              | ول ایک شرجنوں          |
| 500/- | ا گزوا <b>نگ</b> ار | ٢ يُنول كالبر          |
| 600/- | 18/10/18            | بخول بمليال جيري كليال |
| 250/- | าตั้งเห็น           | كالمان وعد يك كال      |
| 300/- | 101056              | ير المال والمار        |
| 200/- | فزالدائن:           | من ساوت                |
| 350/- | آسيدداتي            | ولأسعة موندلايا        |
| 200/- | آسيداتى             | عمرناجا تمن خواب       |
| 250/- | فوزيد يأتين         | زهم كوهندهي مسيحال م   |
| 200/- | بخزى سعيد           | द्रभूष्ट्रा ।          |
| 500/- | اخطال آفریدی        | رمک توشیو ہوا ہادل     |
| 500/- | رضيهميل             | در کی مط               |
| 200/- | رديه جميل           | آج گان برچا عرض        |
| 200/- | رضيه بميل           | دروک حزل               |
| 300/- | صيم مو تريشي        | يمر سعدل يمر سعماقر    |
| 225/- | ميموندخورشيدهل      | حرى راه شرك كا         |
| 400/- | الجم سلطان فخر      | شام آرزه               |

ناول مگوائے کے فی کتاب ڈاک تریخ -/30روپ مگوائے کا بعد: مکتبہ وجمران ڈائجسٹ -37 اردوبالااں کرا پی -فون نبر:32216361 مناوی جب ضرورت بڑی تو! "وہ پھرے ولین ہی رو تھی ہوگئی۔ گرایک تبدیلی آئی تھی۔ کم از کم وہ بات کرنے تھے۔ ابھی دہ رستے میں تھے کہ زمر کاموبا کل بجا۔ ڈاکٹر سارہ غازی۔ ''ج مثالی اور ''اس نرمصرہ فیسسانہ اور اور میں

"جی ڈاکٹر سارہ-"اس نے مصروف سے انداز میں فون کان سے لگایا۔

"کھیتا چلاسعدی کا زمر؟" وہ فکر مندی ہے ہولی۔ "کہال سارہ؟ آپ بس دعا کریں۔ اچھا میرا کام وا؟"

"جی میں نے بتاکیا تھا۔ نیس کام میں کوئی علیمہ کام شمیں کرتی۔ ایک علیمہ سرفراز ہے گروہ انجینئر ہے سیریٹری شمیں۔" زمر نے تکان سے آنکھیں میچ لیں۔

"دنهیں وہ علیمہ ہی تھی۔ خبر تھینک یو۔ واپس آگر چکرلگائے گا۔ بچے آپ کو ممل کرتے ہیں۔" "جی 'میں بس تھرمیں بچینسی ہوں اتنے دن ہے۔ سعدی کی پریشانی الگ'جیسے ہی آئی' چکرلگاؤں گی۔" زمرنے فون رکھ دیا اور دو سری طرف۔

دوسری طرف اپنے بیڈروم میں کھڑی سارہ نے بھی موبا مل رکھ دیا۔ اور بھیے ہی وہ پلٹی ذکیہ بیگم بیچیے آگھڑی ہوئی تھری نظر آگھڑی ہوئی تھیں۔ انہول نے ایک ماسف بھری نظر سارہ یہ ڈالی جو سادہ شلوار فیصل میں مابوس بالول کا جو ژابزائے ہوئے تھی۔ ان کود مکھ کرچو تی۔

''کیوں ان کو اوا کُڑ کررہی ہو؟ تم بچھلے آیک مہینے سے 'جب سے سعدی کھویا ہے 'یہیں اس گھر میں قید ہو۔ بھریار بار جھوٹ کیوں؟''

سارہ کی سبز نیلی آنگھوں میں نمی در آئی۔ دمیں ان لوگوں سے نہیں ملناجا ہی۔ مجھے ڈر ہے کہ آگر میں ملی تو وہ جان لیں گے۔"

''کیا جان لیں گے؟''وہ ذرا حیران ہو کمیں۔ سارہ کے آنسو بہنے لگے۔

''ای!اں رات سعدی کے ساتھ اس گھر میں 'میں تھی۔ای میں نے اپنے سامنے اسے گولیاں لکتے دیکھا

يَرْ حُولِينَ وَالْجَدِّ عُلَّى \$ 201 جُولَا كُي \$ 201 أَنْ

# CETY.COM وسيروفظ الم



بڑے۔ اس طرح ہم کومزہ بھی آئے گااور مل بیٹھ کر کھانے سے بیار بڑھے گا۔ "فاطمہ نے ستائش نظروں سے اپنی لاڈلی کی طرف دیکھاجو بہت سمجھ دار تھی اور اس کامل محبت کے جذبات سے لبریز تھا۔

"فاطمہ! تم سمجھتی ہو کہ اسد مان جائے گا۔"اخر میاں نے فاطمہ کی طرف و کھا جو اینے چھوٹے بھائی کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے کہ اس کی عزت نفس میزید مالی مدلیرا گوار انہیں کرے گی۔

"الى كول نميں مانے گا'اس ميں كيا مفيائقة الله الله بهت خوش تھيں ہے جھونے بھائی كے دونوں بچوں ميں كسى طرح كااحساس كمترى بيدا ہوئے شير و ملي سكتى تھيں اس ليے انہوں كامرى بيدا ہوئے الله سكتى تھيں اس ليے انہوں كار أوز من اور رواكى معصوم شكلوں كو و ملي جو كار أوز و ملي اور رواكى معصوم شكلوں كو و ملي جو كار أوز و ملي اور معديد كى طرف د كھتے ہوئے ديكھتے ہوئے مائيدى انداز ميں سم لاديا۔

روڈ ایکسیلنٹ حاوثے نے اسر کے ہالی حالات
کافی فراب کردیے ہے آگرچہ ابوہ تھیکہ تھے آفی
بھی جانے گئے تھے سعدیہ بھی اسکول میں پڑھاتی تھی ،
مرابھی ان دونوں کو بہت محنت کرنا تھی ان خوابوں
کے لیے جوانہوں نے اپنے بچوں کے لیے دیکھے تھے۔
"روزے کا اصل مقصد بھو کا پیاسارہ کراپے نفس
کو مارا سال بھو کا پیاسا رہنا پڑتا ہے اس کا مقصد
کو سارا سال بھو کا پیاسا رہنا پڑتا ہے اس کا مقصد

دوکل میرا بهلا روزه تھا اور ممی نے افطاری میں بہت کچھ بنایا تھا' فروٹ چاٹ رہی بھلے' چکن کیوڑے' رہی بھلے' چکن کیوڑے' سموسے' رول اور جو کچھ میں نے کہا' مجھے منگوا کے دیا۔ بچھے بہت مزہ آیا۔"شاہ زیب نے خوشی اور فخر کے ساتھ اسپنے چھازاد حسن کو تنایا۔ مسل کی آنکھول میں آیک چیک ابھری اور غائب ہوگئی جو باہ رہنے تھی فاطم کھ بھی کہ جہ نکا تھی فاطم میں کہ جہ نکا تھی۔ فاطم میں کو تھی۔ فاطم میں کو تھی۔ فاطم میں کو تا تا تا ہو تھی۔

ہوگی جو پاس بیٹی فاطمہ پھو پھو کو چونکا گئے۔ فاطمہ پھو پھو کو چونکا گئے۔ فاطمہ پھو پھو کو چونکا گئے۔ فاطمہ پھو پھو کے والے کورکھ نے اپنی لیبیٹ بیس لے لیادہ کی میں آگئیں جہال کنزہ ان کی لاڈلی بیٹی افطاری کی تیاری کررہی تھی اور ان کے دونوں جیتے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے جو کنزہ سے میتھس پڑھنے آئے

فاطمہ اور ان کے تینوں بھائی ایک ہی محلے میں بہت العجھے سے وہ چاروں بس بھائی ایک ہی محلے میں رہائش پذیر سے اور ان کی امال چاروں بچوں کو اپنے محمر کے مول میں خوش حال دیجے کر بہت خوش حین محر فاظمہ کے چھوٹے بھائی اسدگی ایک حاویے میں ٹانگ تو شخے سے اس کے مالی حالات خراب ہونا شروع ہوگئے سے اس کے مالی حالات خراب ہونا شروع موجہ سے اسدکی مدد کرنے میں پیش بھی۔ کو بردے تینوں بس بھائی اسدکی مدد کرنے میں پیش بیش سے اور فاطمہ جانی اسدکی مدد کرنے میں پیش بیش سے اور فاطمہ جانی اسدکی مدد کرنے میں پیش بیش سے اور فاطمہ جانی میں کہ ان کا بھائی کمی بھی اپنے بچوں میں احساس میں بیش بیش میں اس سے بچوں میں احساس میں بیش بیش میں اس سے بچوں میں احساس میں بیش بیش میں اس سے بچوں میں احساس میں بیش بیش میں بیش بیش میں بیش ہوں ہیں احساس میں بیش بیش بیش میں بیش بیش بیش ہوں ہیں احساس میں بیش بیش بیش بیش بیش بیش بیش ہیں ہوں میں احساس میں بیش بیش بیش بیش بیش بیش بیش ہیں ہیں دیکھ سکتا تھا۔

وامی اہم سب مل کر افطاری کیا کریں گے۔ ہفتے میں دون - سب ابنی ابنی استطاعت کے مطابق افطار کے لیے چھونہ کھولائے گاناکہ کسی کی جیب پر ہوجھونہ

يَدْ جُولِين دُالْجَسَتُ 178 جُولالي 2015 عِن



کولوٹ کے بھونکہ ایکے جمعے کے دن ان کو دو سرے بھائی کے گھر روندا نظار کرنا تھا اور ابنی استطاعت کے مطابق ایک کھانے کی ڈش لانا تھی ہے جائے بغیر کہ کون کیا لایا؟ اور کسی دکھادے کے بغیر کی بھائی یا بہن کی عزت نفس مجروح کے کیونکہ ان کے دل بیار کی فوری سے بند ھے تھے نہ وہ اپنے بچوں میں احساس کرتری یا احساس کرتری بیدا ہوتے د کھے سکتے تھے اور نہ اپنے جھوٹ کی عزت نفس کو مجروح کرنا جا ہے اور نہ اپنے جھوٹ کی عزت نفس کو مجروح کرنا جا ہے اور نہ اپنے جھوٹ کی عزت نفس کو مجروح کرنا جا ہے اور نہ اپنے جھوٹ کی عزت نفس کو مجروح کرنا جا ہے استری استھے۔

ہرحال میں اللہ تعالی کا شکرادا کرنا ہے۔ "
سب نے کنرہ کی طرف توصیفی نظروں ہے
دیکھا۔ وہ سب آج برے بھائی کی طرف افطاری
کردہے تھے اور چاروں بمن بھائی اپنی اپنی استطاعت
کے مطابق افطاری کا سامان لائے تھے جو کنرہ کے
مشورہ کے مطابق صرف کھانے کی ایک ڈش ر مشمل
مشورہ کے مطابق صرف کھانے کی ایک ڈش ر مشمل
مشورہ کے مطابق صرف کھانے کی ایک ڈش ر مشمل
مقاجس میں نہ و کھاوا تھائنہ نمودو نمائش بلکہ گنزہ نے
مقاجس میں نہ و کھاوا تھائنہ نمودو نمائش بلکہ گنزہ نے
مقاجس میں نہ و کھاوا تھائنہ نمودو نمائش بلکہ گنزہ نے
مقاجس میں نہ و کھاوا تھائنہ نمودو نمائش بلکہ گنزہ نے
ماری دعا میں کیں رات کو تمام افرادا ہے لیے کھروں
ساری دعا میں کیں رات کو تمام افرادا ہے اپنے کھروں

وْجُولِين وَالْجَبْتُ 179 جُولاني 2015

惢

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





تھكان چرے ير سجائے كوئى سرايا انتظار تھا۔ وہ ما تند ب اس کے سامنے ایستادہ تھی۔ نگاہ اٹھائے نہیں اٹھ رئی تھی اور جھائے جھکتی نہیں تھی کیاغضب تھا؟ ایک می دست دو سرے می دامان سے بھیک جاہتا تھا اس کی دیران آنکھوں سے چند آنسودک سے زیادہ کوئی یمان نه ہوسکا۔اس کی زیست کی ساری کھائی اس پالی میں بنال مقی جنس مجتبی احد نے زمین پر بھونے سے قبل این کیکیاتی بوروں پر سمیٹ لیا۔ وفا کا مان چاہے ہے جبل وہ مان جھرے انداز میں اس کی حاصل متاع اسي لبول يرسميث كبا-

فتذیل ایا زنے دس رویے اس کے سرسے وار کے ويتركم اته مين تصاويه جمال مجتلي احد في اس كي حرکت جرت ہے دیکھی توہیں دیٹر بھی دس روپے کے نوٹ کو چنگیوں سے بکڑ کر ناک چڑھا تا واپس لوٹ گیا تھا۔ ددِنول بغیر دیکھے جان سکتے تھے کہ ویٹر نے وس

"وفاتو کرو گینایې؟" سوال تقاكه التجائقي ئشوق كالظهمار تفاكه حسرت كي انتهاتھی "آئھول میں امید کے دیے جلائے مسفر کی



خصوصیات کے باوجود جڑواں نہیں تھے عمب کیوں کا سوال انھنالازمی ہے تو مختر ترین جواب ہے کہ دونوں کی ائیس الگ الگ تھیں۔

نیا اور دیبا دونوں بہنوں کی ایک ساتھ شادی اور اللہ کے کرم سے ایک ساتھ بہرہ ور ہونے کی تک تو سمجھ آتی ہے ہمرایک ہی دن ڈلیوری میں اللہ کی تدبیر کے ساتھ ذراساہاتھ زیبا کابھی تھا' زیبا کو چند بیچید گیوں کے ساتھ آپریش بتایا گیا تو اس نے دیبا کی نار مل فرایوری کے ساتھ آپریش کی تاریخ کوسیٹ کروادیا اس فرایس کے ساتھ آپریش کی تاریخ کوسیٹ کروادیا اس میں شک نہیں کہ ایبا کرتا کسی انسان کے بس کی بات میں شک نہیں کہ ایبا کرتا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھینا "اللہ کی تدبیر میں ہی دیبا کو یہ راہ فرائم کرتا کوشیدہ تھا۔

قصد مختصر دونوں خالہ زاد قندیل اور مجتبی مانند جرواں دنیا میں تشریف لائے اور زندگی کے تمام مراحل دنیا میں تشریف لائے آج اس مقام پر تھے کہ مقامی کیفے نیروا میں مجتبی نے قندیل کو نئ نئ حاصل مونے والی خوش سے آگاہ کیا۔
مونے والی خوش سے آگاہ کیا۔
دونیدی تو تصور کرہی نہیں سکتی کہ جب میں نے

رویے کسی بھاکاری کوئے دے دی ہوگی۔
''فندی!بہ کیا حرکت تھی؟''
مجتبل کو ایک تو انو کھی حرکت کاوپر سے دس رویے
کی حقیر حیثیت دونوں پر ہی اعتزاض تھا سو سوال کافی
شیکھے انداز میں وارد ہوا۔

'''کیسی حرکت' صدقہ اتارا ہے تمہمارا' آخر کو تم اننے خوش تھے اور میں تمہماری خوشی کو دیکھ کر خوش 'نظرا ّنارنا ضروری تھا۔''

قندیل نے اس کی تھوڑی انگلیوں کی بوروں میں

الے کر بچوں کی طرح اسے بہلایا 'میہ الگ بات کہ بردھی

شیو سے بچی تھوڑی کسی بچے کی نہیں تھی۔
اٹھا میس سالہ مضبوط مضحت مند 'گھنے بالوں' سرخ
وسفید جبرے والا مختلی احمد خیرسے تعلیمی مراحل سر
کے اب تو چیف اگر مکٹو کے عہد سے پر بھی فائر ہوچکا
تھا مگر اسے بردا سمجھنے کو قدیل ہوز تیار نہ تھی جمونکہ

عما مراہے بڑا مصفے لو فقدیل ہنوز تیار نہ سی کیونکہ اس سے بانچ منٹ براہونے کا اعزاز بہرطال اسے ۔ حاصل تھا۔ ایک ہی دن ایک ہی وقت کا بیک ہی اسپتال میں دنیا میں وار دہونے والے بید دونوں نفوس تمام تر

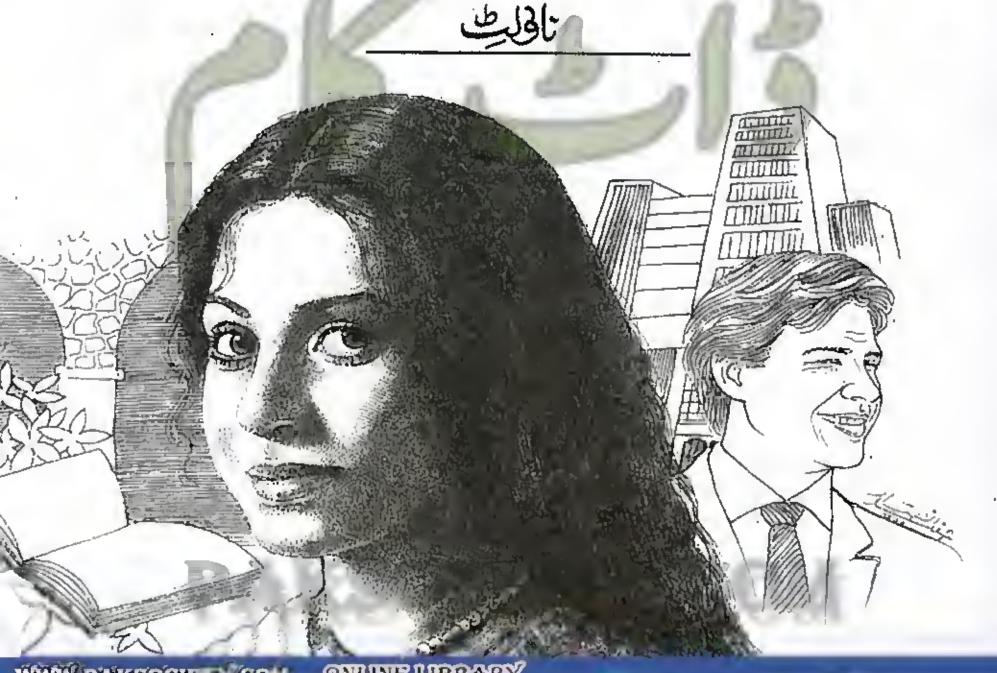

ھند کی اطلاع ٹی تھی نی<sub>دوہ</sub> خود کوئی فرد واحدے تھی 'بلکہ وہ ساتواں نمبر آف کرن تھی جس نے قندیل کو گھر میں داخل ہوتے ہی خبر ہم پہنچائی تھی اور ہرایک کو جواب میں اس کی تھنگتی ہنگی نے مطلبان کرایا تھا۔ قدیل اشعر کی تھل تھل کھل کتنی اثر انگیز تھی' اس خوبی سے وہ بخوبی واقف تھی۔ مجتبی احمد کاغصہ پانی کے ملیا مللے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا دہ اپنی تازک لانبی انگلیوں سے میہ جھاگ چھوڑ دیا کرتی تھی مجیسا کہ اب ہوا تھا وہ جو ہفتہ بھرے کھولتا رہا تھا کہ محترمہ میکے آویں اور وہ حال دل سناوے سمارا غصہ بھلائے جلدی جلدی اس کے ہاتھ کے البلے جاول پر رائنہ ڈال کر کھاتے ہوئے محو گفتگو تھا۔

"یا تو کھانا کھالو یا بات کرلو۔" فنڈیل اس کے تئذیب ہے غاری طریقہ تناول کی کرچہ عادی تھی مگر تفیحت کرنا کبھی بھولتی نہیں تھی۔

مجھے سمجھ نہیں آتی تمہاری زبان ایک ہی وقت میں چکھنے اور بولنے کا کام کر کیے لیتی ہے؟" اے قطعا" یاد نہیں تھا کہ وہ اب تک کتنی بار اس سے بیہ سوال یوچھ چکی تھی اس کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہو تا

''قتدی اندیدول کی طرح مجھے دیکھتے کے بجائے خود ٹھونس لیا کرنو ذرای صحت بن جائے تیری بھی اور میری بھی۔"اور دہ اس کی نہ بنتی صحت کی بابت سوچ کر - میری بھی۔"اور دہ اس کی نہ بنتی صحت کی بابت سوچ کر كره هتى رايتى-

ومندس کے ساتھ سمندر کی لیرس دیکھنے کامزاہی اور ہے اس کی سنگت ہے رنگ پانی کو بھی رنگ دیق ہے تندی اقوس قرح اس کے وجود سے تخلیق یاتی وه سامنے موتی ہے اور میں اسے سوج رہا ہو تا ہوں جیسے کہ وہ مملول کے فاصلے پر ہواست پانا سراب کیوں معلوم ہو تا ہے۔ "مجتنی کی ہریات سندس سے شروع ہوکرائی پر حم ہوتی تھی کھی قدرت نے اسے حسین تخلیق کیا تھا اور چھ مجتبی کی جاہت نے اسے حسن کا. شابكاربناويا تفايه

سندس سے حکایت ول بیان کی تواس نازک لب نے کیا افتثال کیا۔ میں کچھ س نہ پایا دیکھاتو صرف ایں کے شفق نمار خسار کورسیلی مسکرآہٹ تکلم کررہی تھی تو شعلہ گول عارض ہے دم کرریے ہتھے <sup>زی</sup>یں جانتا کہ ان قدمول کے ساتھ تیرے پاس کیسے آیایا ہوں۔" "ميرے خيال ميں تو"تم آئے ہي تهيں ہو" ابھي

جذب نهال ہے گھا کل مجتبی کو قطع کلای کے بغیر فيديل والبس لاتهمي نهيس سكتي تفي تمرجيه بات درست تھی سجتنی فندیل کے سامنے ضرور تھا جمکر تھا سندس کے پاس -دونول کی مشتر کہ یونیورشی فیلو سندس ر بیحان کی کوک سی ادا مجتبی کے اندر گھر کر گئی وہ نہیں

جانتا تھاوہ کیا اپنے شب وروزاس کے نام کر گیا ہے۔ وه اتنا ندر اتر كئي-كهبات موتواس كي ذات موتواس كي ما تندوہ عشق کے آب ورنگ میں نما گیااس کی دیوا تکی سے کون - واقف نہ تھااور فندیل بودیسے ہی ہر سمع کی ساتھی تھی ساتھ بیٹھے مجتبلی کا دیوانوں کی مانند سامنے بیخ پر براجمان سندس کو تکے جاتا اس کی نگاہوں ہے پوشیدہ نہ تھا۔ پر دفیسری آمدیر سخت ہاتھوں کی چٹلی کے کروہ اسے کلاس روم میں حاضر کیا کرتی تھی سندس کو گھر تک چھوڑ کے آنا اور اس کے گھر کے سامنے محنوں کھڑے رہنے کی ذمہ واری مجتنی نے اسیخ سرکیالی کہ اس کے تمام نوٹس عمل کرنا اور تھیسس تیار کرنے کی ذمہ داریاں فندیل نے بخوشی الھاليس - وه عن كے واؤ تيج ميں الجھار ہا اور وہ اس كے کیے گھرے اندر اور باہر آسانیاں مہیاکرتی رہی بالآخروہ ون آن بنياجب ايك بي موتل مين مجتبي في است چیف انگریکٹو بننے کی ٹریٹ دی تو فندیل کے اشعر شادی طے پاجانے کی مضائی کھلائی۔رنگ زندگی میم

" آج مطلع انتهائی ابر آلودے درا

اِتِن دُالِحِ اللهِ 2015 بُولا لي 2015 بُدِ

مجتبا کاعشق وصال کے مربطے میں داخل ہونے کو تھا۔وہ سندی سے روبرو ہونے کے قریب تھا کیا کیا مدوجزر نهيس المصته يتصاس كي سوجوں ميں عجبنہيں بيان يرنے کے ليے بمترین سامع کی کمپنی میسر شیں آتی تھی 'قندیل اس کی شادی کی تیار یوں میں بھر پور طریقے سے مگن تھی ویسے بھی وہ خاندان کے بمام عم و خوشی کے معاملات کی بیشہ ہے انچارج رہی تھی۔ مجتبی اینڈ تمینی نے تو اسے ''فیملی بھوت '' کا خطاب دیے لکھا تقا- كيول كه وه بهوت كى ما نند هر جكه موجود موتى تھى-''قندی سندس کی مالوں کے جو ڈے کی تصویر ضرور لے کر آنا جے دیکھنا ضروری ہو اس سے چھیاتے ہیں ظالم لوگ مجھلا دیکھویا بندی بھی کیسی ہے لال جو ڑے میں تمهاری بیلے میں حاری! حدمو کئے۔" وہ آنکھوں کولائٹ شیڈز دیتی فٹدیل کے سربر سوار ابنی کے جارہا تھا جواہیے کام میں اتنی مگن تھی جو یا اس سے ضروری اور کوئی بات ہو ہی جیس سکتی۔ فارس کو میک ای کاکریز تھادہ ہمیشہ ڈارک کلرزیمنتی اور ڈارک ى شيرُز استعال كرتى تهي مگر آج نه تووه بهت شوخ رنگ پنے تھی نہ ہی میک اپ میں گرے بن کا

سے ضروری اور کوئی بات ہوہی ہمیں سکتی۔ فقد مل کو میک آپ کا کریز تھادہ ہمیشہ ڈارک کلرز پہنتی اور ڈارک میں شیڈز استعال کرتی تھی مگر آج نہ تو وہ بہت شوخ رنگ بہتے تھی نہ ہی میک اپ میں گہرے بن کا احساس تھا۔ اوپر سے کھل کھیل کی کی الگ جان لیوا مقی مجتبی جو وصال یار کے لیے بے چین تھا اس کے اپنی سنانے کے لیے اپنی انجان ہی رہا اور وہ اپنی سنانے کے لیے اس کے سوال کی منتظر ہی رہی۔ اپنی سنانے کے لیے اس کے سوال کی منتظر ہی رہی۔ ان موال سے اتنا روپ چرا کے لائی ہو اپنی سنانے کے لیے اس کے سوال کی منتظر ہی رہی۔ کند چھری سے وزئر ہو رہا ہوں میں۔ "فقدی کے کئی جھری سے وزئر ہو رہا ہوں میں۔ "فقدی کے موال خار آپا تھا۔ سندس کی رسلی ہنسی اور اپنے اظہار موق میں انجھے وہ فقد مل کی خاموجی مکمل فراموش کرچکا تھا سو وہ دھرے فقد مول سے چلتی وہاں سے ہٹ گئی شوق میں انجھے وہ فقد مل کی خاموجی مکمل فراموش کرچکا تھا سو وہ دھرے فقد مول سے چلتی وہاں سے ہٹ گئی شوق میں تھا کیول کہ دونوں دوست اکلوتے تھے 'نہ کھی نہ فقد مل کا کوئی سے دیا ہوگی کی اور کی کھی نہ فقد مل کا کوئی سے وہ تھی کوئی نہیں تھا کیول کہ دونوں دوست اکلوتے تھے 'نہ مجتبی کی شادی کے لیے اس سے زیادہ پرجوش کھی نہ فقد مل کا کوئی سے وہ تھی۔ وہ میں کوئی سے وہ کی کی اور کی کردیا کرتے تھے۔ وہ تھے۔ وہ سے کھی کی کور کی کردیا کرتے تھے۔ وہ تھے۔ وہ تھے۔ وہ سے کھی کی کردیا کرتے تھے۔ وہ تھے۔ وہ تھے۔ وہ سے کہ کی کور کی کردیا کرتے تھے۔ وہ تھے۔ وہ سے کہ کی کور کی کردیا کرتے تھے۔ وہ تھے۔ وہ تھے۔ وہ سے کہ کی کور کی کردیا کرتے تھے۔ وہ تھے۔ وہ تھے۔ وہ سے کہ کی کور کر کی کردیا کرتے تھے۔ وہ تھے۔ وہ تھے۔ وہ کی کور کی کردیا کرتے تھے۔

"مجتنی "کھ عرصے میں ایک ہوجاؤ کے تم در نول تو سارے داتہے دم توڑویں گے تب تک کے لیے میرا مشورہ ہے کہ کم ملا کرو۔" فقدی بهترین سامع تھی وہ بحصلے کئی سالوں سے اس کی حکایت عشق س رہی تھی سب ضرورت مشوروں سے نوازتی رہتی مکر ایسا مشوره مجتبی کو حیرت میں ڈال گیا۔ ودكيون؟ أس ميس تم يا زياده ملنے كاكيا تعلق؟ تم جانتی ہو کہ میں اس طرح کیابند ... ''ارے نہیں! میں اس خوالے سے نہیں کہ رہی ہوں۔" مجتنی کو بات غلط سمت کے جاتے و مکھ کروہ فورا"لقيح كرنے كي۔ "میں اس کیے کمہ رہی ہوں کہ تم محبت میں گوذے کے محمد کا بند ہے ،کمیں ایسا نہ ہو بیہ رنگ وفاشادی کے بعد محض ایک رنگلین کمانی ثابت ہوا مس کیے خود کوچانچنے کے کے تھوڑاسااسیس ( Space )رو-"مرمحتی کو لگاکہ قندیل کی ازدواجی زندگی کااس کی بدلتی سوچ سے ساتھ ربط ضرور تھاسو بہلی باروہ اپنی کہنے کے بجائے اس سے دریا فت کرنے لگا۔ و کیاہوا قدری اکیاتم اس رنگ الفت کے کیے بن کا شكار تونهيں ہو گئي ہو۔ ''اشعر قنديل اور مجتبي كاڭزن تعا طوفانی عشق کی داستان اگرچہ نہ تھی مگراشعراور قندبل كي شادي ان دونول كي بالهمي رضام يندي اور ذهبي ہم آہنگی کے بعد ہی ہوئی تھی ڈیرٹھ برس کزر اتھاان کی شادی کواور فندیل کی کھیل کھیل اور دعمی رنگت کھے بھی تواس طرف اشارہ نہ کرتے تھے مس کیے مجتبی کواپنے سوال کے بودے بن کاخود بھی اندازہ تھا۔

سوال کے بودے بن کاخود بھی اندازہ تھا۔
"در ہنے دو یہ کیا" بیا عشق اور دور جدید کی
اصطلاحات سے مجھے تو معاف ہی رکھو اشعر ان
خرافات میں پاؤل کیا ہی دھرے گامیں اس کی لا نف
سے نودو گیارہ ہو جاؤل گی۔" قدیل صاف گوئی سے

# # #

مجتبیٰ کی شادی کے تمام نیک وصول کرتے اور ر سومات انجوائے کرتے وہ سوچوں کے ڈستے ناگ ہے وامن بچاتی رہی۔ انس عارف کی آمدنے شادی کی رونفیں مزید بالا کردی تھیں۔مجتبی کے چھا زاد انس کا اس کی شادی پر آنا گھر بھرکے لیے سرپر ائز سے کم نہیں

سرخ جوڑے میں اس کے من آنگن کو مرکاتی سندس کو دیکھ دیکھ کرود نمال ہوا جا تا تھا۔ انس کے شرارتی کیمرے سے اس نے خوب روماننک بوز بنوائے تھے اس سارے ہنگامے میں مجتلی سمیت سارے کزن فندیل کی غیر موجودگی کو نظرانداز کر کھے ستھے جو بھیلے گالوں کو بے دردی سے رکزتی کونے كهدرول مين تفسى جاتى تھى خودىر قابور كھنے ميں جب کامیاب نہ ہوبانی تواشعرکے ساتھ کھرلوٹ کئی۔

ورمجتنی جاک رہے ہویا نیند میں چل کر آئے ہو۔" شاوی کے دد دن بعد علی الصبح مجتبیٰ کی آمد اسے حیرت زود کر گئی وہ دہر تک سونے کا عادی تھا و جاگ رہا ہوں بلکہ کافی دیر گزر گئی جا گتے ہوئے سوتا جابتا تھااسی کیے بہاں آیا ہوں۔"مجتنی کے لہجے میں خفیف ی افسردگی تھی۔ "میال سونے کے لیے سنداس کو لوری نہیں

آتی!"وہ شرارت برساتی آنکھوں سے پہلے تعجب اور بهراستهزائيه توما بوني...

" حالَ ول كهني آيا ہوں جب تك كموں گانهيں سو ملیں یاؤں گا۔"وہ قیرے جمنیلا کرچیا چبا کربولا تھا اور ميه بلت سيح بهي تهي وه جب تك معظيم سامع كو سزائے ساعیت ندریتاسکون سے رہ نہیں یا تاتھا۔

الجِعالةِ كموسندس نے جب پہلی صبح بیڈروم میں آنکه کھولی تو گویا کلیاں مسکراا تھیں 'رات بھری بیوں پر گری مثبنم کیسمسااتھی' سورج کی کرنیں شربا گئیں

وہ ہنوز شرارتی انداز میں اس کے شاعرانہ سخیل کی

عَلَ كَرِيتِ بُوئِ الْفَاظُ كَيْ تَمِي بِرِ ادر اور كَرِينَ لَكِي وِهِ جانتی تھی کہ مجتلی کو سندس کی شان میں تصیدہ کوئی کے سواکوئی کام نہ تھا مگراہے جیرت کا جھٹکا نگا جب مجتبی نے اس کے قصیدے کو مکمل کرنے کے بجائے خاموشی کاسهارا لیا تو وہ بھی سنجیدگی کے دائرے میں

''وہ سب میرانصور ہے 'مگر سندس اینے انداز ہے سوچنے کی عادی ہے۔ ''مجتبی نروشھے انداز میں کہنے لگا م تعذیل دوران معمول کے کام بھی نیٹارہی تھی ہاتھ میں گلاس کیے اب وہ فریزر کی طرف برحی تھی اس کی مصروفیت اس جانب اشارہ تھا کیے وہ مجتبی ہے کسی خاص بات کی توقع نہیں رکھتی تھی اس کے نزدیک محتلی نے خود کو محبت کے شیر کے میں اس طرح ڈبو دیا تھا کہ ایب اس کے کیے ذراسی ہے نیازی بھی نا قابل قبول تھی سندس کی زندگی کی مضنا کیوں کا سے

"فتدی اس کا اندر بھی اس کے ظاہر کی طرح جان لیوا ہے مسے دیکھ دیکھ کر ترمیا ہوں تواس کی بات س کر بھی ہے سکون ہوں سے محبت بچھے مار دے کی۔ " فندیل بچوں کی طبرح بلبلاتے مجتبی کے پاس جلی آئی اور ایسے مخصوص شفیق انداز ہیں اس کے بلھرے بال سمیننے

و تو پوچھے گی نہیں کہ ہوا کیا ہے؟ "مجتبی ای بات کی طوالت اور فندیل کے مچھ بھی دریافت نہ کرنے سے خود بھی ہے زار ہو گیا تھا 'سواینے سرپر دھرااس کا باته تقام كر سحتى يولا-

"اجھابتاؤ محب سے مجبوب فریفتہ کی شان میں کیا استاخی ہوگئی ہے او نہیں ، کھھ الٹا ہوگیا میرا و"قنديل أس كه انداز كي نقال مين بميشه بأكام رہتی تھی مگریاز پھربھی نہیں آتی تھی۔ مبتبی کے ملکے اسے قبقی نے ملکے سے ملکے سے قبقی نہیں آتی تھی۔ مبتبی کے ملکے سے قبقی نے اسے داحت فراہم کی۔ "رہنے دد کوئی گستاخی نہیں ہوئی ببس ایک ذراسی بات بحص جذباتی كرمئ قندی!سندس ماع بے سوچنے كى عادی ہے۔ " قندیل نے مجتبی کی بات سختی سے کائی

المن والخلف 184 جولالي والا يخالف

فائل راپورٹس یہ ہی آئی ہے کہ میں بنجرزمین ہوں وائے بجب کوئی لینے سے انکاری ہوار کی کوقدرت وائے بجب کوئی لینے سے انکاری ہے اور کی کوقدرت ویے دینے سے انکار کردیتی ہے۔ "قیدیل نہ چاہتے ہوئے بھی سادن بھادوں برسا رہی تھی۔ کتنے تکلیف دہ آنسو ہوتے ہیں جو باہر کے ساتھ ساتھ اندر بھی گھائل کردیتے ہیں بنعض دردا سے ہوتے ہیں جن کا درمال کوئی نہیں ہو تا کوئی حرف تسلی نہیں ہو تا کوئی درال کوئی نہیں ہو تا کوئی اس کے سامنے بھی مداولئے غم نہیں ہو تا۔ بختی کورتی برابر بھی اس کے سامنے بھی اندر کے اس زخم کا ندازہ ہو ناقوہ اس کے سامنے بھی بیہ موضوع نہ چھیڑتا۔

" تم اتنا برا درد تنماسم رہی تھیں 'جھے بتایا تک نہیں۔ "مجتبی جاہتے ہوئے بھی اس کے آنسونہ یونچھ یایا 'اتھوں بہت م نہیں تھایا اس درد میں بہتے آنسوور میں شدت ہی بہت ہوتی ہے۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ سندس کے ایک بجگانہ نصلے برجے وہ سختی سے رہ بھی کرجگا تھا 'وہ کتنا دلبرداشتہ تھا تو جس سے یہ امرید ہیشہ

کے لیے چھن جائے ہیں کی تزیب اس کے کرب کا شاید ہی گوئی اندازہ کیاجا سکے۔ ''بیہ تمہاری شادی کے دنول کی بات ہے میں خوشی کے شادیانوں میں اپنی کم بختی کا ماتم نہیں کرتا جاہتی محکی۔''فتدیل کی بات سے اختلاف کے باوجوداس کے پاس کہنے کو چھنے تھا۔

# # #

"سندس! تھوڑا سالے لویار! مھنڈا ہوگیاتو پینے کے قابل نہیں رہے گا۔" مجتبی کی پکارتی آواز اور سندس کے تخریلے اول ہول نے اس کے لبول پر مسکراہٹ سجادی گھر میں قدم رکھتے ہی اس حسین بلچل نے خوش گواریت کااحساس بخشاتھا 'وہ سیدھی صوفے پر دراز سندس اور سوپ کا پیالہ ہاتھ میں لیے التجاکرتے اس کے پہلو میں جیٹھے مجتبی کے پاس چلی

تنہید بوریت کے مراحل میں داحل ہو گئی تھی۔

''قدی! سندس گہتی ہے۔ سے کچھ سالوں تک پئی کا جھنجھ نے نہیں بالنا' کتی اسٹوپڈ سوچ ہے۔ اس کی یار شہر قربیار کی نشانی 'انسانی شناخت ہو تا ہے 'مگردہ اسے فیر ضروری ذمہ داری قرار دیتی ہے۔ '' وہ بات کرتے تو میں خران کو دکھ کرچونک گیافتہ میں دکھائی دی تو قع سے ہٹ کر تھا۔ وہ شدید کرب میں دکھائی دی تو تع سے ہٹ کر تھا۔ وہ شدید کرب میں دکھائی دی توقع سے ہٹ کر تھا۔ وہ شدید کرب میں دکھائی دی تو تع سے ہٹ کر تھا۔ وہ شدید کرب میں دکھائی دی تو تع سے ہٹ کر تھا۔ وہ تبدیل کی دو تبدیل سے الگ ہوگئی ہے ایسا کو اسے لگا قند مل کی دو تبدیل سے الگ ہوگئی ہے ایسا شدید رد عمل جمتی کے لیے جیران کن تھا۔

میرید رد عمل جمتی کے لیے جیران کن تھا۔

میرید رد عمل جمتی کے لیے جیران کن تھا۔

میرید رد عمل جمتی کے لیے جیران کن تھا۔

میرید رد عمل جمتی کے لیے جیران کن تھا۔

''قندی ٹھیک تو ہو؟''ہوا گیا ہے' مجتبی نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر تقریبا '' جھنجھو ڈوالا تھا'تب وہ خود بھی وہ حواسوں میں لوٹی تھی آئی جیب کیفیت پر وہ خود بھی تادم دیکھائی دبی تھی 'خود کو گنٹرول کرتے کرتے بھی اس کی آئیکھیں چھلک پڑیں۔

''قندی۔'' ''بیس تھیکہوں مجتبی ابس تہماری طرح میں بھی جذباتی ہو گئی تھی۔''مجتبی کو حد سے زیادہ فکر مندد مکھ کردہ اسے مطمئن کرتے ہوئے بولی۔ ''بس قدرت کے تھیل پر جیران تھی 'کہیں کوئی

اس تحفہ کو ہوجھ سمجھتا ہے تو کمیں کوئی یہ ہوجھ اٹھانے کو ترقیبتا ہے۔" فندیل ولکرفیۃ ضرور تھی' مگر قدرے سنبھل گئی تھی۔

الخولتن ڏاڪٿ 185 جولاني 2015 ن

" ومِاعْ تَوْمَهِين خراب هو گيانههارا کيون ايتار <u>سنني</u> تلی ہوئی ہو 'یہ افسانوی باتیں ہمتابوں میں ہی انجھی مگٹی ہیں یا فلموں میں مقیقت میں زندگی الیبی فضول قرمانیوں کی متحمل نہیں ہوسکتی۔" مجتبی کی چیخ و بکار اس کے لیے نی شیں تھی اب تک جس نے بھی اس کے تنصلے کے بابت سنا تھا یوں ہی اسے مستجھایا اور دهمکایا تھا ' کچھ دریہ بہلے دیبا بھی اپنی اکلوتی صابر بنی کو مستمجھانے کا فریضہ ادا کرئے گئی تھیں۔ مجتبلی کو اس بات ہے آگاہ بھی انہوں نے ہی کیا تھا اور وہ حسب

توقع اس کے روبروتھا\_www.paksociety.com "فندی امیں دبوار سے بات تہیں کررہاتم سے مخاطب ہوں۔" وہ قتدیل کی مسلسل خاموشی بر ضردرت سے زیادہ چڑچکا تھا۔

"ديوار بي تو مول ميس مملي گارے سے بن صرف ایک دیوارجس کی مٹی بھی زر خیز ہوسکتی ہے اور نہ ہی کوئی بیل پروان چڑھ کتی ہے بے تمردر خت..." فندیل یاسیت کی انتہار تھی مگر حقیقت سے تھی کہ اس کا ہرلفظ اس کے ذہنی کرب کا آئینہ دار تھا۔

"اسِنك ال قديل! زندگى ب شار خوارشات كا نام بے اے صرف ایک خواہش اور حسرت کی نذر كردينا عفل مندي ميس اولاد زندكى كي كيے ضروري ضرورے ، مرزندگی تبیں ہے سات ر تگوں سے بن ہوئی ایک حساس نازک عورت ہوتم 'تمہارے اِندر زندگی ہے ، حرارت ہے ، خوشی ہے ، صرف ایک کمی تمهارے وجود کومائنس تہیں کرسکتی۔"مجتنی جھی بلند ، بھی دھیمے ، بھی نری سے بہلاتے بھی سختی سے دحمكاتے - ہرمكن طريقے سے اسے معجمانے كا فريضه اداكر تاربا

و مربیہ خوبیاں کسی کو نظر نہیں آتیں مجتبی التمارے كمه ديے سے اور ميرے مان لينے سے كيا صدقے واری جایا رہا انس سندس کو دیکھتے ہوئے فرق پڑتا ہے اشعراوراس کی بہنوں کو مجھے دفانہیں اولاد چاہیے ای دیا صنت سے اپنے اللہ کو راضی نہ کرسکی توان سب کو کیسے مناوی ؟اشعر کودو سری شادی کی اجازت دے کر اپنی خدمت وفا ایٹار سب کھ

''پی لوسندس! سوپ ہو یا پیاڑ ٹھنڈا بست جلدی ہوجا آیا ہے۔" وہ مجتنی کی حمایت کرتی سندس سے شرارتی بن ہے بولی۔

ووقدى التم بى اسے مستجھاؤ ، نہيں دل جاہ رہا کھ بھی کھانے کو امتلی ہوجائے گئ ایک نو زبردستی اس مصيبت ميں الجھاويا مويرے كھلانے بلانے اٹھائے بٹھانے میں بھی زبردستی' تھوڑا وقت اور سکون سے عزار <u>لیت</u>ے" سندس بیامن جاہی اور اللہ کی نعمت سے نوازی گئی ہستی تھی مخریلی ادا کمیں کیسے نہ مجتبی اس بر ، مرقد بل کے چھکے پڑتے چرے کو دیکھتے ہی مجتبی موضوع بدلنے لگا۔

''آؤ فیڈی اب تو حویلی اینے بھوت کو ترسنے لکی ہے ممال رہتی ہواتے اتنے دنوں تک صورت نہیں د کھاتیں۔"مجتبی سندس سے توجہ شائے اس کے پاس آن بیٹھا تھا جوائیے در د کوانی ۔۔۔ کھاکھ ما ہٹ میں چھیائے پھرے شاش بشاش دکھائی دیتی تھی۔ و دلس وه چی جان تنها ہوتی ہیں گھر میں اشعر تو بوسٹنگ کے بعد مہینوں گھر کا چگر شیں لگا تا ہے اور متیوں شدیں بھی کم کم ہی آتی ہیں اب ایسے میں چی جان کو چھوڑ کے آنا اچھا نہیں لگتا۔" قندی تفصیل ہے بتانے کئی اشعر تیں بہنوں کا اکلیو تا بھائی تھا۔والکہ حیات نہیں تھے اور والدہ معنور تھیں متریل نے اشعر کے ساتھ جانے کے بچائے ساس کے ساتھ رہے کو ترجیح دی تھی اب وہ کیسے بتاتی کہ اشتعرفے

تهيلو فريندُز أور مائي دُيبرُ سندس أكيا حال حال میں؟" انس کی اجانک برجوش آمد اور زور دار حال احوال نے ماحول کو اچھار خے دیا تھا سندس کو الگ سے تھی نظر آنداز کر گئی 'باقی تمام وقت مجتبی سندس کے فندمل سے محو گفتگو رہا اور وہ محض لالعنی سوچوں کو

ساتھ لے جآنے کی ضدی کب کی تھی

اپے ساتھ لیے زندگی کزارلوں گی وقت ہی ہے ہیں ۔
جائے گا۔ "فندیل نے نہ صرف عزم سے فیصلہ کیا بلکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اشعر کی دو سری شادی کروادی اس شرط پر کہ وہ اسے بھی خود سے جدانہیں کرے گا۔ مجتلی سمیت گھر والوں کے پاس سوائے کرفھنے کے لیے لوئی دو سراراستہ نہ بچاتھا۔

# # #

کھی کھی زبان سے نکلے الفاظ کا بوجھ اٹھانا کتنا مشکل ہوجا بہ ہاس کا اندازہ اسے اب ہوا تھااولادی بابت قندیل کو دی اس کی طفل تسلیاں خوداسی برلوث آئیں گی اس نے کب سوچا تھا؟ سندس کے بچہ ضائع کھی یا قدرت کو امتحان مقصود تھا 'سندس کے بچہ ضائع ہوئے قائے انتہائی رنجیدہ خاطر کردیا اوپر سے قدیل کا اس سے فاصلہ بڑھالیئا کہ اس کی نوست کا سامیہ بجتی اور بھی تاؤولا گیا 'نتہ جتا '' وہ تعظیم سامع سے کانوں میں لاوے کی طرح بھٹ پڑا۔ کو تعظیم سامع سے کانوں میں لاوے کی طرح بھٹ پڑا۔ وہ تعلیم سے تھو لے کھالوں کیسی پڑھی سو روپے میں جھ کر نان چھو لے کھالوں کیسی پڑھی سو روپے میں جھان ہو' تعلیم نے سمیس جمالت سے تکالا سے نوال ہو' تعلیم نے سمیس جمالت سے تکالا سے نوالہ ہو' تعلیم نے سمیس جمالت سے تکالا سے نوالہ ہو' تعلیم نے سمیس جمالت سے تکالا سے نوالہ ہو' تعلیم نے سمیس جمالت سے تکالا سے اور بھی اندر دھنسادیا ہے۔ "

" جند باتی مت بنو بختی ای کھوں دیکھی حقیقت کو جھٹلاؤ مت نہ میں تہماری زندگی میں ہوتی نہ تہماری اتنی قیمی خواہش رایگاں جاتی۔ " فندیل خود کو مورد الزام خصرائے جاتی اور بھی رنجیدہ کرتی تھی۔ الزام خصرائے جاتی اور بھی رنجیدہ کرتی تھی۔ " فندی خود کو اتنا ہے مول کیوں سمجھ لیا ہے تم ہو۔ مخلص میری خواہش سے زیادہ قیمت ہے دنیا میں اور ویسے بھی دوست سے بردھ کرکوئی نعمت ہے دنیا میں اور ویسے بھی میرے بیار کی اللہ جاہے گا دوسے کھی میرے بیار کی اللہ جاہے گا تہم مایوس نیمیں۔ " فو میرے مبرکے ندلے مزید نوازے گا میں مایوس نہیں۔"

''ان شاءاللہ۔'' قدیل نے اس پر عزم چرے کو دیکھتے پر خلوص کہجے

فندیل نے اس پر عزم چنرے کو دیکھتے پر خلوص سہجے میں کمااور دل ہے اس کی خوشیوں کے علیے دعا کی۔

وقت کی رفتار گھڑی کی سوئیوں کی مانند ہے تو زندگی ہے موسموں کی طرح ہر قدم پر نیا سپنا وکھاتی ہے بہتے را دے وقتی کے رنگ میں ڈھال دے تو بھی ہنتے را دے ۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ لب بلاوجہ مسکراتے تھے۔ لاتینی باتوں میں کئی گھنے بیت جاتے تھے اور اب یہ عالم تھا کہ زندگی گزر رہی تھی اور وہ اس کارامن تھا ہے ساتھ چلنے کی کوشش میں ہاکان ہوئے جاتے ساتھ جانے کی کوشش میں ہاکان ہوئے جاتے ساتھ جانے ساسر میں انڈیل کر براشت ہونے گئی تو بلاوجہ چائے ساسر میں انڈیل کر زور دار سراکیاں لینے گئی مرد سراکی آواز پروہ خودہی بنس نے وہ گہرا سائس دی کائی در تک خواہ مخواہ بنس بنس کے وہ گہرا سائس دی کائی در تک خواہ مخواہ بنس بنس کے وہ گہرا سائس

قریل نے اشعر کو اپنی ایک صفت کی کمی پر خود سے دور کیا گیا' اس نے تو اس کی ذات ہی کی تفی کردی اس کے ایثار کے عوض دولفظ بیار کے بولنے گا بھی روا دار

نه رہاتھا۔ کی کئی اہ اس کی طرف نگاہ نہ کرنے والا ہے فراموش کر گیا کہ وہ صرف اولاد پیدا کرنے ہے محروم تھی وگرند سائس لیتی' جیتی جاگئی انسان تو تھی' مگر ہمارے معاشرے میں ساری صلاحیتیں ایک طرف اور محض بجہ پیدا کرناایک طرف۔

"قَدِّی اَنْک کی جائے جھے بھی دو۔" وہ اپنی سوچوں میں اتنی محوظی کہ مجتبی اس کے سامنے دائیں گا منتبی اس کے سامنے دائیں گا منتبی اس مجتبی اور شاید مجتبی محمد محمد تھا ہوا تھا وہ اس کی غائب وہاغی اور پھرچو نگزا ہجھ بھی محسوس نہ کرسکا۔

"کیاہوا؟ سندس کے بغیرناشتہ کردھے تو ہضم کیے ہوگا۔" وہ دونوں ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے اس لیے قدیل مسکرا کے بولی۔

اب وہ گھربرنہ ہوتو کیا بھو کار ہوں۔ "سندس میکے میں تھی اور وہ اواس صورت حال توبالکل واضح تھی وہ اس کے کب میں جائے ڈال کراپنی پلیٹ سے دوبا پے اٹھاکر اس کے سیامنے رکھنے گئی 'سرا سرشرارت کاموڈ

تھا کیوں کہ مجتبی کو رسک سے کتنی چڑتھی وہ جانتی تھی مگر جیرت کامقام تھا کہ مجتبی نے رسک جائے میں دیو کر منہ میں رکھ لیا غائب وہاتی بہیں نہیں وہاں بھی تھی۔وہ ایک بار بھر لواوجہ کھلکھ لا اٹھی۔ دومجتبی ابہت بدل گئے ہو۔"وہ اس کی تاک تھینچ کر

''ہاں 'پار ہررنگ ہیں ڈھل جانا سکھا آہے' ہیں نے اپی سوچ 'پند تاہیند' ترجیحات سب کو پیار کا جامہ سنا کر سندس کا اوڑھنا بنالیا ہے' وہ تحلفات ہے میں نے کھانا شروع کردیا بیس سوسمپل زیادہ بہی چوڑی میں نے کھانا شروع کردیا بیس سوسمپل زیادہ بہی چوڑی کمانی نہیں ہے میری۔'' مجتبی کو عشق کا عجب بخار جڑھا تھا ہم بی وات کو کسی اور کے سانے میں ڈھالنا کتنا مشکل امرے ۔ قدیل کو سندس کی قسمت پر رشک مشکل امرے ۔ قدیل کو سندس کی قسمت پر رشک آیا' سونے کے قلم سے نصیب لکھا گیا تھا سندس کا وہ

"دویسے ان عادات شریفہ کے لیے ہمارے معاشرے میں ایک خاص اصطلاح استعال ہوتی ہے۔ "وہ شرارت کے لیے ہمارے کے سے "وہ شرارت کے لیے دانتوں میں دیا ہوئی۔ "اس کا اشارہ سمجھ کر کمال گولڈ میڈل پہنا دو۔ "مجتبی اس کا اشارہ سمجھ کر کمال وہ شائی ہے بولا۔ قدیل کی بے سماختہ ہنسی نے بوجھل وہ شائی ہے بولا۔ قدیل کی بے سماختہ ہنسی نے بوجھل وہ شائی ہے بولا۔ قدیل کی بے سماختہ ہنسی نے بوجھل

لتبيح كوخوش كوار كرديا تفايه

"مبتی از بکارنے پر مجتبی نے سراٹھایا تھاقدیل کو اس کی ذہنی براگندگی کا اندازہ ہوا۔
سندس میکے سے اس کے لیے دکھ لے کر آئی تھی ایک بار پھر تین اہ کا حمل کر گیا تھا مجتبی کے لیے انہونی انتہائی تکلیف وہ حابت ہوتی تھی۔اب کی باروہ سوچنے بہتائی تکلیف وہ حابت ہوتی تھی۔اب کی باروہ سوچنے بہتائی تکلیف وہ جابے کہ بیار کی پھوار میں ادائی کا آئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بیار کی پھوار میں ادائی کا آئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بیار کی پھوار میں ادائی کا

چھیٹا پاچکا تھا۔ حسب معمول خالہ کے بلاوے پر قدیل دوڑی جلی آئی تھی قندیل کے والد کے انتقال کے بعد مجتبی خالہ اور قندیل کو اپنے گھر لے آیا تھا سو قندیل کامینکہ مجتبی کائی گھر تھا اشعر کی دو سری شادی قندیل کامینکہ مجتبی کائی گھر تھا اشعر کی دو سری شادی کے بعد وہ زیادہ تر وقت میکے میں ہی رہتی تھی 'چی جان سمیت 'گردودن قبل اشعر کی آمدیروہ گھرلوٹ گئی تھی' مگر آج پھراس کے روبرو تھی۔

''قدی اسے سمجھاؤیہ اس معاملے کو لے کر اتنا بوزیہ و کیوں ہے؟' سندس دھیمے قدموں سے چلتی ان کے پاس آبیمی تھی نقابت اس کے چنرے سے عیال تھی ہے در ہے بچے ضائع ہونے نے اس کی شادائی نچوٹل تھی مجتبی کی سندس اب پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ نجوٹل تھی مجتبی کی سندس اب پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ سنب،ی تو مجتبی کی جاہت کا اول دوز کی طرح جنوبی بن اسے اور بھی جیران کردیتا تھا۔

"فلدی اسے بتاؤ کہ میں ہریات سے بردہ کر صرف اس کی ذات کے لیے فکر مند ہوں اب بھی میری تکلیف کا سبب اس کی بیہ حالت ہے آگر بیہ ذراسی اختیاط کرے تواسے اتنی بردی اذبیت نہ سمنا پڑے۔"

مجتنی کے بھی قدمل کے ذریعے بات پہنچائی جو کہ وہ انجی طرح جانتی تھی سندس نے جہال لفظوں کی ادائیگی میں لاروائی کی تھی اوپی ضروری تدابیر کو بھی ادائیگی میں لاروائی کی تھی اوپی ضروری تدابیر کو بھی سنجھا تھا گرفتدیل کے لیے دونوں کو سنجھانا مشکل امرتھا وہ سامع اچھی ضرور تھی گرناصح بالکل نہیں تھی۔

"و کے لیواٹ میہ وقت تم دونوں کا ایک سماتھ بیٹھ کرد کھ سکھ باشنے کا ہے ' گلے شکوے کسی اور وقت کے لیے اٹھار کھو۔" وہ اپنی دانست میں دونوں کو بجکارتے ہوئے۔ موسے بولی۔

"میرے خیال میں ایک کب جائے تو بنتی ہے۔"
انس کی اجانک انٹری اور بے محل فرمائش قطعا"
دھیان دینے لائق نہیں تھی مگرفتدیل کے لیے مقام تعجب تھاکہ سندس نقابت سے انتھتی کجن کی طرف برص گئی تھی معجتبی کاچو نگنااور اس کے پیچھے نظردوڑانا

قدیل سے چھیانہ رہ سکا۔ مجنبی کی نگاہوں کانیا انداز اسے فکر مند کر کمیا تھا۔

# # #

وقت کی تعنن روزبردزبردی چلی جاربی تھی مجتلی کی شوخیوں کو نظرانگ گئی تھی توسندس کی لاپروائیاں اپنے عودج پر تھیں ۔انس کی گھر میں آمدورفت ضرورت سے زائد ہوتی جاری تھی تو مجتبی کے ہاتھ ازدواجی ندگی جود کا شکار تھی۔ بھائی دو ڈتی وقت کی ازدواجی زندگی جود کا شکار تھی۔ بھائی دو ڈتی وقت کی گاڑی کا ساتھ ویے کے چکر میں وہ ہلکان ہوگئی تھی اور نہ وہ اس کے وکھ ورد میں کی ذات سے ممل بے نیاز اشعر کو نہ وہ خوشیوں کی خات میں یا در ہتی تھی اور نہ وہ اس کے وکھ ورد میں ساتھ ویے کو تیار تھا کر وہ اپنی تمام تر وفاوں کے ساتھ ساتھ ویے کو تیار تھا کی در اس کے وکھ ورد میں ساتھ ویے کو تیار تھا کی در اس کے میار تی تھی تھا۔ علی الصبح ناشتے کی بات براتا کی موجائے گئی زندگی میں اتنی بری تبدیل ور بات کی موجائے تھا۔ علی الصبح ناشتے کی بات براتا کی موجائے تھا۔ علی الصبح ناشتے کی بات براتا کی موجائے تھا۔ علی الصبح ناشتے کی میزبر اسے سرچھکائے بیٹھاد کی کر مجتبی کار مندی سے میزبر اسے سرچھکائے بیٹھاد کی کر مجتبی کار مندی سے میزبر اسے سرچھکائے بیٹھاد کی کر مجتبی کار مندی سے قریب چلا آیا تھا۔

و المرکوں کے اس کے اس کے اس اور سرکوں کو اس کے اس کا اس کے اندر جانے کتے ہی طوفان موں دیکھ کر یو چھا' اس کے اندر جانے کتے ہی طوفان موں دیکھ کر یو چھا' اس کے اندر جانے کتے ہی طوفان موں دیکھ اس کے چرے سے عیاں نہ ہو تا تھا اس لیے اس کی غیر معمولی خاموشی زیادہ محسوس ہورہی تھی۔ اس کی غیر معمولی خاموشی زیادہ محسوس ہورہی تھی۔ اس کی غیر معمولی خاموشی زیادہ محسوس ہورہی تھی۔ اس کی غیر معمولی خاموشی نیادہ کی اس نے کہا میں خاس نے کہا میں تھا' مرصاف طاہر تھاکہ قدیل نے تمام رات اس میزیر گزاری تھی۔ میں سے کہا میزیر گزاری تھی۔ میں سے کہا میزیر گزاری تھی۔ میں سے کہا ہورہی تھی تھا ہورہی تھی۔ میں سے کہا ہورہی تھی کی کہا ہورہی تھی۔ میں سے کہا ہورہی تھی کہا ہورہی تھی کر اس کے کہا ہورہی تھی کی کہا ہورہی تھی کی کہا ہورہی تھی کے کہا ہورہی تھی کہا ہورہی تھی کی کہا ہورہی تھی کہا ہورہی تھی کہا ہورہی تھی کی کہا ہورہی تھی کی کہا ہورہی تھی کی کہا ہورہی تھی کی کہا ہورہی تھی کر کے کہا ہورہی تھی کی کہا ہورہی تھی کی کہا ہورہی تھی کر کے کہا ہورہی تھی کی کہا ہورہی تھی کی کہا ہورہی تھی کی کہا ہورہی تھی کی کہا ہورہی کی کہا ہورہی تھی کی کہا ہورہی تھی کر کے کہا ہورہی تھی کی کہا ہورہی تھی کی کہا ہورہی تھی کر کے کہا ہورہی تھی کر کے کہا ہورہی تھی کی کہا ہورہی کی کہا ہورہی تھی کر کے کہا ہورہی تھی کر کے کہا ہورہی

''قندی! چی کوئس کیاں چھوڑ کے آئی ہو؟'' ''ان کا بیٹا آگیا ہے ان سے ملنے۔''بظا ہر مجتبی نے لا یعنی سوال کیا تھا'مگرفندیل کا استہزائیہ جواب سن کر چونک کیا۔ ''فقعر آیا ہے تو تم یہاں چلی آئیں کیوں؟''وہ کم

ای اس کے معاملات وخل اندازی کریا تھا، گر آج فندیل کی حالت زار اسے سوالات پر مجبور کررہی تھی اور فندیل بھی شاید عاجز آچکی تھی خود کو خود میں مزید جھیانا اس کی برداشت سے باہر ہوگیا تھا تب ہی اہل مڑی۔

بیس از کیا کرتی جاہمیں پھیلا کر استقبال کرتی اس کا فریر ہو سال بعد مال سے ملنے کے لیے بیوی بچول سے جدا ہوکر آیا ہے 'جب مال سے مل لیتا ہے تو جاتے ہوئی کا خیال آجا آ ہے 'چند لمجے خیرات کی طرح جھولی میں ڈالنے والے کے لیے 'پلکیں راہ میں بچھا دول۔" مجتبی محض اسے ویکھ کردہ گیا۔اسے لگاوہ بات کرنے سے اتناعا ہز سملے بھی نہ ہوا تھا ہردم اس کے دکھ سکھ با نمتی قدیل کی آٹھوں سے ورد کی برسات رواں تھی اوروہ بس یک فلک اسے سکے جارہا تھا۔ ''درات کو آیا تھا اپنا حق وصول کرنے 'مزید ممان رواں تھی اوروہ بس یک فلک اسے سکے جارہا تھا۔ ''درات کو آیا تھا اپنا حق وصول کرنے 'مزید ممان سمنا کتا اذبت ناک ہو تا ہے 'میں لمو لمو ہو گئی ہوں سمنا کتا اذبت ناک ہو تا ہے 'میں لمو لمو ہو گئی ہوں مبتال رہا تھا۔ مبتال دیا تھا۔

من مختی اسے بتاؤ شوہر کے کیا حقق ہیں اسلام میں ' سازی رات شوہر ناراض رہے تو فرشتے کتنی لعنت سیجتے ہیں اسے بتاؤ۔"اشعر تن فن کر تاسید معامجتی سے مخاطب ہوا۔

"دستہیں معلوم ہے ہوی کے کیا حقوق ہیں اسلام میں "تم نے سارے فرائض پورے کرلیے ہیں!" محتلی سلے ہی بھرا بعیثا تھا ایک دم سے چلّا اٹھا۔ اس کی چنگھاڑتی آواز پر سب گھروالے کمروں سے نکل شرکھاڑتی آواز پر سب گھروالے کمروں سے نکل

ولاکیا کی کی ہے میں نے 'ہر مینے خرچا بھیجنا ہوں ورسیہ"

اور..." "اور خربعا بھیج کرتم احسان عظیم کردیتے ہواس پر۔"اشعر کی باہت کو کاٹ کروہ اتنی تیزی سے کرسی

يزخوتين ڙانجي ڪ 189 جولاني 105 غيد

خدمت گارائی وستبردار مونے کو تنارنہ تھا جبکہ محتیا کے اندر کیا غبار اٹھا تھا کہ وہ اب اور رعایت ویے کو تیار نہ تھا گھر بھرکی حمایت بھی اس کے چند لفظوں نے حاصل کرلی تھی۔

''آج قندی کی اس حالیت کے ذمیہ وار صرف اشعر نہیں ہم سب بھی ہیں۔اگر وہ بھول گیا تھا کہ وہ ایک جیتی جائتی انسان ہے تو فراموش تو ہم نے بھی کردیا تھا کہ صرفِ موت زندگی اور اس کی خواہشات کی تابع ہے کوئی کی یا عیب زندگی حتم تہیں کرسکتا۔ وہ صرف بچہ بیدا نہیں کر علی تھی مگراس کے اندر ولِ تو دھر کتا تھا' جاہے جانے کی کشش اسے بھی تو

مینیجی تھی۔ بے اثر دن' بے کیف راتیں وہ کیسے گزارتی تھی؟ اس کی زیدہ تمنائیں ' آرزو ئیں اس جرم کی یاداش میں مردہ ہو گئیں 'جواس نے کیابی نہیں تھاوہ خود کو خاک کرتی گئی اور ہم اسے داددیتے رہے اسے اینے بارے میں سوچنا ہوگا، خود غرض مفاد برست انسان کے لیے قدیل کی اہمول وفا اللہ کی دی ہوئی تعمت کا زیاں ہے اللہ کے کارخانے میں سب تھلونے ایک ہیئت کے نہیں تو ایک فطرت کے بھی

نہیں ہوتے ایک بدفطرت سے کنارہ کشی کرو اللہ تتهبس تمهاري وفا كاطلب گار كوئي مخلص انسان نواز دے گابنا دھاگے کے سوئی سے جنتی مہارت بھی ہو کشیده کاری بھی نہیں ہو شکتے۔"

اور فتدیل نے مخلص انسان کے لیے نہیں اپنی عزیت نفس کے لیے اشعرے علیدگی کافیملہ کرلیا۔ كيول كه وه مزيد اس كے ملے كاؤهول نهيں بناجاتى تھے۔ایٹارووفاکی کمانی بے حسی و تنگ نظری کی نذر

فندیل کی روٹین میں سوائے اس معے کہ اس کے نام کے ساتھ اشعر کا نام نہ رہا تھا کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی میں گھر میں بھی وہ اور دن بھریے معمولات ہوتے تھے اور پنمال بھی وہی صبح ہوتی تھی'

ہے اٹھاکہ کویالو نمیں یا میں نمیں کاارادہ ہو 'قدیل ہونق ہو کردونوں کے مابین ملخی کود مکھ رہی تھی۔ ''تہمارے ساتھ زندگی بھر کا بندھن باندھنےوالی' تمهارے گھراور عزت کی رکھوالی کرنے والی تمهاری مان کی خدمت گزار متمهاری بلامعاوضه نو کرانی متمهیس ایی مرضی ہے تمہاری خواہش کی خاطریانٹ دینے والی عے کیے تمہارے نوٹوں کے چند کاغذ کتنی بڑی نوازش www.paksociety.com"\_\_ "بال تواور کیا کروں میں ' <u>سکلے پڑے ڈھول کو بحا</u>یا رہوں۔"اشعری بات تھی کہ کندچھری کا زخم۔اسے لگا وہ زمین میں دھنس کئی ہو 'زندگی بھر کی ریاضت' ایتار 'خدمت دو کوژی کی ہوگئی تھی اور دہ خود شاید دو ہیے کی بھی نہ رہی تھی'ا تن انیت شایدی کسی تیز دھار آلے کے الکے زخم سے ہویائے ''توکیوں باندھ کے رکھا ہوا ہے اسے اپنے ساتھ 'کے جاانی مال کواین لاڈلی بیوی کے پاس 'آزاد کردے نااس کو۔ "مجتبی کو قیدیل کی تکلیف نے اتنا جذباتی کیا

كهوه اشعر كأكريبان بكرے جانے كيابول براكس كس نے اس کے منہ پر ہاتھ نہ رکھا گون کون ان دونوں کو وست و گریبان ہونے کے نہیں روک رہاتھا اگر کوئی ہے جان بت تھا تو وہ فندیل کا وجود تھا۔ دھندلاہے پر هتی جار ہی تھی اور آوازیں دور سے دور ہوتی جارہی تھیں تشایداس نے چھ تفامنے کی کو شش بھی کی تھی' مگرلاحاصل زندگی کی طرح میہ کو شش بھی رای**گا**ل گھی۔

وہ حواسوں میں آیا نہیں جاہتی تھی مگر اپنوں کی وعالیں زیادہ میراثر تھیں۔ دیباکی آنکھ سے بہتے أنسووك في الصياور كرايا كدسب سے مملك دردوه ملیں جو دو سرے ہمیں دیتے ہیں 'جان کیوا 'تکلیف وہ ہے جو ہماری ذات سے اپنول کو بہنچے اور وہ اس گناہ عظیم کی مرتکب نہیں ہوناجاتی تھی مال سے لیث کر حسب عادت این آنسواین اندر کرانے گئی۔ مجتنی کے اشتعال دلانے کے باوجود اشعر

ين دا يحت 190 جولالي 2015 يا

قديل وجدُ إفسروكَ كالمجزية كرت بوع اس گھرک کربولی ھی۔

"ميكے اس ليے بھيجا تھا ماكہ وہ ميري چاہت ہے اکتانہ جائے میری محبت اس کے لیے بوجھ نہ بن جائے مکرمیں نے بھی یہ جانے کی کوسٹش نہیں کی کہ آیا وہ میری وفا کے لا کق ہے بھی یا نہیں۔ 'مجتبی کی آگر حالت مختلف تھی تو بیر الفاظ بھی اس کے منہ نہ لکے تصفتدیل حق دق رہ گئے۔

«مجتبلی ذراس بات براتاغصه-»

''قنزی احیب ہوجاؤ اس کی حمایت میں ایک لفظ جھی مت کمنا جس نے میرے اعتاد کی و حجیاں ازادیں۔"

مجتبى كيا كمه رہاتھاوہ کچھ بھی اخذ كرنے ہے قاصر تھی ہیں کی چھٹی حس اشارہ عنرور کررہی تھی کہ بات کھالی تھی جو مجتبی کی برداشت سے اہر تھی۔ "دمجتها مواکيائے کھيتاوٽوسيج"

اس کی زبان سے تو سوال بھی آنتائی وفت سے اوا ہوا تھا' دوروز قبل سندس کو میکے چھوڑنے کے لیے مجتبی خود گیاتھا اور سندس کی پیکنگ تو خوو فتریل نے النيخ التعول سے كى تھى دو چھددن رہنے كے اراد ب سے گئی تھی اور آج مبح ہی مجتبی نے اسے واپس لانے

کی خواہش کا ظهار بھی کیا تھا۔جس کا زیباسمیت سب نے خیر مقدم کیا تھا مگر شام کو مجتبی کاب روبیہ بے صد يريشان كن تقاـ

واس نے کما تھا کہ اس کے والدی ناسازی طبع کے باعثوه مجھون میکے میں رہے گی میں نے اسے کھرکے وروازے پر ڈراپ کیا تھا اس نے اندر آنے کی آفر نہیں کی وفٹت میرے پاس بھی نہیں تھااس لیے ہفس چلاکیا و دن سے اس سے فون پر مستقبل رابطہ رہاہے اکل رات کو ہم نے کافی دیریات کی تھی اور آج میں اسے کال کر کے واپسی کاروگرام طے کرتا جاہتا تھا میری كال كرنے سے قبل اس كے والد كى كال آئى ميں مستمجھاسندس نے ان کے سیل سے کال کی ہے مراس

شام موتی تھی فرق تقایق صرف سے کہ اب وہ بل بل اپنی تاقدري يرمرتى نهيس تقى البول كى شفقت تلے زندگى جینافیرے آسان ہو گیاتھا۔

ر رسے ہوں ہو اب بھی نہیں تھی ۔ مجتنی کی کیکن پُرسکون وہ اب بھی نہیں تھی ۔ مجتنی کی شادی شدہ زندگی ڈولتی سنجھلتی ناؤاسے ہے چین کردی تھی۔مجتبی کی عشق دیوا نگیوں ہے کاش وہ واقف نہ ہوتی توبقینا "اے مجھوبة کی زندگی گزارنے کی تلقین

سندس کے لیے اپن چاہت 'سوج 'سرمایہ سب کھھ و قف کروینے والے مجتبی سے سندس کے معمولات روز مرہ محض نعج ہوتے تھے ایک ود سرے میں مرغم ہوجانانو خواب و خیال کی بھی بات لگتی تھی قدیل کے صبر کی تو ہر کوئی واور بتا تھا' مگر فندیل کے نزدیک آفرین ھی مجتی کے کوار کو کہ وہ سندس کے بارے میں حرف شکایت تو کیا ہی زبان پر لا تا اس کے لیے ناروا سوجنا بھی مجال سمجھتا تھا ہاں تقاضائے قطرت کے تحت طلب عشن کی تشکی اس کے شکت وجود سے عیاں رہتی تھی اب اس ہے براہ کردہ اینے صبطو تحل کی کیا مثال دیتا که قربی ذرائع سے ملنے والی خرے تحت سندس نے تنین ماہ کے حمل لوخود کرا دیا تھاوہ کمال صبط

ہے برداشت کر گیا تھا۔اور سندیں کی ایک نرم مسكرا مثِ ہے كى كئى سورى برائى دفاكو آزما كيا تقا۔ تقذير لكهنا إيين اختيارين موتا تؤوه دكه سكه كي يگذند ايون ير دندگي کي گاري تھيٺ بي ليتے۔ مركات تقدير كي منشأ يحه اور بي تقي مل مل محبوب كي قصيده كوئى كرتى زبان سے ايسے كلمات اوا ہوں مے يہ سي کے وہم و گمان میں بھی شیں تھا۔

مضحل قدمول کی جال تو مجتنی کی کئی ماہے تھی مگر اس قدر شکتگی گویا کندھوں پر گئی من پوجھ لادیے ہو وه ندهال ساعظیم سامع "کے سامنے آن گراتھا۔ "مجتنی اسندس کومیکے بھیجے ہی کیوں ہو؟جو تمہاری الی حالت ہوجاتی ہے بالکل غافل ہوجاتے ہو خود

﴿ خُولِين دُالْحِيثُ 191 جُولا لِي 2015 ؛

## W.W.PAKSOCIETY.COM

مجتنی کے استفہام پر قدیل اسے دیکھ کررہ گئی اپنے شیک وہ اسے سمجھانے کے لیے آئی تھی گرمجتنی نے اس کے محض ایک جملے پر کہ سندس کوایک موقع اور دوجس کرب سے دولفظ اوا کئے تھے وہ دل چیرنے کو کافی

دون وہ میرے اخلاص کوپاؤں تلے روند کے کسی اور پر دون وہ میرے اخلاص کوپاؤں تلے روند کے کسی اور پر چاہت لٹاتی رہی میرے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قبل کرتی رہی اور میں آیک سوری سے بمکنا رہا اور تم کہتی ہوا گئے۔ موقع اور دول سب سہ تو رہا تقا اول دن سے ہوا گئے۔ موقع اور دول سب سہ تو رہا تقا اول دن سے کرتو رہا تقا اول کرن بر جمیون کرتو رہا تقا اور میں آنکھوں پر کرتو رہا تھا تا کہ دور کی دیا تھوں پر جمور آئی اور میں آنکھوں پر کھول پر مفاحت کی بی جڑھائے عشق کی بینگ اڑا مارہا۔ ڈور کی طرح ایک طرح اس کے ہاتھوں میں انجھائے عشق کی بینگ اڑا مارہا۔ ڈور کی طرح ایک طرح اس کے ہاتھوں میں انجھائے میں انجھائے کرتی رہی سینے پر گوئی مارد بی تو معاف کردیا مربح ہو تھا کرتی رہی سینے پر گوئی مارد بی تو معاف کردیا مربح ہونے سے زیادہ اذبیت ناک مارد بی تو معاف کرنا روح قبض ہونے سے زیادہ اذبیت ناک

سلگتی تلخ بانوں ہے بڑے بے در دہاتھوں ہے لود یکھو! ہاروی تم نے محبت

ماردی تمنے
اس نے محبت کیا ہاری تھی؟ لگتا تھا زندگی ہار دی
تھی مسرتوں کے سائے تلے زندگی روال تھی جمود غم
سے نجات کے لیے اور والدین کی بو زممی امید بھری
نگاہوں کی خاطراس نے ایک نئے بندھن کی ہی بھرلی
تھی ویسے بھی جب اپنے لیے جینا وشوار ہوجائے تو
اپنول کے لیے جینا سل ہوجا تا ہے۔
اپنول کے لیے جینا سل ہوجا تا ہے۔
اک نئی جمع کا آغاز ہو گیا تھا کون بھر تصویروں کا
تبادلہ ہو تا تو کمیں فون پر معاملات طے کیے جاتے جمعی

کے والدنے فون پر جو کمااس نے میرے پاوک تلے سے زمین تھینچ لی ہے۔"

مجتی یہ سب بتاتے ہوئے قدرے بہتر حالت میں فقائر آنے کی بات کہنے کے لیے اسے خود پر کئی گناجر کرنا پڑا تھا تقدیل کولگا کہ شاید دہ آج کے بعد بھی بول بھی شیں بائے گا اور جو اس نے کما اس نے قدیل پر بھی آسان گر ادیا تھا۔

ور التين دن سے سندس ميرے گھرسے دور اپنے ميكے ميں ہے گر آج اس كے والدنے فون كركے كما كمہ سندس كو ان سے ملوانے لے آوكى بنی دنون سے اس كی صورت نہيں دیكھی۔"

قدیل بی نمیں مجتبی کے الفاظ ساعت کرتے اس والدین اور دیبا کی بھی حالت مجتبی سے یکسر مختلف نہ تھی اور سب کے ذہوں میں ایک بی سوال کر دش کر رہا تھا کہ سندس میکے نہیں گئی تھی تو تین دی سے کمال تھی ؟

# # #

کسی کی جاہت کا مان کیے دل لبھاتی نرم مسکراہٹ چرے پر سجائے' آنکھوں ہیں فتح کا خمار کیے سندس لوث آئی تھی مگراس کی انتہاپندی کو طفلانہ سوچ قرار دے کر آگنور کرنے والے اس پر اپنی جنونی جاہت

لٹانے والے کی صبط کی صراحی چھلک چھی تھی کا گھیں ظروف مزید ناقدری سنے کو تیار نہ تھا۔ مجتبی کی نگاہیں جن قد موں پر صدیے واری جاتی تھیں ان کی ہے والا روی پر شعلے برسانے لگیں نہ سندس کی تلویلات دوضاحتیں اسے مطمئن کر سکیں 'نہ دونوں کے والدین کی کوششیں بار آور ہو تیں ول کاشیشہ بال آنے سے زنگ آلود ہو گیا' عشق کا مجنوں 'فیصلہ کرنے ہیں بھی زنگ آلود ہو گیا' عشق کا مجنوں 'فیصلہ کرنے ہیں بھی جنونی ثابت ہوا۔ اور جاہت کے دھاگوں ہیں بروکے انتمائے شوق سے استوار ہوا بندھن 'ب وفائی کے چھینٹوں سے واغ دار ہوگیا۔ چھینٹوں سے واغ دار ہوگیا۔

الخطين والخسط 192 جوالي عامدني

كوكى رشته جزوانے والى خالنه تشريف فرما ہو تين تو بھي نین نقوش رسیرحاصل تبعرے ہوتے "بہلی بار میں مجتنی نے رشتہ کیوانے کی درد سری سے والدین کو نجات دے دی تھی مگر اس بار اس کی لابروائی اور غاموش تماشائی جیسی صورت نے اپنوں کوجو تھم میں وال دیا تفاقندیل کی بحربور حمایت ورد کے زیرا تربیہ مهم

تقریبا" سال بحرکی محنت کے بعد جب سب معالمات طے ہونے کے قریب تھے والدین نے اپنی وإنست میں اولاد کے لیے ہیرا تلاش کرلیا تھا بندھن جڑجانے کے قریب تھا کہ مجتبی کے فیصلے نے جامد زندگی میں ارتعاش پیدا کردما ' ہرآیک کوانے فیصلے سے مطمئن كرايا بالأخروه كمحه آن ببنجاجس كااسه انظار

فندیل اس کے روبرہ تھی، آنکھوں میں حیرت کا رنگ کیے وہ ہے دریے انہونی کا ایک عرصے سے سامنا کرتی آئی تھی تمریہ غیرمتوقع امری حدیثی یا اس کے تصورے کہیں برمھ کربات تھی جووہ لیفین کی دنیا میں لوشے کو تیار نہ تھی۔اس سے تقدیق کرانے آئی تھی مر خاموین نگاہوں ہے مکتی رہی 'زبان تو کچھ بھی نہ كہنے كى قسم كھا بيتھى تھي۔

"فندى أيسے كيول و مكورى موجاتى بے يقين كيول ہو"مجتبی نے بنااس کے پوچھے جواب دینا شروع کمیا۔

وہ جانیا تھا مرتول ہے امیدے تا آنوڑنے والی کو یقین آتے ہی د تیں بی لگنا تھیں۔

"مجتنی ایک بار بمرغلط فیمل*ه کردے ہو* خوش نصيب مؤزندكي تنهيس صيخ كاايك موقع اور دے رہى ہے اسے فائدہ اٹھاؤ گھائے گاسودانہ کرد-"قندیل کے لفظوں میں اس کی بین زندگی کا عکس تھا۔

"قندى إرل كى مانے والا موں دل بى سے سوچوں گا۔ خواہ ہربار دل وحواما ہی کیوں نہ دے مہلے اسے اپنایا تھاجس کے لیے مل وحرکتا تھا اب اس کا ہاتھ تعامنا جابتا ہوں جس کے سینے میں دل وحر کتا ہے

"احساس كا وفاكا اعتبار كا\_" مجتنی کی نگاہوں میں کیا تھاوہ کیا مانگ رہا تھا؟اس ہے بہتر کون جان سکتا تھا۔وفاکی بے قدری اس نے بھی سہی تھی اور انمول وفا کومٹی ہو تامجتنی بھی دیکھ چکا تفاواتف غم تصريدت عمكسار بناناجابتي هي "جذباتی ہو کر فیصلہ مت کروئیں بے تمرشنی تهيس كيادي ياوس كى؟" "وفالوروكىتال\_"

قدیل کی جانب ہاتھ برھھائے وہ کیا طلب کررہا تھا اولادیت برمھ کروفا قراریائی تھی 'یہ کون سے دلیس کی بولی تھی دادی تانی کی کہانیوں میں ایسا بھی نہ ہوا تھا' پیہ الف ليلي كرنے كى تھى۔

"ایک کھو کھلے بندھن اور بے حس شخص کے لیے این وفالٹاسکتی ہوا کے کمزور رشتے کے مجے دھاتے میں انتظاركے موتی بروسکتی ہوتو بیدودات میرے كاسے میں كيول نهين ذال سكتين - من مجبور نهيس بنول كا وفا مِس چُور بھی ہیں ہوں گا محبت ہار چکا ہوں عامتمار چکاہوں مگر قدروفا زندہ ہے طلب ستائش بھرپور ہے۔ آغوش الفئت ج<u>ا س</u>ي<sup>ع ش</sup>اري دنيا جهان لي صرف تمهارے وجود کی سیب میں وفا کاموتی مایاہے 'ب تمرتم نہیں ہو<sup>،</sup> محردم وہ ہیں جو تہناریے فیض نہال کو نہ یا سکے 'تم پرستان الفت کی ایک ریکین شنی ہو۔ میں کارگاہ عشق کا خاک نشین ہوں وفا کے دریا میں اتر جائیں گے رنگ زندگی کایاجائیں کے تیار ہو!"

و الفظ الفظ بوليا تما التخيل كے تاج محل ينا التماقتديل ایار کا تکمار تھی الکنے والے نے مانگاتو صرف اعتبار وفااور عطا کرنے والے نے صرف ایک نعمت نہ دی تقى باقى تونعتول كي انتهاكى تقى ده كس كى تاشكرى كرتى دینوالے کی مامانگنےوالے کی۔





انتیاز آجداور سفینہ کے تین بیچے ہیں۔ معیز' زارااور ایزو۔ صالحہ 'انتیازاحہ کی بین کی منگیز تھی مگراس ہے شاوی نے ہوسکی تھی۔صالحہ در اصل ایک شوخ البرخی لڑکی تھی۔وہ زندگی کو بھر بور انداز میں گزارنے کی خوابش مند تھی مکراس کے خاندان کاروایتی ماحول امتیازا حرے اس کی بے تکلفی کی اجازت سیں دیتا۔امتیازا حربھی شرافت اور اقدار کی اس داری کرتے ہیں مگرصالحہ ان کی مصلحت بیندی' نرم طبیعت اور احتیاط کو ان کی بردنی سمجھتی تھی۔ نتیب بینا "صالحہ کے انتیازا جسے تحبت کے باوجود بر کمان ہوکراین شہلی شازیہ کے دور کے گزان مراد صدیقی کی طرف ماکل ہوکرا متیازا حدیث شادی ہے انکار کردیا۔ انگاز احمہ نے اس کے انکار پر دلبرداشتہ ہو کر سفینہ ہے تکاح کرے صالحہ کا راستہ صاف کردیا تھا مگر سفینہ کولگتا تھا جیسے اتبھی بھی صالح النہا زاحد کے دل تیں استی ہے۔

شادی کے کچھ ہی عرصے بعد مزاد صدیقی اپنی اصلیت و کھا دیتا ہے۔ وہ جواری ہو مائے اور صالحہ کوغاما کاموں پر مجبور کریا ہے۔صالحہ اپنی بٹی ابیبا ک وجہ سے مجبوں موجاتی ہے مرایک روزجہ نے کے اڑے پر سکانے کی وجہ سے مراد کو پولیس پار کر نے جاتی ہے۔ صالحہ شکر اوا کرتے ہوئے ایک فیکٹری میں جاب کرلینی ہے۔ اس کی صبیعی نیا وہ شخواہ پر دو سری فیکٹری میں على جاتى ہے جو اتفاق سے امتیاز التركی ہوتی ہے۔ اس كی سيلى صالحہ كو التياز احمد كاوزيٹنگ كارڈلا كرديتی ہے۔ جے وہ اپنے یاس محفوظ کرلتی ہے۔ امیدامیٹرک میں ہوتی ہے۔جب مرادرہا ہوکر آجا تا ہے اور پرانے وہندے شروع کردیتا ہے۔ دس لا کھے بدلے جب دہ ابسہا کا سودا کرنے لگتا ہے توصالحہ مجبور ہو کرا متیا زاحمہ کوفون کرتی ہے عدد فورا "سماتے میں اور الجيبات نکاح کرکے اپنے ساتھ کے جاتے ہیں۔ ان کا بیٹامعیز احرباپ کے اس راز میں شرک اور اسے ساتھ سر عاتی ہے۔ امتیا زاحمہ 'ابسیاکو کالج میں داخلہ دلا کر اسل میں اس کی رہائش کا بندوبستہ کردیتے ہیں۔ وہا ہے اس کی





WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK PAKSOCIETY COM ONLINE LIBRARRY FORPAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

عون معیز احر کا دوست ہے۔ تانیہ اس کی منکورہ ہے۔ گر پہلی مرتبہ بہت عام سے گھر بلو حلیے میں و بکھ کروہ تالیندید کی کا ظمار کردیتا ہے۔ جبکہ ثانیہ ایک پڑھی لکھی 'ذہن اور بااعتادائی ہوتی ہے۔وہ عون کے اس طرح انکار کرنے پر شدید تاراض ہوتی ہے۔ پھر عون پر ثانیہ کی قابلیت کلتی ہے تو وہ اس سے محبت میں کر فنار ہوجا تا ہے مگراب ثانیہ اس

سے شادی سے انکار کردی ہے ۔ دونوں کے در میان خوب مرار چل رہی ہے۔

میم ابیها کوسیفی کے حوالے کردی ہیں جو ایک عیاش آدی ہو تا ہے۔ ابیها اس کے دفتر میں جاپ کرنے پر مجبور کردی جاتی ہے۔ سیفی اسے ایک پارٹی میں زبردسی لے کرجا تا ہے 'جمال معیز اور عون بھی آئے ہوتے ہیں مگروہ ابیہا کے میسر مختلف انداز حلیے پر اسے پہچان سیں پاتے تا ہم اس کی تحبراہث کو محسوس ضرور کر لیتے ہیں۔ ابیہا پارٹی میں

ایک ادھ عرع آدی کو بلاوجہ بے تکلف ہونے پر تھٹر باردی ہے۔ جوابا "سینی بھی ای دفت ابیہ اکوایک دوروار تھیر ہر ا درتا ہے۔ عون اور معید کو اس لڑکی کی تذکیل پر بہت افسوس ہو تا ہے۔ گر آگر سینی میم کی اجازت کے بعد ابیہ اکو خوب تشدد کا نشانہ بنا تا ہے۔ جس کے نتیج میں دہ اس اللہ بہنچ جاتی ہے۔ جہاں عون اسے ویکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ دی اور اسے دہ میں کا معید کی گاڑی ہے ایک سینی ہوئے دیتا۔ جان کی مددے دہ ابیہا کو ہن میں مہلی فرصت میں سینی ہے میڈنگ کر تا ہے۔ مگر اس پر پچھ ظاہر نہیں ہونے درتا۔ جان یہ کی مددے دہ ابیہا کو ہن میں میں فرصت میں سینی ہے میڈنگ کر تا ہے۔ مگر اس پر پچھ فاہر نہیں ہونے درتا۔ جان یہ کی مددے دہ ابیہا کو ہن میں میں مدر ہوگر اس سے رابطہ کرتی ہے۔ مگر ای دفت درواز ہے ہر کمی کی دست مشکل ہے ابیہا کا رابطہ جانہ اور کی دستک ہوتی ہے۔ پھر بہت مشکل ہے ابیہا کا رابطہ جانہ اور معید احمد سے ہوجا تا ہے۔ وہ انہیں بناتی ہے کہ اس کیاس دفت کم ہے۔ میم اس کا سودا کرنے والی ہیں لانوا اسے جلد از معید اس کے بار اس دیاں سے نکال لیا جائے سعید احمد محان ہودی کے ساتھ می کر اسے دہاں سے نکال لیا جائے سعید احمد محان ہودی کے ساتھ می کر اسے دہاں سے نکال لیا جائے سعید احمد محان ہودی کے ساتھ می کر اسے دہاں سے نکال لیا جائے سعید احمد محان ہودی کے ساتھ می کر اسے دہاں سے نکال لیا جائے سعید احمد محان ہودی کے ساتھ می کر اسے دہاں سے نکال لیا جائے سعید احمد محان ہودی کے ساتھ می کر اسے دہاں سے نکال لیا جائے سعید احمد میں اس کے ساتھ میں کر اسے دہاں سے نکال لیا جائے۔

وہ تا دیا ہے کہ ابیہ اس کے نکاح میں ہے تمروہ نہ پہلے اس نکاح پر راضی تھا نہ اب پھر ٹانیہ کے آئیڈیا پر عمل کرتے ہوئے وہ اور عون میڈم رعنا کے کھرجاتے ہیں۔ میڈم ابیہا کا سودا معیز احمد سے طے کردیتی ہے تکرمعیز کی ابیہا سے ملاقات نہیں ہویاتی کیونکہ وہ ڈرائیور کے ساتھ بیوٹی پار کر کئی ہوتی ہے۔ وہاں موقع ملنے پر ابیہا 'ٹانیہ کوفون کردیتی ہے۔ ٹانیہ بیوٹی پار کر پہنچ جاتی ہے۔ وہ مری طرف تا خیر ہونے پر میڈم 'مناکو بیوٹی پار کر بیجے دیتی ہے تھر ٹانیہ اکودہاں سے

الْحُولِينَ دُالْخِيثُ عُلَاكِي 2015 بُولالي 2015 أَبُّ

۔ سفینہ بیگم اب تک یہ ہی سمجھ رہی ہیں کہ ابیہا مرحوم امتیازاحد کے نکاح میں تھی مگر جب انہیں پتا چاتا ہے کہ وہ معیز کی منکوحہ ہے توان کے غصے اور نفرت میں بے بناہ اضافہ ہوجا تا ہے۔وہ اے اٹھتے بیٹھتے بری طرح ٹارج کرتی ہیں اور اس بے عزت کرنے کے لیے اسے نذر اس کے ساتھ گھر کے کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ابیہا ناچار گھر کے کام کرنے لگتی ہے۔معینز کوبرا لگتا ہے بھروہ اس کی حمایت میں بچھ نہیں بولتا۔ یہ بات ابیہا کومزید تکلیف میں جتلا کرتی ہے۔وہ اس پ

ہے۔ معیر وہر مناہم کروہ ن کا مالیت کے چھ یک وسائے ہیں اور مانے ہیں وسریر منیف کی مہداوہ ا تشرو بھی کرتی ہیں۔

رائے شکوے شکامیتی دور کرنے کی خاطر عون کے اباعون اور ٹانیہ کو اسلام آباد نازیہ کی شاوی میں شرکت کرنے کے
لیے جیجتے ہیں۔ جہاں ارم ان دونوں کے درمیان آنے کی کوششیں کرتی ہے اور رٹانیہ اپنے بے وقونی کے باعث عون سے
شکوے اور نازاخیاں رکھ کرارم کو موقع دی ہے۔ عون صورت حال کوسنجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ اگر عون نے
ساتھ بھی زیادتی کرجاتی ہے۔ ارم کی بہن تیلم ایک انچھی لڑکی ہے 'وہ ٹانیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر عون نے
سلے شاوی سے انکار کرکے اس کی عزت نفس کو تھیں پہنچائی تھی تواب اپنی عزت نفس اور اناکو چھوڑ کر آپ کومنانے کے
سلے بھن بھی کردیا ہے۔ عزت کریں عون کی 'اور دو مرول کو آپ درمیان آنے کا موقع نہ دیں۔ ٹانیہ کچھ کچھ مان لیتی
سے تاہم مہندی میں گئی ٹانیہ کی برتمیزی پر عون دل میں اس سے نارائی ہوجا تا ہے۔

ہے۔ تاہم مہذی میں کی گئی تانیہ کی برتمیزی رعون ول میں اسے تاراض ہوجا تاہے۔
رہاب منبغہ بیکم کے گھر آتی ہے تو ابیہا کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ پھر سفینہ بیکم کی ذبانی ساری تفصیل سن کراس کی
تفکیک کرتی ہے۔ ابیہا بہت برداشت کرتی ہے مگردو سرے دن کام کرنے ہے انکار کردی ہے۔ سفینہ بیکم کوشدید غصہ
آباہے۔ وہ انکیسی جاکراس سے لڑتی ہیں۔ اسے تھیٹر مارتی ہیں جس ہے وہ کر جاتی ہے۔ اس کا سر بھٹ جا باہے اور دب
وہ اسے حرام خون کی گالی دی ہیں تو ابیہا بھٹ پڑتی ہے۔ معین آکر سفینہ کو لیے جاتا ہے اور دالیں آکراس کی بیزائر بچکر تا
ہے۔ ابیہا کہتی ہے کہ وہ پڑھتا جاہتی ہے۔ معین کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ سفینہ بیکم ایک بار پھرمعیز ہے ابیہا کو طلاق

وين كالوجيهتي بين توده صاف انكار كرويتا ب

## اکیسویں قبرنظی www.paksociety.com

www.paksociety.com

بیٹے بیٹے وعائیں کرتے جانے کتی در ہوگئی تھی۔ دعاکرتی زارا کے آنسو تھے میں نہیں آتے تھے۔
ابیبا کی اس سے بھیک فطری تھی۔ جو رشتہ اور جو حالات ان کے در میان تھے 'وہ اسے آگے بڑھنے سے روکتے تھے 'گرپھرا کے مما ثلت ان کے ابین بل بنی سال۔ ابیبا اپنی ان کادھ جھیل پھی تھی 'جبکہ زارا اس تکلیف سے گزرر ہی تھی۔ وہ زارا کا ہاتھ تھام کربیار سے سملاتی اسے دو سراہٹ کا حساس دلار ہی تھی۔ ایسے میں معین کی کال آنا اور اس کی بات من کر ابیبا کا رنگ اڑتا۔ زارا کے ول کوجیے کسی نے شکتے میں کس لیا ہو۔ اسے اگلے کی کال آنا اور اس کی بات من کر ابیبا کا رنگ اڑتا۔ زارا کے ول کوجیے کسی نے شکتے میں کس لیا ہو۔ اسے اگلے میں کسلی ہوئی۔

\*\*Sulphi کی ایس لینے میں دشواری ہوئی۔

\*\*Sulphi کی بات کی کا فوان ہے ؟\* وہ منوحش سی سرمراتی آن از میں رہے جو رہ ہی تھی ہے۔ وہ دا اس کا دھر رہے گا

"ماما ... کیا ہوا؟ ماما گو ... کس کا فوان ہے؟"وہ متوحش سی سر سراتی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ معید لائن کاٹ چکا تھا مگرا بیسھا کے کندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری کا بوجھ رکھ کر۔

الإخواتين دا بخيث 197 جولالي 2015 إلى

W W.PAKSOCIETY.COM

''زاراگومت بتاتا'اس کے کانوں میں معیوز کی تھکی صدے سے یو تبھل آوا زابھی تازہ تھی۔ ابیبہانے کھنکھار کر گلاصاف کیااور زارا کی طرف اعتماد سے دیکھنے کی کوشش کی۔ ''دہ … آئی سی یو میں ہیں' چیک اب ہو رہا ہے۔ان شاءاللہ ٹھیک ہوجا میں گ۔'' زارانے بے اعتباری سے اسے دیکھا۔ جس کی رنگت ابھی بھی اپنااصل رنگ کھوئے ہوئے تھی۔

"آمین… "زارانے شدّت جذبات سے بھرپور انداز میں کہا۔ وہ اسہا کی بات پہ ول سے بقین کرنا جاہتی تھی۔ جا ہے یہ بھوٹ۔ مگروہ ای پہ اعتبار کر کے جینا چاہتی تھی کہ سفینہ زندہ ہیں۔ ڈاکٹرز کی ٹیم ان کا تفصیلی چیک اپ کررہی ہے اور وہ بالکل تھیک ہوجا کمیں گدخاموشی ان دونوں کے در میان بکل مار کے بیٹھ گئ۔ زارا مسلسل ذیر لب ورد کرتی دونوں بھا ئیوں میں سے کسی کو بھی فون نہ کررہی تھی۔ جانے کس فریب کے حصار میں گھری رہنا چاہتی تھی؟

# # #

عون بھائم بھاگ اسپتال پہنچاتو عمراور اریاز سمیت معید کا حال بھی دگر گوں تھا۔ سفینہ بیٹم ابھی تک آئی ہی ہو میں تھیں۔ اور ڈاکٹرز کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں دے رہے تھے۔معید نے ایسپا کو فول کرکے سفیٹہ بیٹم کی خرائی طبع۔۔ اور دعاکرنے کا کمہ دیا اور ساتھ ہی تاکید بھی کہ زارا کو "سب ٹھیک ہے "کی رپورٹ ہی دے۔ "نیے سب ہواکیے۔۔ "عون دکھی کیفیت میں تھا۔۔

سیر سب و سیال بی شوت کر گیا ... وه تو زاران دیکه لیا ورنه تواسیتال بھی ٹائم پرند کیا ہے۔ " دوس ایک دم سے بی شوت کر گیا ... وه تو زاران دیکھ لیا ورنه تواسیتال بھی ٹائم پرند کی شور کیا تھا۔ معید خود کو بہت صنبط سے سنبھال رہاتھا۔وگر نیرار از توبا قاعدہ عمر کے گلے لگ کے روچاتھا۔ انگلے چار کھنٹے اس منبش اور شدید پریشانی میں گزرے ڈاکٹرزاور اسٹاف پوچھنے پر بھی فی الحال مریض کی حالت معمد علی سر بھ

آور پھرسینئرڈاکٹرفاروق جلال نے بالاً خرمعہ ذکواہے کمرے میں بلایا تؤوہ افتال وخیزاں ان کے کمرے میں پہنچے توان کے فق چردں کودیکھتے ہوئے ڈاکٹرفاروق نے تنہید باندھی۔

" دیکھیں ہرگام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہو تی ہے۔ زندگی دینے والا وہ ہے تو موت پر بھی اس کو قدرت حاصل ہے۔ ہم لوگ تو بس اپنی سی کو شش کر سکتے ہیں۔ کسی کی سانسوں کو بحال کرنے کی۔ اصل ڈا کٹر جو زندگی اور موت کا فیصلے کرتا ہے وہ اوپر بعیشا ہے۔"

انہوں نے انگشت شہادت ہے آسان کی جانب اشارہ کیا تو معہد نے متوحش انداز میں پوچھا۔ "ڈاکٹر صاحب کیابات ہے ۔۔۔ ماما ٹھیک تو ہیں نا!"ڈاکٹر فاروق نے تھے ہوئے انداز میں اپی کرس سے پشت

صاح۔ "وہ اللہ ہے ہرشے پر قادر - چاہے تو زندگی دے اور چاہے تو موت… گرایک تیسری کنڈیش بھی ہے۔"وہ کتے ہوئے لمحہ بھر کو تھے۔ چار فق چروں کو دیکھا بھر ہولے۔ "چاہے تو زندگی اور موت کے در میان معلق کردے۔" "موملن سے کوا۔۔۔"؟"

عمرے بینی سے ایک وم پوچھا تو معیز اور ایراز وحشت زدہ سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگے بھرڈاکٹر کاا ثبات میں ہلتا سرد مکھ کرد کھ سے اپنی جگہ کڑ گئے۔

يَزْخُولِينَ وَالْجَنْتُ 198 جُرُلا لَى 2015 فَيْدِ

''یہ کیفیت دون کی بھی ہو سکتی ہے 'دوسال کی بھی یا پھرسالوں تک کی بھی ۔۔۔'' ڈاکٹرفاروق انہیں تفصیلی بریفیے ۔۔۔ دے رہے تھے 'جوان کی سائیس سائیس کرتی ساعتوں ہے گکرا تو رہی تھی ' مگرد کھادر غم کی شدّت فی الحال اور پچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھوئے ہوئے تھی۔

د کھ اور تکلیف کی ایک شدید ایر تھی جو اس گھرانے سے بوری طاقت کے ساتھ الکرائی۔ ادر اُن کارد عمل بھی دہی تھاجو کئی جھی تعلیف کے آنے یہ ہو تا ہے۔ پوری طاقت سے خوف زوہ ساہو کر چیخنا عِلْنَا اور آست آست اس تکلیف کی حقیقت کو قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر خود کو مجبور پاتا۔ تمراس تکلیف کا حساس بھی ساتھ نہ چھوڑ تا تھا۔ بالکل ایری کے کانٹے کی طرح ہرقدم پہ تکلیف۔ آج ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ اور سفینہ بیکم ہاسپٹل میں کوے کی کیفیت میں تھیں۔ زاراکی آہ وبکا اور رونا کرلانا بھی اِن کی بند بلکوں میں جنبش نہ لا پایا تھا اور نہ ہی جوان بیٹوں کے ہاتھوں کا ہے کہی بھرا کمس اور دبی سکیاں۔ مگروہ مرد تھے جیسے تبیہے خود کو سنبھال کر بظا ہر پھر مضبوطی سے کھڑے ہو گئے مگر ذار ا ... مال کی لاڈلی ان کے بغیرایک بل نہ رہنے والی۔ ساراون ماں کا ہاتھ تھا ہے بیٹھی رہتی۔ سفیراحس اوران کی پوری قیملی فوری طور پر ہاسپتل پہنچی۔ زارا کی حالت دکر گول تھی۔معیز اور عمر کے لاکھ… معجمانے پر بھی وہ کھرجانے کو تیار نہیں تھی۔ایسے دیکھ کر سفیر کاول دکھ سے بھر کیا۔ ایسی ملا قات گاخواب توان دونول میں سے بھی کسی نے نہیں دیکھاتھا۔ سفیر نے زارا کے سربہ ہاتھ رکھاتواس میں ہدر دی سمجیت اور دو سراہیٹ کا حساس تھا۔ زارا سفیری ای کے مکلے لگ کے بلک ایٹی۔

یا خدا۔ نیہ کیسی زندگی تھی مموت نیہ ہوتے ہوئے بھی موت جیسی۔

سفیرگیا می کے سمجھانے بردہ بمشکل گھر آنے برراضی ہوئی۔ دالیسی پر رباب اس کے ساتھ گھر آئی۔ عمرِ ادر ایر از سے معین کو بھی تھوڑی دیر آرام کے لیے ان کے ساتھ ہی بھجوا دیا۔ ایک ہفتے سے دہ مسلسل

" ناریل ہو جاؤ معیز! اللہ ہے احتجاج باندھ کے مت بیٹھو۔ تم جانے ہو کہ تمہارے یوں ڈاکٹرز کے پیچھے بھاگئے اور رانوں کو مسلسل جاگئے رہے ہے کھ نہیں ہونے والا۔ بلکہ تم ابن بھی صحت خراب کررہے ہو۔ مریض کی دیکھ بھال ایک مریض نہیں بلکہ ایک صحت مندانسان ہی کرسکتا ہے۔"

اس کے احتجاج پر عمرنے اس کے شانوں پہ دونوں ہاتھ جماتے ہوئے تادیجی انداز میں سمجھایا تو وہ حیب ساہو

عمراور ارازباری باری آرام کرلیا کرتے تھے الیکن معیذ نے توکویا قتم ہی کھالی تھی کہ جب تک سفینہ بیکم ا نکھٹہ کھولیں گی وہ ان کے سرمانے سے شیں استھے گا۔

اسے بھایا تووہ ندھال ہی تھی۔

"م كيا كورى تماشاد مكه ربى بورجاك معند عياني كى بوش لاؤ .... تان سينس-"

الأخولين والمجتب 199 جرلاني 2015 أبد

رباب نے مقطریانہ ہاتھوں کی انگلیاں مسلتی ایسہا کواس قدر اجا تک اور بگڑے ہوئے انداز میں مخاطب کیا تھا کہ وہ سٰ بی رہ گئی۔معین نے چونک کر ایسہا کو دیکھا۔وہ بہ سرعت کین کی طرف بردھ گئی تھی۔معینز کو رہاب کا اندازاتھانہیں لگاتھا۔

"الساوك رباب "معيز نے ملكے سے اسے ٹوكا۔

''کیااوکے ہے؟وکھ نہیں رہی۔ا'تی گرمی میں باہرے آئے ہیں۔ سریہ چڑھ کے تماشاد کھ رہی ہے ہیں۔ آنے والوں کوپانی ہی پوچھ لیتے ہیں۔ زارا کو دیکھو' کیسے تڈھال ہو رہی ہے۔'' رباب نے تیز لہجے میں کما۔جوابیہا زبخہ اسا۔

اس نے بوتل ہے گلاس میں بانی انٹریلا اور صوفیہ شکتے ہوئے زارا کو تھایا۔جووہ گھونٹ گھونٹ بینے گلی۔

السعة المساحة المساول فريش مدر وسي المساحة ال

ربات ہے۔
"جھبالکل بھوک نمیں ۔۔ ہیں بس تھوڑی دیر کے لیے گھر آئی ہوں۔ پھرامپٹل جلی جاؤل گیا اکیاس۔"
"تھوڑا ساریٹ کرلو۔ کھانا کھاؤگی توطاقت آئے گیا ' تبھی اما کی دیکھ بھال کرسکوگی۔"
ایسیانے ای پیارے کہاجس کابر آؤوہ زارا کے ساتھ پچھلے ایک ہفتے ہے کر رہی تھی۔ عمرا ایراز میں ہے جو بھی ارات کو گھر آبادہ زارا کو زیرد سی ساتھ لے آبا۔ تب ایسیابی تھی جواس کے آنسو پوچھتی 'تسلیاں اور دلا ہے۔

دی اوراس کے ساتھ سوتی۔ " تم جاؤ۔ جاکے کھاپناوا تاگرم کرد۔ میں دیکھتی ہوں زارا کو۔"رباب کاوہی تحکمانہ انداز تھا۔ گویا ا**بیہا** نوکرانی ہو۔وہ خاموش سے اٹھ گئے۔

معیزنے رباب کی سردمہری کواچھی طرح محسوس کیااور اس سرد مہری کامحرک بھی اسے اچھی طرح سمجھ میں

ہ صب سے ما ای طبیعت خراب ہوئی ہے اسمائی گھر کے معاملات دیکھ رہی ہے۔ "معیز نے دبے لفظوں جيےرياب كو"باز"رہے كى تنبيهر كى۔

''سوداٹ\_نوکردل کالور کام بی کیاہو ہاہے۔''رہابنے تنفرے شانے جھٹکے۔ 'کن ہے سالن کاڈو نگالے جاتی ایسیا کے قدم من من کے ہوئے۔ ''د بی بند

"دەنوكرىنىي كاس گىرى رباب" معىذىنے اس بارقدرے سخت كىجى مىل تقييج كى تقى-رباب نے اسے بلكا سا گھورا اور جمّاتے ہوئے انداز ميں

''فرد بھی نہیں ہمعین احد۔''

"السهااس گر کافردی برباب..."زارانے کھڑے ہوئے ہوئے سنجیدگی سے کمااور معیوز پر ایک غلط نگاہ دُالي يوساكت ساكم المواره كيا تقا-

"میں نے شایدائ کا پوراتعارف نہیں کرایا تم سے۔اسہاابو کی کن کی بیٹی ہے۔اصل میں ہمارے تعلقات اس کی ٹیمل سے ایجھے نہیں تنے اس لیے۔۔ اتم سوری ، گراب اس نے اپنے ایکھے اغلاق سے میرا اس مشکل وقت میں اتنا ساتھ دیا ہے کہ میں اعتراف کیے بتارہ نہیں سکتی۔"

الْمُحْوَلِين دُالْجُسَتُ 200 جُولا لِي 205 في

" بتم نے تو کما تھا کہ وہ ۔۔ نوکروں کو سپروا تز کرتی ہے۔۔ " ریاب نے چبکھتے ہوئے کہتے میں کما مگرزارا کے سكون ميل كمي شيس آفي تھي۔ "ای کے لیے سوری کمہ رہی ہوں۔ دراصل ہم لوگ ابیسها کواس کی اصل جگہ دینے کو تیار نہیں تھے۔۔ گر اب خیال آیا کہ جن کے رشتہ داری کے تنازعات تصوہ تو مرگئے ۔۔۔ پھر ہم کون سی دستمنی نبھارہے ہیں۔۔۔ " زارا کے لب و لہجے ہے دکھ جھالِک رہاتھا اور معیز گنگ کھڑا تھا۔ منٹوں میں زارانے لفظوں کے شیشوں سے سالوں کی دستمنی کی فصیلیں گرادی تھیں۔ وہ فریش ہو کے کھانے کی میزیہ آیا بھی تو فریش نہ تھا۔ طبیعت مضحل سی تھی۔ ایک عجیب سابو جھل بن۔ رباب توبس زارا کی طبیعت اور موقع کی زاکت دیکھے کے جیپ رہ گئی تھی ورنہ توزارا کو خوب سناتی۔اس وكمانى "خِائْ وقطعا "مطمئن نه كياتها-مزيدت الملاكى جب زاران كهانالكا ك جاتى المهاكا بالقرقام ليا-" تم بھی بیٹھ کے کھاٹا کھالو۔ صبح سے کین میں لکی ہوگ۔"وہ الکاسامسکرادی۔ " آب لوگ شروع كرين- مين ميتال كي ليے تفن بنا ربي ہوں۔ ابھي ڈر آئيور كے ہاتھ كھانا بھيجنا ہے۔ نری سے کہااورہاتھ چھڑا کے کچن میں جلی گئی۔ زاراکی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آگئے۔ تودہ دونوں ہاتھوں سے مرتفامے بیٹھ گئی۔ یو تھی ...خیال سا آیا۔ کس کی آہی۔ کس کا صبران کے لیے آزمائی بن گیا تھا؟

ساتھ ہیں معیزنے تشولیش ہے اس کے شانے کو جھوا۔ تووہ جو تک۔ "شروع كروبيه "معيزني كهاني كم طرف اشاره كيا تعا-

رباب كانودل تعبرا كيااتن دكهي صورت حال دمكه كراس زارااورمعيذ كسائط كهرآنے كے نفيلے برافسوس

(اس سے تواجھاتھائی مووی دیکھ کیتی گھریہ)

وہ کڑھتے ہوئے اپنی پلیٹ میں سالن ٹکال رہی تھی۔ ڈرائیور کے ہاتھ اسپتال عمراور ابراز کے لیے کھانا بجوانے کے بعد ایس انے کئی ہی میں بیٹھ کے تھوڑا ساکھانا کھالیا۔ اس گارباب جیسی کم ظرف کے سامنے جانے كاكونى اراده نِه تفا-كھانے كے بعد معيذ نے زاراكو تھوڑى دير آرام كرنے كامنيوره ديا تورباب كاول كَمبرانے لگا وہ اس'' دکھی چرہ''زارا کے ساتھ جائے آرام کرنے کاسوچ بھی نمیں سکتی تھی۔ فورا سبی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ''تم آرام کرو-میری وجہ سے ڈسٹرب ہوگی۔ بیس پیر آول گی۔" برے پیارے زارا کولیٹاتے ہوئے وہ چھوٹے بھائی کو کال ملارہی تھی۔جو ہائیک پہ آکے اسے ساتھ لے

> "تمركونازاراكياس-شام كويس المهدل جاتے ہوئے تمهيس دراب كردول كا-" اس کے ساتھ باہر تک آتے معیزنے آفر بھی کی۔ "دنهیں معیز -زار اکو آرام کی ضرورت ، میری وجہ سے وہ وسر مربہوگ -"

اس نے طریقے سے انکار کردیا۔رباب کورخصت کرےوہ جائے کی طلب لیے کین میں آیاتواں ہاکودل جمعی اور پھرتی کے ساتھ بر تنوں کی دھلائی میں مگن یا یا۔وہ چو تکہ جائے بنانے کاسوچ کر ہی کجن میں آیا تھا سوال بہاکو متوجہ کیے بغیرساس پین چو کہے پر رکھا۔ کھنگے کی آوازیر اسہانے ہے اختیار کردن موڈ کردیکھا۔وہ فرت میں سے روره كاليكث نكال رباتها-

## يَذْخُولَينَ وُالْحِيثُ 201 جُولاني 201 يَد

ا بیں اے جلدی سے ہاتھ دھوئے اور اس کی طرف پلٹی۔ "جائے جاہیے۔ ؟ میں بنادی ہوں۔" اس کے اندر کی پیدائشی عورت نے گوا رانہ کیا تھا کہ ایک مرد کواپنی موجود گی میں جائے بنانے دیتی۔ معید نے خاموشی سے دورہ کا بیک کاؤنٹریہ رکھااور کری تھینچ کے بیٹھ گیا۔ چولها جلا کر قہوہ بناتے اور پھردودھ ڈال کے دم پہر کھتے معین نے بے دھیانی میں اسے دیکھا۔ ایک ہفتہ پہلے معین نے اسے کال کر کے بلایا تھا اور پچھلے ایک ہفتے ہی سے دہ سارے گھر کا نظام ایسے سنبھالے ہوئے تھی جیسے مرسوں سے سند اللہ میں مصد وہ تینوں اسپتال میں کھانا' ناشتہ کھاتے یا نہیں' مگروہ ڈرائیور کے ہاتھ تینوں کے لیے با قاعد گی سے کھانا بھجواتی اس نے ریک میں ہے مک لیا اور اس میں جائے چھان کے ڈالنے گئی۔ اس نے کم معیز کے سامنے رکھا۔ "اب آنی کی طبیعت کیسی ہے؟" ا اسبا نے باربارلبوں تک آناسوال پوچھ ہی لیا۔ توایک تکلیف کا احساس معین کے اندر بھرسے جاگئے لگا۔ ''ولئی ہی ۔ جیسی اول روز سے ہے۔'' وہ بھیکے لہجے میں بولا۔ انسبال کے سامنے والی کری یہ ٹک گئے۔ ''وہ ان شاء اللہ تھیک ہوجا میں گی۔''اس نے پورے خلوص سے کھا۔ توایک دم سے معین کی زبان سکتی سے سا '' بأن \_ اگرتم انهیں بددُعا ئیں دینا ختم کردوگی تو۔ "ابیسا کے سربہ جیسے کسی نے ہتھو ڑا دے مارا ہو۔معین وہ آخری مخص تھا جس ہے وہ اس الزام کی توقع رکھتی تھی محمدہ ''میملا ''بن گیا۔ بعض او قات ہم توقعات کے کاربٹ پر بہت بری طرح بھسکتے ہیں۔ ا دیں اے ساتھ بھی ایا ہی معاملہ ہوا تھا۔ اس نے بے بھینی سے معید کو دیکھاوہ بات کرتے ہوئے اس کی طرف متوجه تھا۔ایسیاکی آنکھیں آنسودی ہے بھر کئیں۔ ے توجہ علیہ ہوا۔ "مطلب…اآپ میرے بارے ہیں…ا تنا بُراسوچتے ہیں؟"اس سے بولنامشکل ہوا۔ " دیکھو… ڈرامامت کرنا یمال۔اس دنیا ہیں تمہارے سواہارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے ' سوصاف اور سیدهی بات ہے جویس نے کمددی۔" ۔ ماہ سے ہوری سے اسری آنسوؤل کوڈراما کمہ گیاتھا۔ابیہا کے آنسونؤکیا حواس بھی تھھر گئے۔ وہ بڑی رکھائی سے اس کے آنسوؤل کوڈراما کمہ گیاتھا۔ابیہا کے آنسونؤکیا حواس بھی تھھر گئے۔ اتنے دنوں سے وہ کینی ایمان داری سے ان لوگوں کے ساتھ چل رہی تھی۔سفینہ بیکم کانام اس کی نما زوں کی دعاوس كابا قاعده حصه بن كبيا تقاب را البانسين تفاكه اسے سفينه بيكم سے بهت محبت تھی بلكه اس ليے كه ... معیز كوان سے شديد محبت تھی۔ ايمانسين تفاكه اسے سفينه بيكم سے بهت محبت تھی بلكه اس ليے كه ... معیز كوان سے شديد محبت تھی۔ وہ مزید كوئی بات كيے بنا دبى بد گمانی ليے مک اٹھائے چلا گيا تو وہ يو نہی ساكت بلينھی اسے جاتا و يھھتی رہی۔ ربایب کی باتوں پر ایسیا کاول دکھتا تھا۔ تومعیز کی باتوں کاوہ کیا کرتی ؟وہ تود کھتے ول کوچیزی گیا تھا۔وہ رونانہیں جاہتی تھی۔۔اس کانود کھ بھی ڈرامابن گیاتھا۔ خولين دُانج ش 202 جولاني 2015 بي ONLINE LIBRARY

ان دنون زارا با قاعدگی ہے پی نیمانیں برھردی تھی۔ معد داورا برا زاؤ قیر شروع ہی ہے بار نمازی برھ میں معید فیرر سے کے بعد مسنون دعا میں پڑھ معید فیرر سے کے بعد مسنون دعا میں پڑھ کے بوری نیک بیتی ہے ہے دعا کے تحت کرنے کے بعد وہ زارا کے مرے کی طرف آئی۔

اس نے ہاکاسا کھنکھنا نے کے بعد وروازہ کھول کے دیکھا تو زارا جاگر رہی تھی۔

دمیں آجاؤں ۔۔۔ ؟"ابیمہا نے اجازت طلب کی تو وہ جو تکے ہے نمیک لگائے نیم دراز تھی اٹھ بیٹی دو پٹے ابھی تک نماز کے اشا کل میں لیسٹا ہوا تھا۔ اثبات میں سم ہایا۔

"آجاؤہ ۔۔ "المیمہا جھج محت ہوئی اندر آئی۔

"مور پھر سرا ٹھا کر زارا نے اپنے بیٹر پہ اشارہ کیا تو وہ کنار ہے پہ کئی گئی۔ ابیمہانے چند لیمے جیے لفظوں کا جو اثو اثر کیا ہو۔ پھر سرا ٹھا کر زارا کو دیکھا۔

"اللہ جانیا ہے زارا ۔ میں نے بھی بھی آئی کے لیے پھی برا نہیں سوچا اور نہ بی انہیں بدعا دی ہے۔ "اس کی اور پھر انہیں اور میں جانی ہوں کہ مال جیسی دولت کا کھونا کیسا ہے ۔۔ آپ پور کی دنیا کھو بیٹھتے ہوں کہ مال جیسی دولت کا کھونا کیسا ہے ۔۔ آپ پور کی دنیا کھو بیٹھتے ہیں۔

"دو ہو آپ لوگوں کی مال جیں اور میں جانی ہوں کہ مال جیسی دولت کا کھونا کیسا ہے ۔۔ آپ پور کی دنیا کھو بیٹھتے ہیں۔"

المیں اس کر آن نے کے سن کہ اس میں ترک کے بیں کر بھی دولت کا کھونا کیسا ہے ۔۔ آپ پور کی دنیا کہ جو بیسے ہیں۔"

المیں اس کر آن نے کے سن کہ کی اس جی سن کہ اس میسی دولت کا کھونا کیسا ہے ۔۔۔ آپ پور کی دنیا کو بیٹھتے ہیں۔ "کور کھونا کیسا ہیں۔"

المیں اس کر آن نے کے سن کہ اس جی دی اس کی دیا کہ کھی کھیں۔ اس کی دیا کہ کھی کی دیا کہ کھونا کیسا ہے ۔۔۔ آپ پور کی دنیا کہ کھیا۔۔ اس کی دیا کر آئی کے دیا کہ کہ کھونا کیسا ہوں کی دیا کہ کھونا کیسا ہے۔۔ آپ پور کی دیا کہ کہ کی دیا کر کھی

وہ اب ہو وں ماہ ہیں اور یں جا می ہوں کہ ہاں ایک دوست ہ سوما میں ہے۔ اب پوری دیا ہے۔ اب پوری دیا ہے۔ اب ہوں کے اور ساتھ ہی زارا کے بھی۔
ایسہا کے آنسوٹ ٹی بنے گے اور ساتھ ہی زارا کے بھی۔
"وے لیتیں بدوعا ایسہا ۔۔۔ تمہمارا صبرہی بڑگیا ہے شایر۔"زارا روتے ہوئے دکھ سے بو جھل لہج میں بول تو بھی ہوئے کی کوشش میں تاکام ہو کرا دیسہا نے تفی میں سرملا یا تھا۔

''ہم ہیں سے کئی نے بھی عمہیں انصاف نہیں دلایا۔ اور تم پھر بھی صبر کرتی رہیں۔'' زار اپیہ گزرے دنوں میں بہت چھے وار دہوا تھا۔ ٹھو کر سکے تو اسکیس کھل ہی جایا کرتی ہیں۔ پھر آگے بیچھے بہت

چھور کھائی ریتا ہے۔

ودهم سب حالات کاشکارین زارات آنی کاکیا قصور بیمی ان چاپافیصله ہوں جوان پر تھویا گیا تھا۔اور مسلط کر دیے جانے والے فیصلوں پر کوئی بھی خوش نہیں ہوا کر تا۔ "اسہانے بل بھر میں سب کوبری کردیا تھا۔
در میری طرف سے دل میں میں مت لاؤزارا۔ میں تواس گھرکے ہر فرد کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں۔ تواس مال کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں۔ تواس مال کے لیے کیوں نہ کروں گی جس کے بیٹے نے ایک لڑکی کوبازار میں بکنے سے بچایا تھا۔ میں احتمان فراموش نہیں ہوں زارا۔"

وہ بری طرح رور ہی تھی۔

اور زارائے جیسے اسنے عرصے میں پہلی یار اس کے دکھ کی شدّت کو محسوس کیااور اسے خود ہے لپڑالیا۔ بیراس کے لقین کا ظہار تھا۔ایسہا کے دل میں ٹھنڈک سی اتر نے لگی۔

# # #

بے کیف سے دن کو جھل را تیں۔ ہر کوئی ابنی جگہ ہے سکونی کی فیت میں تھا۔
عون استال سے گھر آیا تو ای بھائی نے سفینہ بیگم کی بابت پوچھا۔ وہ انہیں تفصیل بتا کے کمرے میں آیا تو طبیعت مضحل سی تھی۔ معین سے ظاہری نہیں ولی دوستی تھی۔ اس کا دکھ عون کو بھی دکھی کر تاتھا۔
مانیہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ عون کو اندر آ باد کھے کر اٹھ بیٹھی۔
مانیہ سونے کے لیٹ چکی تھی۔ عون کو اندر آ باد کھے کر اٹھ بیٹھی۔
مانیہ سونے کے لیٹ چکی تھی۔ عون کو اندر آ باد کھے کر اٹھ بیٹھی۔
مانیہ سونے کے لیٹ بیٹھی ہے کہڑے لیے واش ردم میں چلا گیا با ہر نکلا تو وہ ابھی بھی یو نمی منتظر سی بیٹھی۔

الخِمْولِين وُالْجَسْطُ 204 جُولاني 2015 يَا

تھی۔ عون کئے حسب عادت تکلیہ اٹھا کرائی جگہ کو جھا ڑا۔ "کیسی طبیعتہےاب آنٹی کی۔۔۔؟" وه است سونے بیہ '' تلا ''و مکھ کر نرمی سے بولی۔ "مهول-ویکهی ہے۔" برں الکر مخفرا ''جواب دیا اور بتی بھاکرانی جگہ پرلیٹ گیا۔ ثانیہ عجیب سی کیفیت کاشکار ہونے گئی۔ جن دنوں وہ متوجہ رہتا تھا'تب بھی در سمتہ لائی ہوئی رہتی تھی اور اب اس کا''غیرمتوجہ ''انداز بھی دل پر آرے چلارہاتھا۔وہ اب کڑھنے لکی۔ رہ مارہ جب رہے ہے۔ اس کی توشاید نزدیک کی نظر بھی کمزور ہے۔اتنی خوب صورت بیوی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ چلو قبول صورت

ی سہی۔ ''عون ۔۔۔ تنہیں نمیں لگنا کہ ہم کچھ عجیب سے ہو گئے ہیں۔''وہ بلاار اوہ بےافتیار ہی کہ گئی۔ بھردانتوں تلے زبان دباکراسے سزا بھی دی۔ دم سادھ کے پڑگئی۔ جانے وہ کیا سمجھے 'عون کی آواز لمحہ بھرکے وقفے ہے اندھیرے زبان دباکراسے سزا بھی دی۔ دم سادھ کے پڑگئی۔ جانے وہ کیا سمجھے 'عون کی آواز لمحہ بھرکے وقفے ہے اندھیرے

'' ''تم شاید غیر فطری کمناچاہ رہی ہو۔'' ٹانسیہ پر تو گھڑوں پانی پھرا ۔۔۔ مگرا گلے ہی لیجے اس نے اپن سانس بند ہوتی محسوس کی۔وہ کروٹ بدل کے ثانبیہ ''ارسیا پر تو گھڑوں پانی پھرا ۔۔۔۔ مگرا گلے ہی لیجے اس نے اپن سانس بند ہوتی محسوس کی۔وہ کروٹ بدل کے ثانبیہ

و فریس تو فطرت سے بیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ " دھیما جذب سے بھر پور لہجہ۔ ثانی کے بالکل کان میں مسلم اللہ میں گزیگیا یا تھا۔اوروہ خواس باخت می اے اجنبیت کی تمام دیواریں توڑتے دیکھتی رہ گئی۔

وہ آئینے کے سامنے کھڑی کان میں بندہ بہن رہی تھی 'جب وہ عمل تیار شدہ حالت میں برا مصروف سااس طرف آیا اور پرفیوم اٹھانے کے لیے جھکا۔

ے ایا اور پر ہو ہو مساحے ہوں۔ نگاہ آئینے میں ... ثانیہ کی نظرے کرائی تو ہو نٹوں پر شرارتی ہی مسکراہث بھیل گئی اور اس مسکراہ ہے نے ٹا نید کے چرے پر جیسے شعلوں کی لیکیں دوڑا دس ۔ وہ مجوب سی اتھوں سے پیسلتا بندا سنبھا گئے گئی۔ ''اونوہ … میری پرنسو کس الجھن میں پڑگئی ہے۔''وہ پر نیوم واپس رکھتا سیدھا ہوا اور مسکرا کر کہتے ہوئے بندا اس کے ہاتھ سے لے کرخود پسنانے لگا۔ پھربلکا ساکھنکھارا۔

" تہمیں پتا ہے میان بیوی کے رہتے میں جب محبت ہو تو دہاں انا نہیں ہواکرتی ... صرف مان ہو تاہے۔"بے حد نری ہے کہااوروہ جو بندا پہناتے اس کے ہاتھوں کے اس بی سے مسمویز تھی چونک کراہے دیکھنے گئی۔ د**فع**تیا" وہ کھنے کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور دونوں بازو دا میں بائمیں پھیلا کر ذرا سا سرجھ کا یا اور گویا

' بجھے تم سے محبت ہے ثانیہ عون عباس۔ تم دس ہزار بار مجھ سے روٹھو گی تو ہر بار میں ہی تہ ہیں مناؤل گاء کیونکہ میری محبت میں انانام کا کوئی دستمن نہیں ہے۔ '' ثانیہ لمحہ بھر میں ہلکی پھلکی ہوگئی۔

سارے خود ساختہ خوف اور فضول سوچیں ....وہ کے گا... طعنے دے گا-سب اڑنچھوہو گئے-میال ہوی میں محبت ہو تو ''انا''نہیں ہوا کرتی۔ محبت کرنے والے خود ہی دو سرے کی عزت نفس کا خیال کرتے ہیں ثانیہ کویہ

الإخوان والحيث عن 205 جولالي 2015 ي

وہ بگئی اور ڈرینک ٹیبل پرسے عون کاپر فیوم اٹھایا۔ پہلے ہلکاسا فضامیں اسپرے کیااور کمبی سی سانس اندر تھینچ کر خوشبو کو محسوس کیا۔ عون دراز قراس کے سامنے کھڑا ہوا 'ٹانیہ نے دل کی پوری رضا کے ساتھ اس کے پاس آتے ہوئے اس کے ملبوس براسيرے كيا بھر پردے اطمينان كے ساتھ بولى۔ " بیرخوش فنمی تم بھول جاؤ کہ میں وس ہزار بارتم سے روٹھوں گی۔ ہاں مگر۔ "اس نے تنبیعهی انداز میں رقب سے سے مقال جاؤ کہ میں وس ہزار بارتم سے روٹھوں گی۔ ہاں مگر۔ "اس نے تنبیعهی انداز میں انگلی اٹھا کر گویا وار ننگ دی۔ "تہارے خرانوں کی وجہ سے ہریار الزائی ہوا کرے گ۔" "توتم میرے منہ یہ تکیه رکھ دینا۔" عون نے معصوم سامنہ بنایا۔ فانی نے منہ لٹکا کیا۔ ''میں تو نمیں کر سی ... بانے کے بعد کھونا بہت مشکل ہے۔''اف\_اعتراف محبت. عون کاول بہت تر نگ میں دھڑ کا۔ تھینج کرا ہے اپنی کر دنت میں لیا۔ "بہت گندی جان ہو...اتنے دن تنگ کیا مجھے۔" فانیہ ہنسی۔ · « آئي لوبو ... ، نکان ميں گنگتا تاعون کادھيماسالهجه اور ثانييه کام هم سااعتراف... " دو ہے و قونوں کی گیانی کی بنیاد ''محبت''تھی۔سومحبت بھرے اندا زمیں محبت کے اعتراف پیرہی ختم ہوئی۔ ہر اختلاف مركزائي\_ ڈرانا ہے ؟ ڈرائیونگ کرتے معیز کاذبن وہیں اٹکا ہوا تھا۔

المنظمة المجسلة 206 جولاني 205 في

ب- يونودوا سول كي بووعيروس وه معذرت خوا ہانہ انداز میں یولی تومعیز کی پیشانی پر ہلکی سی شکن پڑی۔ "اوکے اللہ حافظ۔" اس نے مختصرا " کمہ کرلائن ڈراپ کرتے ہوئے موبا کل ڈیش بورڈیہ ڈال دیا۔ ذبن ايك بار پر ايسها مرادي طرف بلتنے لگا وہ کس نیت سے بیرسے کریرہی تھی؟ گاڑی پار کنگ میں کھڑی کرے وہ اسپتال میں داخل ہوا ئیب اس کے موبائل برارازی کال آنے لئی تھی۔ موباس برابرازی ال اسے میں ہے۔ اس نے صرف ''ابراز کالنگ' جگمگاتے ہوئے دیکھا تو ول کسی نے مٹھی میں جکڑلیا۔وہ یو نئی موبا کل مضبوطی سے تھاہے اندر کی جانب دوڑا۔وہ یہ کال نہیں سننا چاہتا تھا۔اس کے ہاتھ میں دباموبا کل مسلسل بج رہا تھا۔وہ پھولی سانسوں کے ساتھ سفینہ بیگم کے کمرے تک پہنچا۔اس نے اندر سے دوڑا کٹرزاور نرسوں کو نگلتے دیکھا اور سائقه ابران معیز کی ٹائلوں کی جان گویا نکلنے گلی۔ دویاس آئے جوشلے انداز میں بولا۔

تب ہی ایراز کی نظراس پر پڑ گئی تووہ بھا گئے گے سے اندا زمیں معید کی طرف آیا۔ اس کا چرہ چمک رہا تھا۔

''مأماكوموش آگيا ہے بھائي...ابھي ڏا ڪرز جيك كركے گئے ہيں۔وہ بول نہيں رہيں' مگروہ بالكل ٹھنگ ہيں۔'' اورمعیز بید پھرسے جی اتھا۔

وہ تیزی سے کمرے میں بھاگا تھا۔

سفینہ بیٹم چت کیٹی تھیں ، مگراتنے ونوں ہے بند آنگھیں اب مسلسل کھلی تھیں اور چھت کو دیکھ رہی تھیں۔ ''ماما ۔۔۔ ماما ۔۔۔ '' فرط جذبات ہے وہ انہیں پکار آبان کے قریب چلا آیا۔توانہوں نے چرہ گھماکر دیکھا۔ ابر ازاس کے پیچھے تھا۔ سفینہ بیٹم کا کمزور سالہجہ ابھرا۔ ''تمرل گی کون پید

ان کے اندازمیں اس قدر اجنبیت تھی کہ دونوں بھائی اپنی جگہ گڑے رہ گئے۔انج کشن لے کے آنا عمر بھی سأكت سأتفابه

وعائیں رنگ لائی تھیں سفینہ بیگم کومے سے باہر آگئیں ، مگرشدید ٹروس بریک ڈاون کی وجہ سے ان کی دماغی کیفیت متاثر ہوئی تھی۔ جس کی وجہ سے فی الحال وہ کسی کو پہچان نہیں پار ہی تھی ، مگران کے لیے تو نہی خوشی بہت میں تاثر ہوئی تھی۔ جس کی وجہ سے فی الحال وہ کسی کو پہچان نہیں پار ہی تھی ، مگران کے لیے تو نہی خوشی بہت تھی کہ ماں زندہ 'جیتی جا گئی حالت میں سامنے تھی۔ وہ زارا کو لینے آیا۔ تو خوشی کی خبرس کروہ رونے لگی۔ "روومت زارا \_ بهلے اللہ كاشكر اواكرو-"البيهانے نرى سے ٹوكاتومعيزنے بے اختيارات ويكھا-«مبارك بور» وه مجه جمانه والعاندازين بولى تومعهز عجيب كيفيت كاشكار بوار "میں بس شکرانے کے دو نفل پڑھ لوں۔ پھر ہاسپ ال چلتی ہوں۔" زار اہنتی روتی کیفیت میں تھی، گریسلے وہ اس الله کاسجدہ شکراوا کرناچاہتی تھی جس نے ہاتھ اٹھاتے ہی اسے نواز دیا تھا۔ زارا کے جانے کے بعد معیز نے دیکھا ایسیالاؤ بج میں صوفے پر جا بیٹھی تھی اور اپنی مسنون دعاؤں والی

WWW.PAKS کتاب بند کرکے دعا ما نگ رہی تھی۔ وہ چھے سوچ کر اس کی طرف آیا۔ اس نے اوپیها کی دعا مکمل ہونے اور آمین کمہ کرچترے پر ہاتھ چھیرنے کا انظاركياده المضيح للي تو معيز كو كفريا كرچونك كئ-در آئم سوری! وه رائے میں کھڑا تھا۔ ایس اوہاں سے جانے گلی تھی جب ده صاف آواز میں بولا۔ وہ تھنگ تی۔ بے حد حیرت سے معین کو دیکھا۔ "میں نے شنش میں آگروہ نضول بکواس کردی تھی۔اس کے لیے سوری۔" "میں ہر فخض کومعاف کرنے میں جلدی کرتی ہوں۔ آپ کو بھی اسی وقت کر دیا تھا۔اس سے ول صاف رہتا " وہ پرسکون انداز میں کہتی معیز کو بے سکون کر گئے۔ اپنی بات مکمل کرکے وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ زاراا چھی طرح دوبٹہ لپیٹتی کھلے چرے کے ساتھ آئی تووہ چونکا۔ "ابيها سے يو جولو-وہ جائے گی؟" وہ کمنا کھے جاہتا تھا اور منہ سے کچھ اور ہی نکل گیا۔ زارا کو بھلا کیا اعتراض تھا۔ فورا "اسے لے آئی۔ان دونوں کے ساتھ باہر نگلتے معیز کواحساس ہوا کہ زارا نے بالکل ایسہاکے طریقے سے دوبٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ ''تُوکیازارا ...ابیہاکو قبولنے ک<u>ی ہے</u>؟'' معيز كي وبن مين بهانس سي المنطيخ لكي تقي

سفینہ بیٹم کے سنبھلنے تک زارا کی شادی آئے کردی گئی تھی۔وہ تیزی سے روبصحت تھیں اور باسھٹل سے كم شفُّ كردى كئي تقين- بال مُكرذ بني كيفيتِ كسي وقت بالكل غائب دماغ سي موجاتي تووه عجيب بهكي بهتكي سي إتين كرتين-كى كوتھى ئەپچانتىن يا ھراگرا بىي كىيات پەاۋجاتىن خواەدە غلطاي كيول نەمو-تودە بحث سنناپىند نە كرتى تھيں۔ندر زور ہے جيني چلاتيں اور ڈاکٹرنے انہيں تحق سے منتش فری رکھنے اور بیا راور عقل مندی سے كنثرول كرنے كى بدایت كي تھی۔ زارا كے ذمہ ان كى مستقل ديكھ بھال آگئ تور ہیں سارے كھ كانظام ايسها كامختاج ہو گیا بذراں واپس آجی تھی۔اس کے ساتھ مل کے ابسہا گھرکے ہرکونے کو سنوارتی۔ "مجھے اس لڑکی کی شکل ہے ہی چڑہے ورنہ میں اسے مستقل نوکرانی بناتا پیند کرتی۔" رباب نے ایک باربا آوا زبلندا بیسها کو سناتے ہوئے زاقا "معییزے کما تووہ سنائے میں آگیا۔ "شٹ اب رباب "وہ ناگواری سے بولا تورباب نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ "تہارابت ول و کھتا ہے اس کے خلاف س کر۔" "وہ تمہارے خلاف میں سب کہتی تومیں یو نہی اعتراض کریا۔"معید نے کہاتووہ تلملا اتھی۔ ''<sup>لیع</sup>نی تمهار ہے نزدیک مجھ میں اور اس تھرڈ کلاس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے؟'' "دبى توميل تهيس سمجها رمامول-تم البيخ اور اس كے در ميان موجود فرق باقى رہنے دو-جو رباب موه ايسها بھی ہیں ہوسکتی۔"معیز نے محندے کیچے میں کما تھا۔ اوريدسب البخانول سيستى البيهام إدكم بونول بدحيك الانقارات لكتا تعاده معيز كسامنا الي حق کی آوازا نھا کرشاید خود کو بے مول کر بیٹھی ہے اب وہ دوبارہ کھے نہیں کمنا جاہتی تھی۔اسے خدا کے فصلے کا

انظارتمايه

## WWW.P : CETY.COM

سفینہ بیٹم کے سامنے جانا اسہا کے لیے کڑا امتحان ثابت ہوا۔ مگریماں زارا کی فراست کام آئی۔ "آپ چاہتی تھیں نابیہ اس گھرکے کام کرے توجب سے آپ بیار ہوئی ہیں نذیراں کے ساتھ مل کریہ سارا گھر سنبهال ربی ہے ۔۔۔ مجھے تو چھ بھی نہیں آیا۔"

اور سفینہ بیٹم اچھی طرح سج گئیں۔البتہ شدید بیاری نے بھی ایسہا سے ان کی نفرت اور بر گمالی کو ختم نہیں کیا تھا۔وہ ایسہا کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر تیں جیسا کسی نوکرانی کے ساتھ۔اور دو پسر کے کھانے یہ تو حد ہی ہوگئی۔ شدید کرمی سے بریشان زارا شاور لے کر فریش ہونے گئ تب سفینہ بیٹم کے کھانے کا ٹائم ہو گیاتو ایسہا بردی نفاست سے سلاد اور رائتے کی باؤلز سمیت کھاناٹر ہے میں سجائے ان کے کمرے میں آگئی۔انہوں نے اسے دیکھ کر میں ا

منہ بنایا۔ ''تم پھر آگئیں۔نذیراں کہاں مرگئی ہے؟'' مخل کا مظامرہ کرتے ہوئے اند ا نے بڑے گئل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ٹرے سائیڈ ٹیبل پر رکھی۔ ایک برتن میں ان کے ہاتھ دھلوائے۔

و بہت ڈھیٹ ہو۔ الکل ابنی مال کی طرح۔ ''وہ مسلسل بربرط رہی تھیں۔ ''نذیران سارا کام تمتم کرنے گئی ہے۔ میہ ذمید دارمی تو میری ہے تا۔''وہ نرمی سے بولی اور ہاتھ خشک کرنے کے ''سی انہد تنہ ا اليه نيهكن الهيس تعايا-

جاری اور تی ہو میرے گھر کی ذمتہ داری اٹھانے والی۔ ہندیہ "انہوں نے نہی بیٹر پر بھیزیا۔ ''میری بیاری کا بہانہ بنا کر قبصہ کرنا چاہتی ہو تم۔''وہ تلملا کیں۔ ادبیہانے نفی میں سرہلایا۔ '' آپ ٹھیک ہوجا کیں تومیں بہال سے جلی جاؤں گی۔ آپ بے فکر رہیں۔''

"اوراس کمر کاحصه جمی چھوڑدوگی؟"

وہ تنفرے بوکیس تواندا زچار حانہ تھا۔ ذہنی دورے کے تحت وہ ایسے ہی ایک بات پر اڑجاتی تھیں۔ ایسہا سے توخیرویسے بھی انہیں پر خاش تھی۔

"جىسەچھور بدل كى-"

.ی ۔۔۔ پھورود ان ۔ معید کے قدم کمرے کے دروازے ہی میں ٹھٹک گئے۔وہ کھانے کی ٹرے سفینہ بیکم کے سامنے راکھ رہی تھی۔ "اورمير عمعيز كوهي ....

انہوں نے اس حقارت بھرے انداز میں گویا کانٹوں بھرا کو ڑااسے رسید کیا تفا۔وہ بلبلائی روح تک تزین مگرمنہ ے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔

ووكهانا كهاليس آب

معاما هایں اب ہے۔ در نہیں۔ ہملے تم کمو کہ تم میرے بیٹے کا پیچھا چھو ژووگ۔''وہ بھند ہو کیں اور اب بقینا ''کتنی ہی دیروہ اس بات پہ

ا ژی رہنے والی طیں۔ "میراان سے کیا تعلق ۔۔ جب میں جلی جاؤں گی توسب کچھ خود بخود ختم ہوجائے گا۔" وہ بڑی برداشت سے کام لیتے ہوئے بولی تو ناچاہتے ہوئے بھی آواز بھراگئی۔ ۔ "ہوں ۔۔۔ جلی جانا۔ اچھا ۔۔۔ ورنہ میں نو کروں سے کمہ کر تنہیں خود باہر پھٹکوا دوں گی۔"وہ سرملاتے ہوئے تسلی سے بولیں اور کھانا کھانے لگیں۔

خواتن ڈاکئٹ 200 جولالی 2015

''نذرال کھانا اچھابنائے گئی ہے۔۔۔ میرے پاس کھڑے کھڑے کے گئی ہوگی۔'' وہ یو نہی بولتی رہتی تھیں۔اور ایسہاان کے کھانا کھانے کے ودران ایک طرف کری پہ بیٹھی سنتی رہتی۔اب بھی ان کی بات پر تائیدی انداز میں سم ہلایا۔ بناتھیجے کیے کہ بیہ کھانا ایسہانے بنایا تھا۔ بلکہ اب تو کھانا بگتاہی ایسہا کی مہوانی ہے تھا۔ زاراتوان کاموں میں نکمی تھی۔ معیز حمری سانس بھر تااندر آیا۔ا**یسها کی قوت برداشت دا قعی کمال ک**ی تھی <sup>ب</sup>ے سیح معنوں میں وہ ڈاکٹر کی ہدایت پر www.paksociety.com وه معیز کود مجھ کرخوش ہو تیں۔وہ نیج کرنے آفس سے گھر آیا تھا۔ "جی ماما آپ کھائیں۔ میں ابھی فرکیش ہوں گا۔ آپ کو دیکھنے آگیا۔"وہ مسکراتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ أدر بالعرب الكل تعيك مول-" وہ بھی مشکرائیں۔تووا قعی بالکل ٹھیکہ ہی لگیں۔ "اب میں نے سوچ کیا ہے کہ زارا کی شادی میں ہی تمہارے فرض سے بھی سکدوش ہوجاؤں۔ بہولے آوں گ بیں ، تومیری فکر کم ہوگ۔ بستریہ بڑی ہوں سایرا گھراد ندھا سیدھا ہو گیا ہوگا۔" وہ من اندازیں مسکراتے ہوئے کہ رہی تھیں۔معیزی نگاہ بے اختیاری ایسها کے سفیدیزتے چرہے کی طرف المرحى وونتيس جابتا تقاكه ابيها كيسامنے كوئي البي بات كرف خود چاہے وہ کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہتا تھا ، گربیروہ جان گیا تھا کہ وہ ایک بے ضرر اچھی اوک ہے۔ سفیت بیکم کی بات کاجواب اجانک وردانه کھول کے ار از کے ساتھ اندر داخل ہوتے عمر نے دیا۔ "غلط فنمی ہے آپ کی پھیوجان سارا گھرا ہے قدموں یہ کھڑا ہے اوروہ بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔" '''اچھا۔۔۔ تمہیں بڑی خبرہے۔''وہ ہنسین ایسیا کواپنا آپ وہاں مس فٹ لگانووہ اٹھنے کو پر تو لنے لگی۔ "پھر بھی آگرِ آپ اپنے کئی بیٹے کی شادی کرانے پہ تلی ہی ہوئی ہیں تومیری کرادیں۔" ارازنے مسکین سامنہ بتایا۔ " بلكه جھے كود كے بھى يە فريقى اواكر سكى بين-"عمر كے جملے كمال كے بوتے تھے اليمهاكو بنسى آنے لكى۔ مرتمركے الكے نقرے نے اسے تحرآ دیا۔ "ره گیا آپ کا گھرتووہ آپ کی بڑی بہونے جیکا کے رکھا ہوا ہے۔" كمرب من ايك دم خاموش سے چھائی۔اليبها حواس باختہ مى كرى سے التى۔ "كيابكواس ہے يہ عمر...؟"وہ غصب لهج ميں بوليں۔ساتھ ہي ايسها كو گھور كے ديكھا۔ "بہ کوڑے کے ڈھرے اکھ کے آئی لڑی ساسے تم میری بھو کمہ رہے ہو۔ نفرت عقارت انتفر منفر خوف خدا من تقائيال جوعورت الني معند ، مزاج كم مثالي شوم كم سائق سارى زندگى طبل جنگ بجائے رہى تقى ده كى اور كوكيوں كر بخشى المبلها كاچره المانت كے مارے سرخ ہوگيا۔ مران المران الم المُخْوَلِين وَالْجُلْبُ 210 جُولالي 2015 أَيْد ONLINE LIBRARY

اس نے زی ہے آگے برھے ان کے ہاتھ سے گلاس لیا۔اوران کے ہاتھ تھام لیے۔ابیہانی الفور کمرے ے باہرنکل گئے۔ عمراور ایراز سفینہ بیگم کو ٹھنڈا کردیے تھے معیز اٹھ کرتیزی سے اسہا کے بیجھے نکلا۔ ان دنوں اس کے اس جائے بناہ صرف ایک ہی تھی بیکن ۔وہ دروازے برہی تھٹک گیا۔ یجن میں کریں پر جیتھی میزیہ بازو کے تھیرے میں سر نکا ہے وہ یقینا "رورہی تھی۔ تاسف اورد کھ کا احساس۔ اور سب بریھ کر شرمندگی۔معید کے قدم من بھرکے ہوگئے۔ آج تکوہ میں سوچتا اور کڑھتا آیا تھا کہ زندگی نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مگر آج پتا چلا کہ اس ہے بھی زیارہ براتواں بہاکے ساتھ ہوا تھا۔اور سے ہونا ابھی جاری وساری تھا۔ آگے آگے اس نے کری تھیمٹی اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔وہ فورا "الرث ہوئی۔جلدی سے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ہوگئیں۔ آنکھیں یو نچھ کے چرواوبر اٹھایا توسامنے معیز کوپا کراہانت کے احساس سے پھر آنکھیں نم ہوگئیں۔ معمد کو سوری جسالفظ بھی ہے معنی لکنے لگا۔ بعض روبوں کا مداوا'' روبیہ''ہی ہوا کر تا ہے الفاظ نہیں۔معید بھی اس پوزیش پر تظافمگر مشکل توبیہ تھی کہ رويے کے اظہار کے ليے رشتے كالعين ضروري تھا۔ ''آباماک طرف ہے میں معذرت جاہتا ہوں۔''وہ در حقیقت شرمندہ تھا۔ لعنتیں 'ملامتیں کھاتی ہے لڑکی مشکل وقت میں اس گھر کی صبحے معنوں میں مدد گاراور مخلص ثابت ہوئی تھی۔ "ان كى دېنى كىفىت تىكى ئىسى كەرائىس بانىس كى دېنى معلورت را س (جعلاجب ذہنی کیفیت تھیک تھی تب کون ساوہ اسے پھولوں میں تول رہی تھیں) ''جھے توبتا ہے تا ۔۔۔ میں ان کی وجہ سے نہیں رور ہی۔''ایسہانے النہیں بری الذمہ قرار دیا۔ "لوچركيول روريي بوي. و بریوں دورہی ہوتی آنکھوں کے گردسیاہ بلکوں کی تھنی یا ٹر تھی۔معین نے اپنے سوال کے جواب میں آنکھوں کے گلالی تهہ والے کٹوروں کو پھرسے بھرتے دیکھا تو دہ مسمویز شما ہو گیا۔ کیا کئی کارونا ...؟رونا بھی جادوا ٹر ہو سكتاب ؟ بهروه بحرائے ہوئے لیج میں بولی۔ سلماہے ؟چروہ جرائے ہوئے ہے ہیں آگیا آج۔ میں جتنی بھی صاف دلی سے کوشش کرلوں عربت اور محبت میرے ''الیے ہی ۔۔اپی بدفتمتی پریفین آگیا آج۔ میں جتنی بھی صاف دلی سے کوشش کرلوں عربی مال مرکئی اور اس گھر نصیب میں نہیں ہیں۔ میں بھی بھی کسی کواپنا نہیں بناسکتی۔ میرے باپ نے جھے بھے جھے نیج دیا 'میری مال مرکئی اور اس گھر نے جھے قبول کرنے سے انکار کردیا ۔۔۔ آپ بس آیک مہرانی جیجے گا۔ جھے کسی قابل اعتبار دار الامان میں چھوڑ وہ دکھ اور درد کی انتہار تھی۔ایک آنسو بلکول کی باڑتوڑے رخسار پر لڑھک آیا۔شدت صبطے مرخ پردتی أنكهول في معيز كوبيضي بنها الماري تود الا وه كمول مين خالي سينه بيضاره كيا-رئ مستمعيو وييط كاڭائىب تن كھائيو چن چن كھائيوماس دونيغال مت كھائيو انهيں بين ڏانجن ڪ 212 جولاني زاروني ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

پالمن کی آس PAKSOCIETY.C پیالمن کی آس پیون کا مہامراد تھی۔عزت اور محبت کے لیے روتی کرلاتی۔ اپنی بدفتمتی پہر آنسو بہاتی۔ جانتی نہیں تھی آج اس کی قسمت اوج پر ہے اور اس کے بخت کاستار ہو معید احمد کی بیشانی پر جیکنے والا ہے۔ وہ دو یے سے بےدروی سے چمرہ رگر رہی تھی۔ سرخ پر تاجره کھورسیاہ آنکھیں۔ معیوز کو جیسے آج بہا چلا کہ وہ کس قدر خوب صورت تھی، اور یہ بھی کہ پاس بیٹھی لڑی اس کی کیا لگتی تھی۔وہ معیز کے ساکت وجارد انداز پر گھبرا کر پریٹانی ہے بولی۔ "قسم ہے میں آئی ہے خفا نہیں ہوں اور بھی بدوعا نہیں کرتی۔ میں نے تو آج تک بھی اپنے آپ کے لیے ہر سندیں۔ معیز نے بے اختیار اس کے ہاتھ پہ اپناہاتھ رکھا۔ تودہ گنگ سی ہوگئی۔ ''میں جانبا ہوں۔ تم کسی کا برا جاہ ہی نہیں سکتیں۔''ایک تندو تیز جھکڑ سا چلا۔ایسہانے حدورجہ بے بیتیٰی معيزكاجيره ديكها زمے تا اور اس سے بھی برموے نری اس کے لب و لیج سے چھلک رہی تھی۔ المهان جيك كرنيك كهاكرا بنالاته يتحصي كلينجا-العبها ہے ہے کرش کھا کرا ہے ہیں۔ معین کا اندازائی گرفت میں جکڑنے والا تھا۔اس وقت وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ لیتی تو کسیں اور دیکھ ہی نہاتی گراس نے مفرکی راہ اختیار کی گرس تھیدٹ کرفورا "اٹھ گئی۔ مگرمعین موقع جانے نہیں دینا جاہتا تھا۔ بالکل مازہ مازہ دل پہ بیتنے والی واروات نے پل بھر میں ایک نیا معین تولیہ ورسانی چیز"اس پر نازل ہو ہی گئی تھی۔ جے عرف عام میں محبت کماجا تاہے؟ کیابہ واقعی تھی؟اس نے ابيها كاماته دوبارهب تقاما است جانے سے روكااور خود بھی اٹھ كھڑا ہوا۔ "میں تم سے کھ کمناجابتا ہوں ایسا..." برلی نگاه <sup>ن</sup>بدلانب و لهجه....وه و حشت زوه سی هرنی کی انتدم عیز کودیکھنے گئی۔ اور ان غزالی آنگھوں پر وہ فرایفتہ ہی تو ہو گیا۔ ول تو چلا ہی گیا اب بس ایک جان ہی ہاتی رہ گئی تھی وارنے کو۔ (مگر جوفیصلہ میںنے کیا ہے اس کا کیا؟) اليههانے خود كويا دولايا۔ اسی وقت زاراا ہے بیکارتے ہوئے اوھرہی جلی آئی تومیعیز اس کاہاتھ چھوڑ کرملیث کیا۔ تمتماتے چرے کے ساتھ وہ اللہ کاشکراداکرتی زاراکودیکھنے لگی۔ و کیا ہوا۔ گئی تو نمیں تنہیں؟ ارا کی پریشانی مجبت بھری تھی۔معید نے شدّت سے محسوس کیااور زارا کو خوش قسمت بھی گرواناجواس محبت کامظا ہرہ کررہی تھی۔ ووابيهاى آستين اور جرها علال نشان و مكيد ربى تقى-"كريم مل دي مول - نيل روجائے گايسال-" جب طعنے تشنے متے تب بھی زندگی مشکل تھی۔اب ایک دم سے بول توجہ ملی توا بیمها کا پھوٹ پھوٹ کے رونے كورجي جابا ں چہا۔ اور دل چاہا بنی پشت یہ کھڑے اس خوب صورت شخص کی بدلتی آنکھوں میں غور سے اپنا عکس دیکھے۔۔اور پھر ﴿ خُولِين وَالْجَلْتُ 213 جُولاني 205 إِ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

بارباردیکھے۔۔ آج تو مجزہ ہو گیاتھا۔ معیز کاریکھنا۔۔۔ عام دیکھنے جیسا نہیں تھا۔ گروہ اے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔اے اپنول کو کچلٹا تھا۔جو فیصلہ اس نے کیاتھا اس پر عمل کرنے کے لیے اس کا اس گھراور اس کے لوگوں سے دور ہو جانا ہی بھتر تھا۔ بس چھ ہی گھنٹے تھے ایسیا کے ان سب کے ساتھ 'اس کا ایک باریلٹ کرمعیز احمد کو دیکھنے کوجی چاہا ، مگروہ دل پیریاؤں رکھے زارا کے ساتھ نکل گئے۔

## ## ##

وہ مرد تھا۔اوراے کوئی شرمندگی نہ تھی کہ ا**بیہا** مراد آج اسے اچھی گئی۔ بلکہ اس دفت کے **بعد ت**ووہ **بار بار** اسے دیکھنااور سنناچاہ رہاتھا۔

اس کے پاس اپنی اس اور جا ختیارانہ کیفیت کا تجزیہ کرنے کا دفت نہیں تھا۔وہ بس ایسہا کے سامنے جا آلا در سب حقیقت سامنے آجاتی۔ کیا ہے دار فتلی تب بھی باتی رہتی۔ یا محض ان چند کموں کا جا دو تھا؟ وہ ایسہاسے ملنے کو بے قرار تھا۔ مگروہ توجیسے اس سے چھپ ہی گئی تھی۔

تو یہ کیسے ہائیلے کہ اہمہامراداس کے لیے کیابن کئی تھی۔ بنااس کے سامنے بھرسے جائے؟ وہ بورے گھر میں اسے ڈھونڈ چکا تھا۔ آخر میں لان میں مگروہ ندارد' اسے لگا شایدوہ زارا کے کمرے میں بہو۔ تیب ہی سراٹھاکے آسان یہ جھائی سرمئی بدلیوں کودیکھتے اس کی نگاہ میں ٹیرس پر اہرا آیا سرخ وسفیدوں پٹا آگیا۔وہ

ا بی جگہ ساکت رہ گیا۔ کیا قرار آیا تھادل کو۔جومقعبود تھاوہ پالیا ہو جیسے۔وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔سب اپنے کمروں میں تھے۔ وہ سیڑھیاں بھلا نگٹا ٹیرس یہ آیا تواسے اوپری سیڑھیوں یہ سرچھکائے بیٹھایایا۔

ر میر میں کا میک کری سالس اس کے حلق سے آزاد ہوئی تھی۔ جوتوں میں مقید پاؤں اس کی نگاہوں کے سامنے آکے تھرے تواہیمائے ہڑروا کر چروا تھایا۔

سامنے ہی دہ وستمن جان کھڑا تھا۔جو بھی زیست کا حاصل ''تھا'' یا شاید''نگا کر ماتھا''

بڑی سے جھپ رہی ہو۔۔ ؟ "معیز دفعتا" برانان گیا۔ ملکے سے چھبن آمیزانداز میں کہا۔ "میں کی سے کیوں بھیوں گی۔ میں نے کسی کا کیا چرایا ہے۔ "اس نے تنظیم ہوئے کہجے میں کہ کر ٹھوڑی ووہارہ گھٹیوں پر رکھائی۔

مرا به المجه چرای گیا ہو۔"وہ ہے ساختہ بولا ' پھرا ہے لفظوں پر مسکرا دیا۔اسے بیرسب کمناا چھالگ رہا تھا۔ کوئی جبر کوئی زبردسی نہ تھی۔" جبر کوئی زبردسی نہ تھی۔"

"دو تعور ای وقت سے سب لوٹانے میں۔"وہ ملکے سے بردبرالی۔
"بہول۔ کیا کہا۔؟"

ہوں۔ سیاسہ: وہ دافعی اسے سنتا چاہتا تھا ، مگروہ کمری سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سرخ وسفید پرنٹ کے لباس میں ان ہی دور مگول کا دویٹہ شانوں پہ ڈالے وہ معید احمد کو ایک نیا جہاں "ایک بنی دنیا لگ رہی تھی جو اس نے آج ہی دریافت کی ہو۔

ں دنیں توبس یو نبی۔اچھاموسم دیکھے کے آگئی تھی۔''اس نے پنچے جانے کا ارادہ باندھتے ہوئے سادگی سے کہا۔ معیوز کے بدلتے انداز پر اس کادل دھڑ کے جارہا تھا۔

الإخواين دُالْخِيثُ 214 جولاني 105 ئيد

"اور میں تہیں۔"کناسانہ گریے ساختہ برعاتھا۔ PAKS میں انتہاں گریے ساختہ برعاتھا۔ ابیمها کوزوروں کا رونا آیا۔

وہ کیا کرتی۔ اب اس کی سوچ اس کی منزل بدل چکی تھی۔ اے ان نگاہوں اور اس لہجے کے جال میں نہیں آتا ا۔

ا بیں اتا سمجمی کا تاثر دیتے ہوئے اس کے پاس سے گزری تومعیز کی پرسکون می آوازنے اس کے جسم وجاں الکحاری جاری

"دى المجھانے اب تك كرويے كى معافى مل سكتى ہے؟"

جال کاٹ کاٹ کاٹ کے مفر کے راستے ڈھونڈ نے والا پر ندہ خود بخود دل کی ڈال پر آئے بیٹھ گیاتھا۔اس کی جان کرنے گئی۔وہ جاہ کے بھی سے دوری اختیار کرنے والا ایک قدم بھی نہیں اٹھاپائی تھی۔شد سے رودی۔ دنیا کی بھیٹر میں کھوئے ہوئے کو اچانک کوئی اپنامل جائے۔ کھے ایسی، ی حالت ایسہائی بھی ہوئی تھی۔ دنیا کی بھیٹر نے اس کی کیفیت محسوس کرتے ہوئے نرمی سے اسے تھام کر گلے سے نگالیا تھا۔ جیسے اسے سمار ادیا ہو۔ اور بس ۔ادیہا کو اپنے اللہ کے جبرد قہر یہ اس کی رحمانیت جادی ہونے کے دعوے یہ پختہ بھین ہوگیا۔ آجاس کا صبرائی کا شکرائی کی تمام دعا میں اور بے تبی رتگ لے آئی تھی۔ کھرچانے کیا ہوا۔ وہ اس کے حصار کوایک جھٹکے سے تو ڈکر اس سے نظر ملائے بغیر سریٹ سیڑھیوں کی طرف میں گیا گا۔

وا بیہا۔ ایں اور میڑھیوں کے گنارے تک اسے بے آلی سے پکار آآ آیا تھا۔
مگراس کے پیچھے توجیے جن بھوت لگ کے تھے معیزی آنکھوں میں البحص تیرگئی۔
وہ اپنی شکست تسلیم کر رہا تھا۔ اور وہ تو پہلے ہی اس کی زندگی سے نہ جانے کا تھیم ارادہ ظاہر کر چکی تھی بھر یہ کیا
ہوا کہ شاید مجھے اپنی غلطیوں اور کو آبیوں کا اعتراف ٹھیک سے کرنا نہیں آیا۔
(مجھے توہا تھ جو ڈکے معانی طے گی۔ یا شاید اٹھک بیٹھک کرنی پڑھے)
سیڑھیاں اتر تے ہوئے سوچتا وہ ایک ملکے سے مرور آمیز حصار میں گھرا ہوا تھا۔
سیڑھیاں اتر تے ہوئے سوچتا وہ ایک ملکے سے مرور آمیز حصار میں گھرا ہوا تھا۔

وہ پچھے کی دنوں ہے اس گھرائی گروہا تھا۔ جمال ہے اس نے ایس امراد کو نظتے اور پھروہیں والیس آتے دیکھا تھا۔ وہ معید احمد اور آیک دو سری لؤک کے ساتھ گاڑی میں تھی۔ اس کی آتھوں میں شیطانی چہا۔ جاگ۔
یہ لؤک۔ جادو کا چراغ تھی اس کے لیے۔ تحویل میں آجاتی دوبارہ تو وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا۔ تب ہی وہ اس کھر کے باہر ماک میں بدیڑھ کیا۔ صرف کھانا کھانے جا مااور پھروہیں سڑک پر آگر جم جانا۔ وہ ایسہا مراد کے کھر سے اکیلے نکلنے کی امید میں تھا۔
یہ اکیلے نکلنے کی امید میں تھا۔
اور قسمت اس کا ساتھ دینے کی ممل تیاری کرچکی تھی۔

# # #

روتے ہوئے اس نے اپنے کپڑوں کا بیک بیک کیا۔جووہ انیکس سے بہیں لے آئی تھی۔ بس۔ اس کھرادر کھردالوں کے ساتھ اس کا آتا ہی ساتھ تھا۔معیز احمد کالمس یاد آیا۔اس کا ہارا ہوا ہمر بیارا انداز توجان ٹوشنے لگتی۔ سب جائیں بھاڑیں ، مگر پھرخیال آیا اس عمد کا جواس نے خودسے کیا تھا۔

المُخْولِينَ وَالْجُنْتُ 215 جُولِينَ وَالْحِنْتُ 215 عَدِلالَىٰ وَ20 كَيْد

وہ دنگ تھی قسمت کے اس موڑ پر۔جب اس نے اپناول بدلاتو معینز احمہ کاول بھی بدل دیا گیے اگروه تھو ژی سی خود غرضی و کھاتی نتواس کی زندگی پر بہار ہوسکتی تھی مگر۔ اس نے موبا کل اٹھا کرٹائم دیکھا۔ رات گہری ہور ہی تھی۔ سب یقینا "سور ہے تھے۔ چھوٹا گیٹ تو کھلا ہی ہو تا ہے۔ صرف ہینڈلاک ہے جو تھمانے پہ کھل جائے گا۔ اور مین روڈ پہ نکلتے ہی کنوینس ۔ وہ سب حساب کتاب لگا چکی تھی۔ رونا'رونا۔شدنت کارونا۔ مگروہ جانتی تھی اس کااس گھرے نکل جانا ہی بهتر ہے۔ وہ زارا کے کمرے میں تھی۔اور زارا'سفینہ بیگم کے پاس تھی۔وہ اپنا بیگ اٹھائے خاموشی سے یا ہر نکلی توول و وماغ عجيب من حالت ميں تھے۔وہ اب مزيد کچھ نهيں سوچنا جا ہتی تھی۔ یماں سے سیدھی ثانیہ کے پاس جاؤں گی اور پھراس سے کھوں گی مجھے کسی بمترمشورے سے نؤازے۔ اس نے اندھیری سڑک پر چلتے ہوئے اپنے دل کو قابو کرنا جاہا جو خوف کے مارے ہے تر تیبی ہے وِ ہو ک رہا تھا۔ تب ی اس کے بیچھے چلتے سائے نے ایک وم سامنے آکراس کاراستہ رو کانو بے ساختہ اس کی چیخ نکل جمی "ايسها-!"سفاك مردمهرسالهجداورسب يجهيا لينغوالي فانتحانه مسكرا بيث. یہ چہوں۔ بیہ مکروہ چہرہ اور اس کے گندے عزائم اسپاکیتے بھول سکتی تھی۔اس کی ٹانگوں کی جان نکلنے لگی۔ كنديهج بدائكا جارجو زول والابيك منول برابر لكنه لكا\_ ''کب سے ڈھونڈ رہا تھا حمہیں۔ میری سونے کی چڑیا۔'' اے مارے خوف اور دہشت کے غش آگیا۔ زبان اکڑ کے جمڑا بنی تالو کے ساتھ جیک گئی تھی۔ بنا آواز نکالے وہ تیورا کے گری تواس شخص نے اسے سنبھالتے ہوئے اوھراوھرد یکھا اور حواس کھوتی اہیں اگو بوری کی طرح کند تھے پر لادِ کر سڑک گنارے قریبی درختوں کے جھنڈ کی طرف پردھا۔ جہان کتنے ہی ونوں سے وہ اپنی گاڑی اسی نیت پر کھٹری کر تا تھا۔ آج اس سنسان سرک پر وہ بیش قیمتی موقع اس کے ہاتھ لگ،ی گیا تھا۔ چند کمحوں میں اندمىيرى سۇك برخىخىن گاۋى كى چېچىكى روفىنىيال نظر آربى تھيں۔ "بيه کياہے و قوقی ہے۔؟"

موبائل پہ کوئی میسیج پڑھتے ہوئے ٹانیہ نے خود کلامی کی۔عون رات کئے ریسٹورنٹ سے لوٹیا تھا۔ ابھی فریشِ ہو کے آیا تھا۔ تو کیے ہے بال رگڑتے اس کے ہاتھ <del>تھنگ</del>ے 'کیول بسب ہی لوگ تو لیے ہی سے بال ختک کرتے ہیں۔" ثانيه كوننسي آئي. " تنهیں نمیں کر رہی۔" پر الجھن آمیز لیج میں ہولی۔ " نم کمہ رہے تھے اسمان دنوں معیز بھائی کے گھرہے۔ ابھی مجھے اس کامیسیج آیا ہے کہ وہ امارے گھر

آربی ہے۔"عون چونکا۔

خولين دانجيث 216 جولالي 2015 با

4 (500 E " " ) [ ] " "ندان کررای ہوگ۔ اتن رات کو۔ کوئی بات نہ ہو گئی ہو۔" ثانبیانے کئی قیافے لگائے۔اس اثناء میں ٹانسیاس کانمبرملا چکی تھی۔ ایک بار ٔ دوبار 'سه بار - مگر کال اثنیند نهیس کی گئی۔ ودتم ذرامعیز بھائی سے بوچھو۔ابیماکال اٹینڈ شیں کررہی۔" عون نے سرملاتے ہوئے اپناموبائل اٹھا کرمھیز کو کال کی توکسی کے گمان میں بھی وہ قیامت نہ تھی جو گزر چکی

www.paksociety.com

عون کی کال بند ہوتے ہی معیز تیزی سے زارا کے کمرے کی طرف بڑھاتوا سے اندھیرااور خالی پایا۔اس کے بعد سارے گھر کی لا نمٹس آن کرکے دیکھ لیا۔ماما کے کمرے میں جھانگ آیا جہاں مامااور زارائے خبرسور ہی تھیں۔ وہ خدِشات ہے ہو تجھل دل لیے ہاہر کی طرف بھا گا۔لاؤ نج کاانٹرنس ڈور (داخلی دروا زہ) کھلا تھیا۔ کیٹ یہ آگے اس کے بدترین خدشات کی تصبیح ہوگئی۔ برا گیٹ بدستور تالے ہے بند تھا۔ مگر چھوٹے گیٹ کی كنٹرای تھلی ہوائی تھی۔البتہ آٹومیٹک لاک تسی کے یا ہرجا کے دردِا زہ بند کرنے پر اندرے خود بخود لگ جا تا تھا۔ معیز نے دروا زہ کھول کے سراک پیہا دھرادھر نگاہ ڈالی دور دور کی کوئی شمیس تھا۔ وہ بے کسی سے معھیاں جینے لئی ٹی گیفیت میں کھواتھا۔

(اختیام کی طرف گامزن باقی آئنده ماه ان شاءالله)





راحت جبيل تيت-/300 رويے



زهره متار قيت-*|550 راي* 



کسی رانسنے کی

قيت -/350 رويے



تكبت عبداللد

قيمت - ا400 روسيا

فون نمبر: ط 37, اردو بازار، کراچی 32735021

وخواتن والخيث 217 جولالي 2015



بینی کے چرے کو گھورائمگروہاں کوئی بروا سی سينٹرل تيبل سے گلاس اٹھايا ، جھوٹے کوار سے ال جاكرياني بعرا اور جلدي جلدي جرها كروه كرك كي

" بن بینا! وہ زمانے کئے جب بیٹیوں میں تمیز اخلاق اور سليقے والى باتيں ہوا كرتى تھيں۔ مائيں صرف ابرو کااشارہ کر تیں اور بیٹی فوراسسے بیشترمال کی نظرون كالمنبوم جان جاتى وارب و آداب تواس دوركي فضاؤل تك مين رجا بعاقفا الرالله مجتهراس المكريزي تعلیم کو جس نے اور کیوں میں اور کوں جیسی فضول اکر وال دى- تمنيب سلقه عوكرنه كزرا... دادي كوموقع مل أكيا "المال! كالج سے ابھی تھی ہوئی آئی ہے۔ آج

كرمى بھى توبست ہے۔" فريدہ نے مال ہونے كاحق اوا كرتے ہوئے تاديدہ پسينه ماتھے ہے صاف كيا۔ "ہال "بس الی ہی مائیس ہوتی ہیں جو پردے ڈال ڈال کے بیٹیوں کی عادِتوںِ کو مزید پکارنگ چڑھاتی ہیں۔ بحرجب يى بينيال الحلے كھروں ميں جاكر بدتميزي كرتي ہیں توساس اور نندول سے منہ کی کھاتی ہیں۔ پھرایسی بی مائیں بیٹیوں کے پیچھے ریں ریس کرتی پھرتی ہیں۔ پہلے چونی سے پکڑ کر ٹھیک کرنانہ آیا توبعد میں رونے کا

رادی کے ہاتھوں امال کی در محت بنتے و مکھ کر کچن سے چکن منچورین کا ڈونگا اٹھائے باہر آتی عائزہ نے تر چھی نظروں سے ملک طلال کو دیکھاجو کبھی ہونٹ

رمی ہے یا غصے ہے کوئی عکس داضح نہیں ہوپارہا تھا۔ بس ایک تمتما یا جہو کمرے میں واخل ہوا۔ آ محمول میں نظر آتی درشتی اور ایک تفاخرے یا غصے ے آجل کو کد ہے ربوں ڈالاجیسے کوئی پرانا قرض چکانا تفله بعردهب كرك خود كوصوفي مركزا الحياك مدمقابل یے شک اجنبی ند تھا' پر نظرانداز کرنے کا سٹائل مکمل اجنبت كوظام كرر ہاتھا۔ فریدہ نے خا نف نظروں سے





بنے کر بورے استیام سے کھار ہی تھیں۔ ووثم اتنا مثبت كيسے سوچ ليتي ہو؟ "مهك تبھي تبھي ا تنی معصومیت سے بعض سوالات بوچھتی کہ عائزہ کو بهن پربیار آجا تا۔

ورکیوں کہ مجھے مثبت سوینے سے سکون ملتاہے اور زندگی میں واحد دحسکون''ایک ایسی عیاشی ہے جس پر انسان کااپنااختیار ہو تاہے۔"

و تکرمیرا دل بعض چیزول پر راضی نهیں ہو تا۔ ''وہ مالٹوں کی بھانگیں علیحدہ علیحدہ کرکے ان بر نمک چھڑکتے ہوئے بولی۔

"مجھے پتاہے تمہار ااشارہ کس طرف ہے۔ تم ملک ولاور کے رشتے پر راضی میں ہو۔" "راضی اکیا تھے میں مجھے تو ان کے نام سک نہیں ينديه ملك ولاوريه ملك جلال به اونهول برائے زمانے کے ناولوں کے میرو۔ سے میں پرانے زمانے کی مَانَ دادی نے اتنی دنیعہ لگائی ہے انجھے ہربرانی چیزے نفرت ی ہونے گی ہے۔ پرانا دور پرانی روایات دربرانی تهذیب در اماراکیا قصور جو ایم عظ ہوگئے۔"

ممک کے تبعرے پر عائزہ کھلکھلا کرہنسی تھی۔ "بن ۔ میری پیاڑی بمن۔ ہربندے کو براتی چیزوں کا حصہ بنا ہے۔ ہردور مستقبل کی طرف برجھتے ہوئے ضرور ماضی میں جاگر تا ہے۔ ہم سب بھی ماضی ہوجائیں کے تو چھلے دور میجھلی روایات سے انسانی محبت آیک قدرتی عمل ہے بجس دور میں آپ جى رہے ہوتے موسى دور ميں آپ جو برناوے بہنتے یں جو چین کھاتے ہی بحن روایات کی پاس واری كرتے إلى ان سے محبت موجاتی ہے۔ دادی بھي اس بت لی وجہ ہے اینا دوریاد کرتی ہیں۔وہ اس دور کو اینا جھتیں کرایا جان رہی ہیں اس کیے تقید کرجاتی میں۔ کل کوہم مستقبل میں جاگرا پناماضی اور اسپے دور کی روایات کی یاویس اسی طرح سینے میں بسا کر یو تنبی کها كرين كسيسيدور تهيس احيما ' يجيملا احيما تما ي لہول ۔ تملیک کمتی ہو شاید تم ۔.. "وہ قدرے

سكوژرمانقا- بھي سي بات پر مسكرار ہانقا۔ د ۱ آن! اب آليي جھي بات نهيں... مائيسِ بيٹيوں کو ا چھی ہی تربیت ویتی ہیں۔ اچھی ہی بات سکھاتی ہیں اوراكر بينيال بهى بدتهذي كامظامره كريس تومادك كوبتا ہو تاہے۔بس دہ دو سرول کے سامنے بیٹیوں کی عربت افزائی کرنے سے بر ہیز کرتی ہیں۔" ملک جلال کی طرف ويصفي موئ كماً كيا-

ودبس اس برمعی لکھی بوت کے پاس ولا کل کے انبار ہوتے ہیں۔ جھ بردھیا کو ان سے مقابلہ کرنا كمال آئے گا۔ بيڪھلے دور میں تو ہم لوگ بریوں کی باتوں كرسامنے بحث كرنا كناه مجھتے تھے "واوى كى ور يجھلے دور "كي كماني بحر شروع مو كني تقي-

عائزه كوغصه سا آنے لگا۔ "واوى إاكر پچھلے دور ميں اصغری تھی تواس کی بری بہن اکبری بھی چھلے دور کی ای اور اس نے ور پھھلے دور "کواچھی طرح سے راها ہوا ہے 'ہردور میں ہرورائی موجود ہوتی ہے۔"وہ ور المرادر من المرادر الما المرادر الما المرادر المرادر المراد المرادر المرادر

فریدہ نے عائزہ کو حیک رہنے کا اشار دکیا۔ وادی کی بات كى مسلسل تفي أيك ننى جنگ چھير سكتى تھى اوروه ساري عمر مصلحول يرخلنے والى خاتون اب جوان بيٹيوں ک وجہ ہے ایسے خطرات مول میں لے سکتی تھیں۔ "عائزه! کچن میں قیمے کودیکھ کو ۔۔۔ اب وہ تھوڑا بواكل ہوچكا ہوگا۔"انہوں نے اسے سامنے ہانا جابا۔ دادی کا موڈ آف ہوچکا تھا۔ ملک جلال بھی صورت حال کی نزاکت کو سمجھ کراب جانے کے لیے ہر تول رہاتھا 'جبکہ خوددہ جلتی بھنتی کچن کی طرف مراکئ۔

"انسان جس چیزے ڈر تاہے دہی اس کے سامنے "غلط دُر إانسان كے ليے اللہ \_ جو بمتر سمجھيا ہے۔۔وہ کاس کے سامنے لاتا ہے۔ "وہ کینو چھیل کر مهک کو پکڑاتے ہوئے بولی۔ دونوں بہنیں مالٹوں کی دیوانی تھیں۔اس لیے سینٹرل نیبل کے کرد کرسیوں پر

(2005) 115. 220 色彩线

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کیا تھا اس چھوٹے سے گاؤل بین ذات کے ملک مکین تھے۔ جن کی چودھراہی ماضی کا حصہ بن گئی۔ اب سب يروه لكه من تقل تعليم كي سب سي بروي خولي بير ے کیے غلامانہ ذاہنیت اور غلامی کے درمیان باریک ہے فرق کو بھی بھیان لیتی ہے۔ تعلیم نے اس گاؤں کے لوگوں میں عرّت نفس اور خود داری کی قصل ہوئی تھی' جوكه أفي والي نسلول كي ليه خوش أتند بات تقى اے مشورہ دیا www.paksociety.com اب ملکول کولوگ اپنی بیٹھکول میں دوستول کی طرح شاوی بیاه پر دعوت دیسیت جو ذرا تاک ابھی تک او تجی ریکے ہوئے تھے۔وہ کی کمین جان کر تاک بھوں چڑھا کر کھروں میں ہی جینھے رہتے لوگ بروا بھی نہ

ہر زمانے میں کھیا تھی با تین بھی بنیتی ہیں۔ لوگوں نے احساس کمتری کو ختم کرلیا تھا۔ بدلی برتی ہواؤں۔۔ روبوں ... کو ملکوں نے کسے قبول کیا یہ ایک الگ واستان امير حمزه تھی۔ يراب وہ شاويوں من جانے لكے تصرور خوں کے نیچے عام طبعے کے لوگوں کے در میان بین کردکھ سکھ میں شریک بھی ہونے لگے تھے جتنے اویے اور یکے مکان ان کے تصراب باتی لوگوں نے بمى بنا ليے جمسى كا بيٹا كويت ميں انجينئر تيا تو تسى كا کراچی میں مشم میں بھرتی ہو گیا تھا۔ تعلیم نے تتخصیت تکھار دی رویوں میں خلوص اترنے لگا کر ایک الجھی چیزاتر رہی تھی اور ایک بری چیز بھی بردھتی جار ہی تھی۔ وکھاوا ... نمود و نمائش برم حمیا۔ فطرت میں و کھاوے "کاعضرزیادہ ہو گیاتھا۔

ملك ولاور اور ملك جلال نے بھى ايم الے كرليا وہ شہر کی طرف بھائے جہاں ملک صغدر نے اپنی دونوں بعتبجوں کے کیے رشتہ ڈال دیا۔ ممک کے کیے جھوٹے دلاور کااور عائزہ کے لیے جلال کا ... ملک ایا ز کے لیے صورت حال بریشان کن تھی۔ان کی بنیاں كانونث كى يزهى بهونى تفيس-سوچوں اور نظريات ميں اختلاف تھا۔ پھراحول بلسرمختلف میدہ فریدہ نے بیر رشتہ نہ کرنے کی درخواست کر دی۔ دادی نے تو کھر میں كمرام برياكر ديا - ملك ايا زمال اور بھائى كو زيادہ ويريك

مطمئن ہو گئی عائز دنی الحال اسے پر سکون ہی کرنا جاہ رہی تھی 'پیچھلے کچھ دنول سے وہ کافی اپ سیٹ تھی۔ ''مریم آنی کی کال آئی ؟'' "نین اس میں ان سے بات نہیں

"يار عيال اسكائب معيك معضيل ولتا تم "imo" كى اليلى كيش انسال كروالو-"ممك نے

"بول \_ چلوتم ميرے موبائل بر كرويا۔ جب فیری ہو۔احچھااب میں کھانا بنالوں۔ویسے بائی واوے مہس پا ہونا جانے آج ابونے لیا ابو اور دونوں ملکول کو بلایا ہے۔ "وہ کین کی طرف جاتے ہوئے شرارت ہے ہوئی۔

"بينو "ف ملك (ملكون كاجوڙا)" اس نے غصے ے ملک دلاور اور ملک جلال کو "میشر آف ملک" کا

تعينون مي دهان كي قصل كي بوائي كاكام جاري تخله اب بیلوں کی مرون میں ڈالی جانے والی تھنٹوں کی جگہ شريكترون كي آوازون في الماسخ اللي تعيد زموراحت والي فضاؤں نے تاکواری سے ٹریکٹروں سے اتھتے ہوئے وحویں کو دیکھا۔ کا نتابت کی ساری نزا کتیں ماحولیا تی الودكى نے ختم كردى محس

سنری محول ... سورج سے تاراض ہوئے چلے جارب عصف فضام تاراحي كاعضر زياده نمايال تقل وہ سورج سے رخ بھیرے بیٹے عصر کی محولول کی کلیاں بن تھلے ہی مرجھار ہی تھیں۔ جڑیا چوپچ میں دانہ وال كراية بحول كے سامنے قدرے برہمى سے مجسننے لی۔ کتنی می دفعہ وہ چونے میں مانی بھر کر چھوتے بے کے منہ میں ڈالتی پر نجانے کون عالی پیاس تھی، جو بچھنے کانام ی نہیں لے رہی تھی۔ سرنگاں گاؤں پنجاب کے جنوبی جھے میں برم آتھا۔

سرنگاں۔ سرنگ ہے ماخوذ تھایا فجرای کوبگاڑ کرر کھا

三次 とり 221 三当時

رہی ہے۔" فریدہ سیم کی پریشانی ہجا تھی۔ دومما!اے دفت جانبے اس ساری صورت حال کو مجھنے کے کیے... آپ بریشان نہ ہوں۔وہ تھیک ہوجائے گ۔انسان کی خواہشات کے برعلس کوئی کام ہوتودہ یو منی بریشان ساہوجا تاہے۔" " وچلیں انھیں ۔۔ کجن میں خلتے ہیں۔ وہ ان کاوھیان بٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔

### 

اسے اینے کھر کاریہ کونا ہے حدیبند تھاجہاں پرانے زمانے کی طرح دیواروں میں جھروے سے ہوئے تھے۔ وہ انہیں بک شامت کے طور پر استعمال کرتی ی۔ اس کے ہاتھ میں ایرانی لوک کمانیوں کا مجموعہ تھا۔ گزرے وقتوں کی داستانیں بڑھ کر اے خوب مزا آنا۔ برائے لوگوں کے مزاج ... لباس انداز و اطوار... رئن سهن - خوابشات .... سب كويره كر اے ایک اندازہ ضرور ہوا تھا کہ برانے و قتوں اور نے اددار میں موجود ہرچیزا یک دوسرے سے مختلف تھی۔ صرف "منوابش" وه داحد چیز تھی جو دونوں ادوار میں مشترك مجىب انساني خواهشات.... خيالات.... تفكرات كاجوم لك بحك أيك جيسابي تفاريهان بيثه کروہ تاریخ کے اوراق کھنگالا کرتی اور خود بھی ماضی کا حصہ بنتی جارہی تھی۔

ووتم ادهر بلیقی ہو۔ مجھے بہلے ہی پیا تھا۔ تمہیں ڈھونڈنٹے ہوئے سیدھاادھرہی آگئی ہوں۔'' مہک نے چھولی سانسوں کے ساتھ کہا۔ "بیرلو"اس نے بن ڈرائیو اس کی طرف بردھائی۔ "اس میں faerwell Baghdad والي مووى محفوظ كروا ألى بول."

''گو' بهت شکریید. میری پیاری بهند… ''عائزه خوش ہو کر بولی۔

"بال جى \_ جھے سے تو كام نكاواليا ، مكرميرا كام موتا نهیں...'وہ منہ بھلا کر ہوئی۔ دمیںک!مما بہت پریشان ہیں۔تم پلیز تموز اانظار تاراض ندر کھ سکے اور رشتہ کے کردیا۔ ایک چھوٹی ی تغريب ميں روتی ہوئی مهک اور قدرے سنجیدہ سی عائزہ نے اعمو تھیاں پہن لیں۔

فریدہ اس رات بیٹیوں کے سربر ہاتھ رکھ کردادی سے چھپ کر کتنی ہی در روتی رہیں۔ شکرہے مریم کا جوڑ ہی نہ تھا۔ وہ توایان خرم سے شادی کرکے کینیڈا میں جیتھی تھی۔ وہ اور اس کا شوہر دونوں کینیڈا میں دُاكْتُرز عَضَ اور بردى الحَقِي فَيملى لا نَف كَزار رہے عصر فِریدہ کا بنا خاندان پڑھالکھا 'سلجھا ہوا تھا۔انہوںنے تمقى زندگي ميں بھي نه سوچا تھا که بيٹيوں کواس خاندان میں جاہیں گی۔ بر ملک ایا زا در سسرال کے ہاتھوں مجبور

اس نے سفید کر تابینا ہوا تھاجس کے اوپر میرون بمُن لَكُ ہوئے تھے كھلے بالوں كو شانوں عمرے بيجھے لراتے میرون فی والے سفید دویے کو جھلاتے وہ كازيرُور على الركانِ كى طرف آئى۔

ممامعمول سے کھوزیادہ ی جب رہے لگی تھیں۔ كمركي فضامي عجيب سي اواسي في ريم جماليا تفا-لان کے وائیں طرف کناروں بر کئی بیل کی کٹنگ کا جائزہ کیتے ہوئے وہ سیدھی مماکنیاں آگر بیٹھ گئی۔ 'میںنے یاستا بنالیا ہے۔ آج خالہ آرہی ہیں۔''

عائزهنا العالى كاتوجه يثانا جابي "ألسيال!" وه خيالول سے جو نكس - "مجھ لكتا ہے۔ ہم لوگوں سے تم دونوں بہنوں کے معاملے میں زیادتی ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے بھی اليها لنتين سوجا تفا-"

وافوه مما مين جانتي موك آب اور بايا جان بهي جارے کیے برا نہیں سوچ سکتے اور مجھے کوئی مسئلہ منیں۔ میں خوش ہوں۔"

عائزہ نے مطمئن نظر آنے کی بوری کوشش کی۔ فریدہ بیکم بس اس کودیکھتی، کی رہ گئیں۔ بلاشبہ دہ بے حد سعادت مند بیکی تھی۔ "ر مہک ۔۔ مہک تو بہت پریشان سی ہوگئی ہے۔ جمعے سے بھی خفا۔ پھر کھانا بھی ٹھیک طرح سے نہیں کھا

خواتن والجسط صورح جولالي وا10 فيا

گزار نے لکے بیے جو معیار تمہار کے ذہن میں ہے جمیا مہیں لیمین ہے کہ وای سب چھ ہے۔"وہ حرت سے اس کی سوچ پر تبصرہ کرتے ہوئے بولی۔ "عائزہ! میری فرینڈ کے فیانسی کوئی امر ہے برمھا ہے۔ کوئی فاسٹ سے انجینٹرنگ کررہا ہے۔ کوئی کیمرج یونیورٹی ہے۔ کیاان کی ڈرینک ہے 'بالکل ہیرووالی برسنالبی-وه جب ان کی باتیس کرر ہی ہوتی ہیں تو ان کا لنجه فخريه موتا ہے۔ اصل چيزذہني ہم امنكي ہے۔ وہ ماڈرن دور کے مطابق تو ہیں نا۔ ذہنی طور پر آیک ددسرے کو بھے والے 'یہ توسیس کہ ایک مرسیڈین کی بات کررہا ہو 'ود سرا بھینسوں کے لیے کون ساجارہ بہتر رے گا۔ ایک نے پلاٹس اور بلانہ کی بات کررہا ہو، جبكه دوسرا تهيتول ميس كون سي تقبل بوتي جائے اس ير تبقره كرنے بيش كيا-نہ جي نسد زندگي ايك دفعه ملتي ہے اور وہ بھی من جای ... میں ان او کول میں سے بھی میں جو کمپرومائز پر زندگیاں گزاردیں۔ ایسا ہو ما ہو گا انکین چھلے زمانے میں..." دادی کا پچھلا زمانہ اس کے کہتے میں جمی آگیا تھا۔ "عائزه! بليرنوليكيم..."وهاته جمارت بوساله كفرى مونى-اس كامود سخت أف مو كميانها-د میں اس کو نہیں سمجھا سکتی۔"عائرہ نے بے لیبی سے جھروکوں میں آگر بیٹھ جانے والی چڑیوں کی چوں چوں میں بریشان ذہن کو انجھاتے ہوئے سوجا۔ ومعائزہ! میں سوچ رہی ہوں کہ صوفے کے کوربدل ویں۔ تم میرے ساتھ مار کیٹ چلنا۔" وه ریک میں این کتابوں کی سیٹنگ میں مصروف تھی جب مملنے آگراسسے کما۔ تب ہی ٹی وی لاؤ بج سے سینٹرل ٹیبل پر پڑا فون نور "عائزه! نيل تو احيمي لگاليا كرو-" مازه مازه فينتل كروائ مك بھي وہيں آئن-جاتي سرديوں كى محم مرهم سی دھوپ تھوڑی تیوڑی لاؤیج کے کارہٹ پر

تاراض ہوں مے۔ بابا وادی۔۔ تایا ابو۔۔ پھرخاص طور پر میرارشته بهی شامل ہو گیاہے۔" ''تو تم اس پر راضی ہو؟'' مهک نے حیرت سے أنكهي نكاليس "ہاں' مجھےاس پر کوئی اعتراض نہیں۔" ''انبِ ائی گاڈ!اینے ساتھ ساتھ بچھے بھی کنویں میں چھلانگ لگواؤگی۔"منگ سرپکڑ کر بیٹھ گئی۔ عائزه کواس کی بات پر افسوس ہوا تھا۔ ودحمهيس مسكدكيا بي آخر؟ وه تفك كربولي د ملک دلاور.... زمانه قدیم کانام 'بنده کوئی ماورن نام رکھے اب گاؤں بھی شہرین گئے ہیں۔شلوار قبیص کی جان ہی شمیں چھوڑ تا۔ بینٹ شرث شمیں بین سکتا کیا؟ بورا منه کھول کرہنتا ہے حلق کا کوابھی اس کے ہاتھوں تک ہے۔ میں جوبات کہوجا ہے وہ گھرکے کیے سالن کے متعلق ہی کیوں نہ ہوائی ولچیلی ہے سنتا ہے کہ جیسے پانسیں کون می دیومالائی داستان سنانے بیڑے محتی ہوں۔ میں آگر کہوں کہ میں نے دریا میں کودیے جانا ہے تو بخوشی تیار ہوجائے گا۔ میں نے کما جھے چکن ودچیروالے بر کر بیند ہیں تو فورا سے ہی کمہ دیا کہ بحصے بھی پہند ہیں۔ آئی ڈونٹ نور کس نہیں جانتی) کہوہ كياچيزے؟"أين كے بالوں ميں انگلياں بھيرتاس نے خاصے مضحکہ خیز انداز سے ملک ولاور کا نقشہ ر المج المج المنظم المن بات ہے ممک! ایسے نہیں کہتے کسی کے بارہے میں اتنازاق ازانے والالہد۔" ابھی وہ کھے اور کہتی مگراس نےاسےوہی روک دیا۔ " بیر دیکمو۔" اس نے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑے۔ "نیہ پینڈو بروڈکشن" شہیں ہی سوٹ کرتی ہے۔ برائے مہانی مماسے بات کرکے میری اس معيبت عان چھرواؤ-" عائزہ نے افسوس بھری نظروں سے مہک کود مکھا۔

کرو۔ یہ آسان کام شیں ہے۔ کتنے لوگ اس

المُذَخُولِينَ وَالْجُنْتُ 223 جُولُونَ وَالْكِنَا وَ 201 أَنَا الْكُلُونَ وَالْكُلُونَ وَالْكُلُونَ وَالْكُلُ

"كيا تنهيس اس مين كوئي خولي تظريمين آتي ؟ زندگي

بھی اپنی جھپ دکھا رہی تھی۔ سرخ کاربٹ پر سنہری

ممنافے دونوں کو نماز کایابند بنایا ہوا تھا ودحمهس اس دفت سونای نهیں جانسے تھا۔ دادی کہتی ہیں عصرادر مغرب کے در میان مہیں سوتے۔ دہ ممک کے کیڑوں کو تہہ کرنے کئی جو فضول بھوے ہوئے تھے 'حالا نکیہ دہ صبح میں تبہ کرکے گئ تھی میکر ممک کی عادت تھی ایک دورا بھی نکالتی تو سارے کیڑے بھرسے بھیلا دیں۔ وہ کتنے ہی سالوں ہے بہت حمل سے ہردفعہ اس کا پھیلادا سمیٹتی۔عائزہ میں عجیب ی برداشت ادر صبر تھا۔ میک کو اپنی اس بهن پر برا رشک آیا۔ نه کوئی خواہش ... نه خواب ... مربات جلدی مان جاتی بید مربات بر جلدی راضی ہوجاتی۔وہ مسلسل عائزہ کو کھورتے سونچے گئی۔ ''دیسے آج دو بسر میں برطامزہ آیا' مجھے اندا آن نہیں تھا کہ تم اتنی پیاری پنجالی بھی بول کیتی ہو۔"وہ جو بات بحو لے ہوئے تھی ایک دم شرمندہ ی ہو گئ۔ "ملك ولادر ت بھى برط أنجواتے كيا اين ہونے والى منكوحه كي منه سے السے الفاظ من كريد" ''جی تہیں' وہ رانگ تمبردالے کے کیے ایسا بولا تھا۔ان سے سریلی آوازاور تمیزوار کہیج میں بات کروتو مزيد بيجهي پرماتے ہيں۔وه وضاحتی کہيج ميں بولی۔ ''دیسے اس کے بعد اس کی کال نہیں آئی۔اسے پتا تھاکہ صغریٰ اس کے پیچھے یر جائے گ۔ عائزه اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ دو حمہیں ملک دلاور کا نام آئیس پیند تو تم میک ہے صغری نام رکھ لو۔ پھر تھیک رہے گا۔ دونوں کے ادلا نیم ... پھراعتراض کی کوئی گنجائش نہیں رہے گا۔" وميس تو ملك ولاور سے وس قدم دور ای تھيك ہوں۔ آئی ڈونٹ لائیک ہم۔" (میں اسے بیند نہیں کرتی ) ایک بے زاری اور متنگبرانہ سی ٹون تھی اس ومنگیتر نہیں تنلیم کرتیں تو\_ تو تایا زاد تو ہے ہی تا ۔۔۔ تھوڑی شرم کرلو۔ "عائزہ نے افسوس سے سر

بھول دھوی کے ساتھ جنگ کرمزید ابھررہے تھے ووالله مير مجھے كتنے ونول سے تنك كررہا ہے۔ عائزہ نے سیل ہاتھ میں پکڑے تفکرے کما۔ وکلاؤ مجھے دکھاؤ۔" ممک نے سیل اینے ہاتھوں میں لیتے کما۔اتنے میں پھر بیل ہونے لگی۔ البيلو! آپ كى آواز بهت پيارى ب- ميس آپ سےبات کرناچاہتاہوں۔"رانگ تمبر شروع ہوگیا۔ ''وه می کون...'' وه تغییث پنجانی میں بولی۔ مما اور عائزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پنگ کیومکس لکے نيلز كوبالول ميں چلاتے وہ صوفے ير اطمينان سے بدي میں میں تا*ل عذرا دی بین صغری بولنی پی آ*ل

جندے گار چھلے مفتے ڈاکہ پیای (میں عذرا کی بمن صغری بول رہی ہوں جس نے گھر پچھلے ہفتے ڈاکہ پڑا

مكية اتخ مزے وار كہج ميس كما عائزه اور مما کے لیے بنسی کنٹرول کرنامشکل ہوگیا۔ 'طو۔ فون ہی

اندر آتے ملک ولاور نے پنجانی لب و کہیے میں ایسا مزے دار جملہ سناتواس کی طبیعت صاف ہو گئی۔عائزہ اور ممامسلسل منس ربى تحيس بجبكير مهك جوخود منت بنتے دہری ہورہی تھی ملک دلاور کو دیکھتے ہی ہونق کی بن گئے۔اسے لگا کہ شدید ٹھنڈ میں کی نے اس پر معندا کھڑے کا یائی ڈال دیا ہو۔ وہ شرمندہ ی ہو گئے۔ ہمیشہ مسکرانے وانی عائزہ فیقیے پر قبقہہ لگا رہی تھی۔

خودوہ اندر کی طرف بھاگی۔ ملک دلاور کی تھنی مونچھوں کے پنچے مسکراتے اب اسنے پڑ کرمو چھول کور کھا۔ والفنول-" ول مين اسے مخاطب كركے وہ اسے

آب کو کوئے گئی۔ پہانہیں وہ کتنی دیر بیٹھااور کب کی سیاب ہیں۔ پہانہیں وہ کتنی دیر بیٹھااور کب کی سیاب کی سیاب نا کے سیاب کا میں مسلم میں عائزہ نے آگراہے اٹھایا آئکھیں مسلم نا کہ میں عائزہ کے آگراہے اٹھایا آئکھیں مسلم بلا۔ اس نے ٹائم دیکھا۔ مغرب کا وقت گزرجا تھا۔ بلا۔ اس میری نمازرہ گئی۔"وہ فکر مندی سے بولی۔ میری نمازرہ گئی۔"وہ فکر مندی سے بولی۔

أخوين دُانجنت 2012 جولاني 2015 على

"جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔"

مريم آلي نے پاکستان آنے کاعند بير ديا تھا۔ بابا کے حصے سے آیا ابونے جاول اگذم اور کر گاؤں سے بھیجا۔ کچھ تر کاریاں اور پھل بھی آئے تھے ملک دلاور اور ملک جلال دونوں گاڑی پر سب چیزیں لے کر آئے۔ عائزہ نے دھانی ر تگوں سے مزین جو را بین رکھا تھا۔وہ کچن میں کھانے کی تیاریوں میں لگ گئے۔جبکہ مهک نے اوپری منزل کی کھڑی سے بی اِن دونوں کو دیکھ لیا تھا۔وہ آف موڈ کے ساتھ اوپر ہی رہ گئے۔ پھر مجس سے دوبارہ کھڑکی کے قریب آگرینے دیکھنے لکی۔ملک دلاورنے كريم كلرى شلوار تيس بين ركھى تھى وہ کسی بات پر مشکرارہا تھا اور مسکراتے ہوئے اس کے شفان دانت اور روشن آنگھیں بردی نمایاں سی لگ رہی تھیں۔ بلاشبہ وہ پر کشش شخصیت کامالک تھا ہر تقانو گاؤل كاربائش مطلب بيندو اور بيزورايين شرث بین کے تو کلاس کی برسالٹی لکے وہ وہیں کھڑے گھڑے اس کاجائزہ لیتے ہوئے اس کی ڈریٹنگ مویضے لگی۔ اگر اس کوبلیک سدلائٹ گرین سداور فان ككرزيين شرنس زيب تن كروا دي جائين توبيه بالكل تھیک تھاک کیے گا۔ کھورنے کا عمل جب بھی شروع كياجائ متقابل كي حس ضرور جاك جليا كرتي سع انساني فطرت ميں چونک جائے کاعضر بھی ابتا ہی موجود ہوتا ہے جتنا مجسس کا مادھ ۔ محمورتی آعکھوں میں مقناطیسی کشش ہوتی ہے۔جس کی ایریں قابو میں كرليتي ہیں۔ وہ بھي سي احساس کے تحت اس كي طرف مِرْ الدرجب نظري عكراكين نودد أتكمون مين خالت تھی اور سٹیٹاکر بلٹ جانے کی کیفیت جبکہ ود سری دو آنکھوں میں شوق کا ایک جہاں آباو تھا۔ میٹائی آئی کھوں کے بلٹ جانے بروہ آئکھیں اواس سی

ہو گئیں۔ دنعمک! مریم آپی کال ہے۔" نیجے سے عائزہ نے آوازدی۔وہ اکثر پیکیج کرواکر عائزہ کے تمبر پر کال کرتی ' بھرسب سے بات ہوجاتی۔وہ بالوں کو کیوچو میں باندھ کر لایروالٹوں کو یوں ہی جمعرائے۔وہٹا قدرے تمیز ڈانیلاگ ارمئے ہوئے کھ بیٹ ہوجا کرنے کے لیے کن کی طرف بوھی۔ جبکہ عائزہ کٹنی ہی دیر فکر مندی سے دہی پر کھڑی بت بنی سوچتی رہی۔ خاندان کا روبیہ ایسا تھا کہ اس بات کو بہت برط بنا دیا جا آ اور دلوں میں دراڑیں پڑنے کا اندیشہ کمراہوجا آ۔اس نے رات میں مماکے ساتھ ڈیسکس کیا۔

دسیں نے بھی تم تینوں بہنوں کی مرضی کے خلاف کی تربیت میں کوئی کی جھوڑی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا مہک کیوں اس جھوڑی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا مہک کیوں اس رشتے کو قبول نہیں کرپارہی۔ میں اپنی بجی کے ساتھ زیردستی کے حق میں بھی نہیں ہوں۔ میں اسٹینڈ لے میری میں جھی نہیں ہوں۔ میں اسٹینڈ لے میٹرے بال تمہارے ملک جلال سے جڑے رشتے نے میرے باتھ باندھ دیاہے ہیں۔"

دومما!کیااییا ممکن نهیں کہ آپ میرا رشتہ بھی توڑ دیں۔"وہ ہے کہی ہے بولی۔

ودکیسی باتیں کررہی ہو؟ کیا ہوگیا ہے تم دونوں بہنوں کو؟کیا تہیں بیند۔"
درمما! بات بیندکی نہیں۔ میری دجہ سے ممک کی زندگی کیوں خراب ہو۔ دیسے بجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے ملک جلال سلجھا ہوا انسان لگنا ہے۔"نقصور میں اس کی مسکراتی روشن آنکھیں آئی

محیں۔جن میں احرام کاعضر پیشہ غالب رہتا۔

دنچر تم ایسا مت کہو۔۔۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کے رشتے بحود کر ٹوٹ جانا معیوب سمجھا جا با دوں۔ مہک ایک نینسٹی کی دنیا کو اروکر دبیائے ہوئے ہے۔ وہ معاشرتی تقاضوں اور حالات کی موئے ہے۔ وہ معاشرتی تقاضوں اور حالات کی حروں کو نہیں سمجھ یا رہی۔ امید ہے کہ سمجھ جائے۔ میں بس اس انظار میں ہوں کہ اللہ میری دعا من لے اور مہک کامعاملہ حل ہوجائے میرے لیے جہارے میں اور بات طول پکڑ جائے تمہارے تایا ابو اور مائیس اور بات طول پکڑ جائے تمہارے تایا ابو اور دادی۔۔ کس کس کے سامنے جمجھے صفائیاں دنی پڑیں دادی۔۔ کس کس کے سامنے جمجھے صفائیاں دنی پڑیں کے جمول پر تظرات کے سائے وادی۔۔ کس کس کے سامنے جمجھے صفائیاں دنی پڑیں گے۔ "دونوں ماں بیٹی کے جمول پر تظرات کے سائے وادی۔۔ کس کس کے سامنے جمجھے صفائیاں دنی پڑیں گا۔ "دونوں ماں بیٹی کے جمول پر تظرات کے سائے کے سامنے جملے صفائیاں دنی پڑیں گا۔ "دونوں ماں بیٹی کے جمول پر تظرات کے سائے کے سامنے کی سامنے کے سامنے کی سامنے کی سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کی سامنے کے سامنے کے سامنے کی سامنے کے سامنے کی سامنے کی سامنے کے سامنے کے سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کے سامنے کے سامنے کی سامنے کے سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کے سامنے کی سامنے کی

ورتهين ہوئی عائزہ راضی ہے توملک جلال ہے اس ی شادی کروا دیتے ہیں۔ آگر تم نہیں راضی بے تو تم پر کوئی زبردسی مہیں ہوئی جا سے۔ دہ زمانے محتے جب لؤكيوں برائے فصلے تقوب ویکھ انتھے۔ تم فکر نہیں کرد۔ میں خود تایا ابو 'بابا اور ملک دلاور سے بات کرتی ہوں۔ آكر ہارے گھروں کے مرد باشعور ہوئے تو یقینا "اس كو انا کامسکہ نہیں بتا کیں ہے۔"مریم کے امید افزا کہے یر مهک کادل قدرے ملکا ہوا۔ کتنے عرصے بعد اظمینان كى سائس لى تھى -ورند مرشام ملكيج سايوں ميں وہ اپنى شوخ و جیجل زندگی کو اندهیروں کے سپرد ہو یا ویکھتی تھی۔ وہ میک ملک تھی 'کانونٹ کی پڑھی ۔۔ انگریزی اوسدد المريزي لبو مهج كى دل دادهد كهم خوديروى جانے والی توجہ نے اسے دونوں بہنوں میں سب سے نیادہ منفرد بنا دیا تھا۔وہ کانچے سے بھی زیادہ نازک مزاج تھی۔۔ مگر فریدہ کی تربیت کا بھی اثر تھا۔جو مزاج ابھی تک استے بھی آسانوں کو نئیں چھوئے تھے عائزہ نے آج آے بھی ساتھ لگایا ہوا تھا۔ میک کالسنے سے برا حشر ہورہا تھا۔ دونوں نے پہلے کوڈی کی۔۔ اب مملوں پر رنگ کرنے کا کام مورہا تھا۔ عائزہ کی فطرت میں بنا سنورنا... سِجانا بنانا بردى عد تك شامل تقاله بهي مهك كو سِاتھ لگاکر کیروں کی ڈیزا کننگ پر طبع آزمائی کی جاتی بهی گھر کا کوئی کوتا بکڑ کراہی کو سجایا جاتا۔ ورحقیقت محمر میں وہ چلتی پھرتی پروفیشنل انشیریز ڈیکوریٹر تھی۔ ہمیشہ وہ ممک کے کتنے ہی کام بن کے کرویا کرتی۔ ناجار مهک کو بھی اس کی سرگر میوں میں اس کا ساتھ نبھانا ير تا-ايسے ميں بھي وہ ساتھ بر نني کوسنتي يا فوك گانوں کے انگاش در ژن لگالتی۔ جبکہ عائزہ اس کے ساتھ بیشہ ایک معاہدہ کرتی کہ کام کے دوران آیک اس کی بیند کا ایک عائزہ کی بیند کا گانا سنا جائے گا۔ وہ كلاسك سدينيم كلاسك كي ول واود تقى مهك كواس كي بندير نيندس أفي لك جاتى اب كافي اوركرى سے بھی نیند آنے گئی تھی۔وہ سارا کام وہیں چھوڑ کر نیم دور ہے۔ یہ دو تنین ملکے رہ کئے ہیں۔ چلو اوھر

سے سربر اوڑھے بنچے آگئی۔ ملک جلال کو احتراما اللہ سلام جھاڑا جبکہ ملک ولادر کو نظر انداز کردیا گیا۔ دادی ساتھ ہی آئی تھیں۔ دادی ساتھ ہی آئی تھیں۔

"آئے ہائے۔۔۔ لڑئی۔۔۔ مت تو ہمیں ماری کئی تیری۔ نہ دادی کو سلام 'نہ ہونے دالے مجازی خدا کا خیال۔"

آف دادی کی صاف گوئی۔ مجازی خدابر سب ہی مسکر اور یے جبکہ وہ جو ملک دلاور کی گھورتی نظموں سے پاہ ما گئے مرکز جانے کے لیے پرتول رہی تھی۔ جلدی میں تخت پر جیٹی دادی کو بھی نہ دیکھ سکی۔ جس کی وجہ میں تخت پر جیٹی دادی کے بیس جا کر سلام جھاڑا گیااور بمشکل مسکراتے ہوئے یہ ہی احسان ملک دلاور پر بھی کیا گیا۔ اس کے لیے اتناہی کافی تھا۔ تھوڑی در پہلے والی افسردگی ارن چھوہوگئی تھی۔

مریم آفی ہے حال احوال بوجھا۔ ان کی بچوں کی سرگر میاں جانی' بھردل میں بردھتی افسردگی کولبوں تک لے بی آئی۔

"" آپ لوگ خیرے چھوٹی عید کے بعد آرہے اے"

" ارادہ تو یہ ہی ہے... مما کمہ رہی تھیں کہ عائزہ اور تمہماری شادی کرتی ہے... تو اس فرض سے فارغ ہو کروہ پہلے عمرہ کرنے جائیں گی۔ پھرمیرے پاس کینیڈا آئیں گی۔"

''مریم آبی اکیا قسمت بائی ہے آب نے۔ من جابا شمر۔ درودیوار۔ شوہر۔ زندگی۔۔ اس کے نوشتے ہج میں نہاں معنی کو سجھتے ہوئے مریم چونک سی گئی۔ ''مہک! تم ابھی تک راضی نہیں ہو نیں۔ حالا نکہ جھ ماہ ہوگئے ہیں۔ دیکھو' زبردستی کے رشتے عمر بھر کاطوق بن جاتے ہیں۔ تہمیں حق ہے۔ اگر تہمارا دل نہیں مان تو میں باباجان سے بات کرلتی ہوں۔'' مریم کو دور بیٹھے جھوئی بہن کی فکر سی ہونے

تی۔ "پھرعائزہ کے ساتھ زیادتی ہوگ۔"وہ مدھم آواز میں بول۔

بنخولين دانجي 206 جولالي 201 غيد

بابا کابولتے بولتے چہرہ لال ہو یا۔ وہ بلڈ بریشرکے مریض بھی تصب عائزہ اور ممانے ممک کی طرف دیکھا۔ایک تنبیہ اور شرم دلانے والااحساس تھا۔وہ وہال سے واک توٹ کرگئی۔

' کمرے میں آگروہ نے تحاشا روئی تھی۔ ''جب والدین کو بیہ ہی سب کرتا ہے تو اولاد کو اتا exposure (آسائش ولوازمات کی دنیا) کیوں دیتے ہیں؟ نہ بڑھائیں اعلا اواروں میں... کروا دیتے کسی عام سے السٹی ٹیوٹ میں... "عائزہ اس کے پیچھے آئی تھی۔

'' کے دے کر ہملری کی ہمسائی بنانے کا طلعنہ دیے دیا۔وہ ادبامہ کوہی سوٹ کرتی ہے۔'' ''ادبامہ کی بیوی کا نام مشعال ہے۔''عائز ہونے تضیح

ک۔ دفعیں نے کیا کرنا ہے۔ اس کا اجار ڈالنا ہے۔ ''اس وقت اس کی تفحیح ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ ''بابا نے جو آخری الفاظ کے ہیں۔ میرا ول کررہا تفاکہ زمین تھٹے اور میں اندر جاؤں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح بھی بول سکتے ہیں۔ ''وہ

عصے درنج کی شدت سے بولی۔ ''کیا کمہ دیا ہے بایا گئے۔'' عائزہ نے اس کی برستی آئکھوں اور بہتی تاک کودیکھا۔

"بایکاغصہ ممایر نکل برہاتھا۔"اس ساری صورت حال بیں اسے ممائی فکر ہورہی تھی اور مہک اور مریم آبی ہر غصہ آرہا تھا۔ "تہمارے سامنے نہیں کہا۔ "ولا تی بلی دی چین )" وہ روائی بلی دی چین )" وہ روتے ہوئے الی دی چین )" وہ روتے ہوئے الی دی چین )" وہ انتوالی دو تے ہوئے الیا نے بھی ایسے ہی ہوا بتایا ہوائے ملک ولاور کو۔ اچھا خاصا فی شنگ بردھا لکھا الرکا ہوا ہے۔ تہمارے نفول سے اعتراض کی نذر ہورہا ہے۔ تہمارے نفول سے اعتراض کی نذر ہورہا ہے۔ بایا نے بھر ایسے ہی کمنا تھا۔"اس کے منہ کے گرتے ہوئے زاویوں کو و کھ کر اس نے اندھا وھند چلتی گاڑی کے زاویوں کو و کھ کر اس نے اندھا وھند چلتی گاڑی کے خاری کے دم موڑ بدلنے کی طرح بات کا رخ بدلتے ہوئے جلدی سے کما۔ "یا تو تمہیں کوئی اور پہند ہوتو بات ہو کے جلدی سے کما۔ "یا تو تمہیں کوئی اور پہند ہوتو بات ہو جلدی سے کما۔ "یا تو تمہیں کوئی اور پہند ہوتو بات ہو کے جلدی سے کما۔ "یا تو تمہیں کوئی اور پہند ہوتو بات ہو کے جلدی سے کما۔ "یا تو تمہیں کوئی اور پہند ہوتو بات ہوتے جلدی سے کما۔ "یا تو تمہیں کوئی اور پہند ہوتو بات سے کما۔ "یا تو تمہیں کوئی اور پہند ہوتو بات سے کما۔ "یا تو تمہیں کوئی اور پہند ہوتو بات کی طرح بات کا رخ بدلے ہوئے جلدی سے کما۔ "یا تو تمہیں کوئی اور پہند ہوتو بات کا رخ بدلی ہوتو بات کی طرح بات کا رخ بدلی سے کما۔ "یا تو تمہیں کوئی اور پہند ہوتو بات کا رخ بات کا رخ بدلی ہوتو بات کا رخ بدلی ہوتو بات کا رخ بیا تو کما۔ "یا تو تمہیں کوئی اور پہند ہوتو بات کا رخ بولی ہوتو بات کا رخ بدلی ہوتو بات کے دو کما کی بی کوئی اور پہند ہوتو بات کا رخ بیا تو کما کی ہوتو بات کا رخ برا کی ہوتو بات کا رخ بات کا رخ بی کر بی کوئی ہوتو بات کی ہوتو بات کا رخ باتوں کی ہوتوں کی کی ہوتوں ک

وروازه کھول کراسے آواز دی۔ عائزہ نے لان کی طرف والا دروازہ کھول کراسے آواز دی۔ عائزہ کی آواز میں نہ جانے کیابات تھی وہ اندر کودو ڈی۔ مما سر پکڑے بیٹی تھیں اور بابافون پر کسی سے غصے ہور ہے تھے۔ دو تم نے مریم آبی سے پچھ کما تھا۔" عائزہ نے

سرگوشی میں کہا۔ ممک کاباتھا ٹھنکا۔ بقینا "انہوں نے بات کردی تھی۔ فریدہ بیٹم نے گھور کرمہک کی شکل دیکھی۔ جس کا اپنا رنگ اڑچکا تھا۔ بابا کو صرف ایک دفعہ عصہ آیا کریا تھا۔ جس کے بعد پچھ کہتے ہیننے کی تنجائش نہ

و کیوں کیاس کے کان ٹیڑھے ہیں؟ کیاوہ ان پڑھ ، جائل ہے۔ میں کون سابٹیاں نے کرامریکا میں رہ رہا ہوں۔ ساری ہوں۔ ساری ہوں۔ ساری دنیا کی طرح میں بغیوں کواجھے پرائیویٹ اواروں دنیا کی طرح میں نے بیٹیوں کواجھے پرائیویٹ اواروں سے بڑھا دیا ہے کوریہ کون می میلری کلنٹن کی ہمسائی ہے 'جو ملک دلاور میں اسے بینیڈو مخصیت نظر آرہی ہے۔ گھر کے بیچو ویکھے بینیڈو مخصیت نظر آرہی ہے۔ گھر کے بیچو ویکھے بینیڈو مخصیت نظر آرہی ہے۔ گھر کے بیچو ویکھے بینیڈو مخصیت نظر آرہی ہے۔ گھر کے بیچو ویکھے بینیڈو مخصیت نظر آرہی ہے۔ گھر کے بیچو ویکھے بینیڈو کی وجہ سے میں اپنی ماں اور بھائی ہے۔ کارہ کئی کر کے بیٹھ جاؤں؟"

تا۔ پر جو باب بیند کرکے دے رہا ہے اس پر راضی ہوجاؤ۔"عائزہ نے کن اکھیوں سے اس کے بسورتے چرے کاجائزہ لیا۔

" جبکہ اس وقت اس کا ول کررہاتھا کہ وہ بس بہال سے جلی جائے۔ "جمھے دو منٹ کے لیے اکیلے جھوڑنے کا احسان کیاجائے گا۔"

وہ روڈ ہوئی۔''بالکل میں اتن دیر میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ بھرمل کر کھائیں گے۔اتن دیریم ذرااپنا

غم اکا کرد\_" ww.paksociety.com" وہ برا مانے بغیر بشاشت اور قدرے لاپروائی سے دیل

عائزہ کا روبیہ ایسے مزید و کھی کر گیا۔ بیہ بہن کم دوست زیادہ تھی۔آگر اسے ہی کچھ احساس نہیں تو دہ سی کو کیا سمجھائے۔ شاید ملک جلال کی خاطر ہیں کی زندگی کونه سوچ رهی هو-ایک کمینی سوچ جاگ-وادى كاكولىسٹرول ليول برس كياتھا۔ بايانے مايا ابو ے کہ کر انہیں گاؤں سے شیر بلوالیا۔ ڈاکٹرنے اوویات کے ساتھ مملِ پر بیزاور تعوری واک کا کمہ ریا۔ واوی کے دلی ملی میں ملیے سالن اور براتھے جموث محصة وه جرجرى سي موكني محيل-من يسند چيز ہاتھ سے نکل جائے تو مزاجوں میں عجیب سی ملبلی کے جاتی ہے۔ پھر ہرا میمی چیز بھی بری لکنے لکتی ہے۔ بابا نے داوی کا خاص خیال رکھنے کا کہا عائزہ نے ان کے لیے بطور خاص زیتون کے تیل میں کیے کھانے بنائے اور ممک نے روزانہ اِن کی پندلیوں کی ماکش کی ذمہ داری لے لی- تعوری کردے مزاج کی دادی ... بار ہونے پر اور بوتوں کی خدمت گزاریوں کودیکھتے ہوئے تھوڑی نرم سی ہو تئیں۔ فریدہ کوسبزی بنانی ہوتی یاسہ بسرى جائے بينى موتى- وہ المال جى كے پاس آكر بيھ

شروع کروی گئی تھیں۔ مریم آئی نے فروری میں آناتھا اور اسی عرصے میں باریخ بکی کرتی تھی۔ مہک کی بے چینی ۔۔ بے زاری ۔۔ اب عجیب سی

افسروگی میں ڈھلنے گئی۔وہ اداس گانے اور غربیں سنتی ، جو تبھی عائزہ کی پیند ہوا کرتی تھی۔ ساری شوخی ، سنجید گی کی جادر میں چھی جارہی تھی۔ گھر میں ہروفت

جیری عبودری مبیری جاری کا صفری ہرونگ اس کی چیجہالیں کہیں کھوسی گئیں۔ زیریک نگاہوں نے اداسی کے عنوان پڑھ کیے تھے۔

ا ''فریدہ!اگر مہک راضی نہیں تو تم لوگ زبردستی نہ کرو۔ صفد رکو میں سمجھالوں گ۔ میری بھول سی بچی جب ہی ہوگئی ہے۔ بہرحال عمر بھر کا بند تھن ہے اور عمر بھر کے فیصلے دلی رضا مندی سے ہی کامیاب ہوتے بھر کے فیصلے دلی رضا مندی سے ہی کامیاب ہوتے

رادی کے لیے وہ کالی مرچوں والا بھن بتا کرلائی تھی اجب انہوں نے بنا لگی لیٹی کے سیدھی سیدھی بات کہ ڈالی۔ فریدہ کی تو ہائوں ساری انگلیاں تھی ہیں۔ وہ بھی کافی عرصے سے بہی بات کرنے کی کوشش کررہی تھیں مگر ہمت ہی نہ ہویارہی تھی۔ اب المال نے خود

"بہر مال جو بھی ہوا' ٹھنیک نہیں ہوا'تم ایک بہت اچھے انسان کو ٹھکرا رہی ہو۔" وہ دل کر فتی سے گویا ۔ أ

"اب کوئی منحوس بات نہ منہ سے نکالتا۔"اسے
اس وقت عائزہ کی ہے افسردگی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔
دادی نے رات میں ابو سے بات کی۔ گھر میں سکوت
کے آثار نمایاں تھے۔ عائزہ ہاتھ میں 'مسکوں میں
زندگی' تھا ہے مطالع میں غرق تھی۔ امی کجن میں
ہلاوجہ مسالوں کے ڈبول کی صفائی میں لگ گئیں۔ ہر
بندہ معروف ہوگیا تھا یا معروف نظر آنے کی کوشش
بندہ معروف ہوگیا تھا یا معروف نظر آنے کی کوشش

وہ اطمینان سے بے آواز سیڑے ایک بڑھ گئے۔ گئی اواس ۔۔۔ اسے کا چاند اسے بھی مسکرا یا نظر آ یا بھی اواس ۔۔۔ اسے کئی پیند نہ تھا۔ ول شفاف آئینہ تھا ابھی تک جمال کسی کا عکس نہ سایا تھا۔ ابنی عمری الرکیوں کی طرح اس نے بھی خوابوں کے کندھوں پر سوار ہوکر عمر دفتہ کی منازل طے کی تھی۔ وہی بھول ۔۔۔ وشبو۔ ہوا۔۔۔ باول ۔۔۔ چاندنی ۔۔ اسے بھی بھاتے ۔۔۔ آ تکھوں کی وہلیز میں خوابوں اور خواہشات کا ایک جمال آباد تھا۔۔۔ میں خوابوں اور خواہشات کا ایک جمال آباد تھا۔۔۔ میں آکر اسے تھوڑا ہے کل کر گئیں۔ کیا میں نوادتی میں آکر اسے تھوڑا ہے کل کر گئیں۔ کیا میں نوادتی میں آکر اسے تھوڑا ہے کل کر گئیں۔ کیا میں نوادتی کی کرنے جارہ بہوجاتیں۔۔۔ بھی وہ آئیس محبت سے لبرین ہوجاتیں۔۔۔ بھی وہ آئیس محبت سے لبرین ہوجاتیں۔۔۔ بھی حبرت ۔۔۔ بس کو کرنے وہ آئیس محبت سے لبرین ہوجاتیں۔۔۔ بس کھی وہ آئیس محبت سے لبرین ہوجاتیں۔۔۔ بس کھی وہ آئیس محبت سے لبرین ہوجاتیں۔۔۔ بسی حبرت بسی اور کی تھیں۔۔ وہ تھک کرنے چارتی تھیں۔ وہ تھک کرنے چارتی تھیں۔ وہ تھک کرنے چارتی تھیں۔ ان کرنے چارتی تھیں۔ وہ تھک کرنے چارتی تھیں۔۔ وہ تھک کرنے چارتی تھیں۔ وہ تھک کرنے چارتی تھیں۔۔ وہ تھک کرنے چارتی تھیں۔ وہ تھک کرنے چارتی تھیں۔ وہ تھیں تھیں۔ وہ تھیں۔ وہ تھیں۔ وہ تھیں تھیں۔۔ وہ تھک کرنے چا

# # #

اباجیب ہوگئے تھے۔ عائزہ کی شادی کی تیاریاں شروع کردی گئیں 'پتا نہیں دادی' آیا اور ابا کے درمیان کیا خاموش معاہدہ طحیایا تھا۔
مریم نے آنے کی آرخ بتادی۔ گرشادی دالابن گیا۔ شابنگ شروع ہوگئے۔ آبائے گئی مرمت کا کام بھی شروع کرادیا۔ کاموں کے گئی چکر میں پچھ دن بسلے والی انہونی بھلائی جاچئی تھی۔ بال ملک دلاور اور ملک جلال نے بہاں آنا چھو ڑدیا۔ ملک جلال تو جلو... شادی تک کے لیے رسم ورواج کے مطابق اب نہ شادی تک کے لیے رسم ورواج کے مطابق اب نہ ہرہفتے ان کادید ارکر تمیں 'بھی گاؤں سے ترکاری' بھی آئی اماں کے ہاتھ کے بنے مرسم کے پھل' بھی تائی اماں کے ہاتھ کے بنے مرسم کے پھل' بھی تائی اماں کے ہاتھ کے بنے اور خوب مربم آئی تو گھر میں ردنق کا ساسمان تھا۔ اس کے دونوں بنیل مربم آئی تو گھر میں ردنق کا ساسمان تھا۔ اس کے دونوں بنی تو گھر میں ردنق کا ساسمان تھا۔ اس کے دونوں بنی تو گھر میں ردنق کا ساسمان تھا۔ اس کے دونوں بنی تھا۔ اس کے دونوں بنی تو گھر میں ردنق کا ساسمان تھا۔ اس کے دونوں بنی تھا۔ اس کے دونوں بنی تماد اور حماد... ماشاء اللہ گھلو اور خوب دونوں بنی تماد اور حماد... ماشاء اللہ گھلو اور خوب

ال المراجعة المحالي كينيدًا عن مريضون كاعلاج المرتع بهي النبيل تحريب المنيدًا عن مريضون كاعلاج المروس بهي دية بين حب المنيدين بي النبيل تحريب المنيدين بي النبيل بي دية بين بيندين بي النبيل بوري بوربي و المحالب بالم المواجين الموربي المحالب المحا

قریدہ اور ملک ایاز کو بھی بردے داماد کے آنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔الٹااضافی ہو جھ۔۔ رات کو اکٹر ملک ایا ز کو کھانسی آیا کرتی تھی۔

اس رات بھی انہیں شدید کھانسی آئی۔ فریدہ مرسان ہی ہوئیں کھانسی کے ہمراہ خون بھی آئے۔ فریدہ مرسان ہی ہوئیں کھانسی کے ہمراہ خون بھی آنے لگا۔ مہمد خرم بھائی کو اٹھانے کے لیے بھاگی۔ "دمریم آبی ابو کی طبیعت نہیں ٹھیک۔۔ خرم بھائی کو کہیں ذرا آگر چیک کرلیں۔" وہ حواس باختہ سی ہورہی تھی۔

ترم بھائی گی بروقت طبی الدادہ جان تو بھی ۔
ابو کو اسپتال ایڈ مٹ کرادیا گیا۔ شادی والا گھر افسروگی میں ڈھل گیا۔ گاؤں سے آیا ابو بھی گھبرائے ہوئے بیٹوں کے ہمراہ آگئے۔ ملک صغیر کے لیے چھوٹے بھائی ملک ایا زکواس طرح سے دیکھتا بخت تکلیف میں مبتلا کررہا تھا۔ دادی علیحہ ہمرمی مورد کردعا نیں مانگ رہی تھیں۔ عائزہ اور مہک بھی بابا پر اتر جانے والی اس اجانک افاد پر آنسو برسارہی تھیں۔ نوا قل ادا کیے اجانک افاد پر آنسو برسارہی تھیں۔ نوا قل ادا کیے اجانک افاد پر آنسو برسارہی تھیں۔ نوا قل ادا کیے

صورت بید عائزہ اور مهک تو بھانجوں کے بیچھے ہی یا گل

ہورہی تھیں۔ڈاکٹر خرم توجب سے آئے تھے آرام

کیے وعائیں مانگی کئیں۔ آبای حالت خطرے سے باہر ہو عی۔ ڈاکٹر خرم وقت کے پابند سب چھوڑ چھاڑ کر گھر آكرليث كئے۔ان كے آرام كرنے كاونت تھا ا جبكہ ملك جلال اور ملك ولاور في دن رات ايك كرديا-مريم خود ڈاکٹر تھی ہمراباکواس حال میں نہیں و مکھ سكتى تقتى اباكوا نتنائي نگېراشت كى ضرورت تھى خووتو وه تنيول مبنيل اي تحيس الكرتايا ابواور دونول بيني سايه مهك اورعائزه اباكو ويكهن اسبتال أسي وبال ملك

ولادر سے آنکھیں جار ہو تیں۔وہ پہلے سے کمزور اور سنجيده ہو گيا تھا۔ عائزہ کے دل کو پچھے ہوا ہمرمهک نے لابروا نظر آنے کی بوری کوسٹش کی تھی۔ مریم آنی نے رات کا ڈنر تیار کیا۔ ملک جلال کھ سے کھانا کینے آیا۔ ڈاکٹر خرم لیپ ٹاپ پر جیتھے ایے

بیشنٹ فیکو زچیک کررے تھے۔ ممک عائزہ اور فريده كے ليے واكثر فرم كي شخصيت كو مجھنے ميں كوئى وشواری میں تھی۔ مریم شادی کے فورا"بعد کینیڈا شفیت ہوئی تھی۔اسی کیے اتنا زیادہ پتانہ چل سکا۔ہاں وہ لوگ ہے ضرور جانتی تھیں کہ نک چڑھے اور مغرور

اس رات نتنوں بہنیں انتھی ہو کربری کے کیڑے ٹانگنے لکیس توعائزہنے سوال کردیا۔

ومريم آيي آپ خوش بين؟ تنول بے ولي سے كيڑے تأنك راي تھيں۔ آبائي طبيعت نے ساري خوشی بھلا دی۔بس کارڈبٹ کیے تھے تو یہ فریضہ بھی

" بجھے پتاہے کہ تم لوگ کس حوالے سے یوچھر ہی موس میں جب یمال اربی تھی تب ہی جھے اندازہ تھا کہ یہ بندہ تم لوگول کے لیے نیا ہے۔ میں تواٹ كريى چى ہوں۔ ديجھوعائزہ! جہاں تک خوشی كا تعلق ہے تو شادی کے بعد خوشی لاکی اپنے لیے خود ہی پیدا كرتى ب- زندگى اتنى بے يقين اور نه سمجھ ميں آنے والى بن جاتى ہے كہ كھويتا نہيں چلنا كه كس سمت جانا ہے۔ خرم میں بظاہر کوئی بری عادت جس میرے

فقوق بورے کرتے ہیں۔ میرے بحوال کے اباب ہیں۔ بحیثیت باپ سارے فرائض پورے کرتے ہیں، يرمشين سے زيادہ كوئي حيثيت نتيس ركھتے۔ شروع شروع میں'میں اتنا روتی اور بریشان بھی ہوتی تھی کہ یااللہ میر کیا آزمانش وال دی۔ بیر بندہ کیلکو کیٹ کرکے کھا تا ہے۔۔ پولٹا ہے۔۔ میرا ول ممبی مبی باتیں... فرمائشیں کرنے کو جاہتا تو ان کی روٹین میں کمی بات کی مجھے اجازت نیہ تھی۔ کوئی فرمِائش کرتی تو بلاجحت فورا" سے بوری کردیت، بھی بھی رو تھنے منانے والے سین ہی نہ آئے اور اس رہتے کا حسن اسی میں ہو تاہے کہ ایک دو سرے سے رو تھو بھی مناؤ بھی۔۔ دل کی باتیں بھی کرو۔ لیٹین کرو انسان کے ساتھ اس کی برائیوں سمیت رمناقدرے آسان ہے بخائے اس کے کہ آپ ایک روبوٹ یا مثین کے ساتھ زندگی گزارو۔ کم از کم کوہ رونے والی بات پر رو باتو ہے... ہننے والی بات پر ہستانو ہے۔ اچھے برے جو بھی جذبات ہوں ظاہر تو کر تاہے۔" مریم آبی کی آنگھوں میں نمی سی حیصلکی۔

"جھے کینیڈامیں الحمداللہ ہرچیزمیسرے۔میراخیال

بھی کرتے ہیں۔ پر میں معین جیسی زندگی ہے اوب كى ہول- ميرا روبوٹ کے بجائے انسان کے ساتھ رہے کودل جارتا ہے۔"

بھل بھل آنسو لیکوں کی باڑسے نکل کر گالوں کے کھیت کو سیراب کرنے لگے عائزہ اور ممک کی أتكهول مين بهي أنسويت

"اسی کیے میں کمہرای تھی جوممک کی خواہش ہے اس کے مطابق اس کی شادی کی جائے۔ زندگی صرف ایک بارملتی ہے۔اس کو نصیبوں کے سمندر میں نہیں جھونگ دینا جا ہے۔ کچھ غلطیاں مقدر سمجھ کری جاتی ہں ، مر کمیں نہ کہیں مارے غلط فصلے بھی کار فرما ہوتے ہیں اور می غلط فصلے کل کو مقدرول کی مار کملاتے ہیں۔مقدر زندگی کا آدھاحصہ بھرتے ہیں اور غلط اقدام غلط تصلے بوری تصویر کو مرضی کے رنگ دے

مهک کو عجیب ی گرانی تحسوس ہونے گئی۔ بیپ میں چوہ دوڑ رہے تھے وہ مبح ہے کھے نہیں کھاسکی تھی۔ وہ اٹھ کر کچن میں کھانے کے لیے جلی گئی۔ ودِنول بمنیں اپن اپن سوچوں میں غرق اے جا تا دیکھنے

رِوزانہ وہی سورج نکلتا تھا۔جو وہ بچین سے ویکھتی آئی مراب کی بار سورج بھی ڈھیلاڈھیلاسا لگتااور اس كاندر بهي عجيب سي آلكسي مستى اس كى مخصيت كا خاصابی جارہی تھی۔

مندى كافنكشين آپنيا- گفر كى لائننگ كردائي منی-باباسیتال ہے گھرشفٹ ہو گئے تھے ملک دلاور اور ملک جلال دونوں ہی آیا کے ہمراہ گھر آئے۔ملک نے کچن کی ونڈوے دیکھا۔ ابا کا چرہ مزید کمزور ہوگیا تھا۔ آ تھوں کے گرد حلقے اور دو مرول کے سمارے پر کھر آیاد عمے کراس کادل بھر آیا۔ دہ دہیں کچن کے تیبل ير بديھ كررونے لكى۔ بيٹيوں كے ليے باب كواس حالت میں ریکھنا برا تکلیف دہ ہو تا ہے۔ یوں لگتا ہے دیوار کے پارے کوئی سامیہ رفیۃ رفتہ سرک رہاہو۔ سامیہ جسے جلہ چھوڑ تا جا تا ہے دل کی دھر کنیں ویسے ویسے اندیشوں کی زدمیں آتی جلی جاتی

" "اباكو تبھى يچھ نەكرنا الله!" أيك دعالبول بر آئى

مريم شايد حماد كافيدُر بنانے كين ميں آئي تھي-اس نے مہک کواس حالت میں بیٹھے دیکھاتو چونک گئی۔ ومهك إكيابوا؟"

ور آبی!اباکواس طرح ہے دیکھ کردل بھرسا آیا۔ابا مِلتے پھرتے ۔ بھا گتے دوڑتے ہی اچھے لگتے ہی ۔ ایک تحفظ کااحساس ساہو تاہے۔" مریم کی آئکھیں بھی بھر آئیں۔

"الله! بمارے آباکاسایہ ہم پرسلامت رکھے"وہ رندهی ہوئی آوازیس بولی۔

سنبهالتے ہوئے کھے محسوں نہ ہوا۔ جنہوں نے اپنے مونے کاحق اوا کرویا۔" وہ دُھے جھے تفظوں میں اے کیا کچھ سمجھا گئ

ومهك! البھى بھى سامنے كى چيز بھى نظروں سے

یوں پرے ہٹادی جاتی ہے کہ وہ سیراب لکنے لگتی ہے۔

ضروری تمیں کہ ساری عمر لوریاں دینے والے...

محبت کے نغمے سنانے والے ... عشقیہ افسانوی باتیں

كرنے دالے ہى زندگى كے سودوزياں ميں آب كا

ساتھ دیں گے۔ بعض او قات ساری عمرا کھڑیہ۔ جیپ

جاب رہے والے بھی محبت کی دہلیزر سب سے آگے

کھڑے ہوتے ہیں۔ محبت ہیشہ پروا کرنے پر زمادہ

سنورتی ہے سمبت کی قدر نہ کی جائے تو یہ اوھ کھلی

کلیوں کی طرح مرجھاسی جاتی ہے۔ اور اپنائیت اپنوں

میں رچی کبی ہوتی ہے۔ اپنائیت کی جاشنی انا پر ستی کے

بت کو بھی مسمار کردیتی ہے۔ بھے رشک آنا ہے ان

دونول لركول يرجنهول فيرات دن اباك مراه اسيتال

میں کزارا۔ جنہیں میرے ایا کو اٹھاتے بٹھاتے۔

وه د ہیں بھر کابت سے مجمد ہو گئی۔ بہت ی سوچوں کے ہمراہ بید چھا جانے والے بادلوں کی طرح سوجوں کا ایک ججوم کوئی کنارانه کوئی منزل... بس یو نهی ایک بے

وہ الا کے لیے کجھوی کا پیالہ لے کر آئی تھی۔ اندر کاسین بول تھاکہ ابا کوجوا تحکشن لگایا تھااس سے ابا کے جسم میں لیلی طاری ہوئی۔ ڈاکٹر خرم اسجکشن لگا کر کرسی پر دھلیس کئے۔ تایا ابو علک دلاور اور ملک

"ني دوائيال لے آؤ-" داكٹر خرم نے برجی بر مجھ لکھ کرجلال کو دہا۔وہ دوائراں کینے بھا گا۔ "بيرا ادهروالي ٹانگ تو دبا دے۔ ایاز کانے جارہا ہے۔"واوی نے فکر مندی سے ڈاکٹر خرم سے کما۔ انہوں نے ہونق بن کربات سنی ادر ناک کی عینک تھیک کرتے ہوئے بولے۔ ''امان جي مجھے دباتا نہيں آیا۔''

للینا اتو ہفاری بیٹیوں کی بات جلا دیں۔ آج کل ویسے بھی التجھے رشتوں کا کال براہوا ہے۔اونچا'کمبا'خوش شکل اور اب برسرروز گار بھی ہے۔ کون چھوڑ آ ہے ایسا رشته؟ خاص طور برجس طرح ابا کی حالت تھی۔ ان کے لیے بیہ دونوں بھائی بیساکھیاں بن گئے تھے ایسے خدمت کزارداماد کے نہیں جائیں۔" معور ملک دلاور کیا جاہتا ہے؟ موہ ہلکی سی آوا زمیں ''وه توجس كوجابتاتها...وه قصداب قصه پارينه بن گیا۔" عائزہ اس کی بات کو کس رنگ میں لے کئی وہ شرمندہ سی ہو گئے۔ ایا کی دوسری ٹانگ پر وھرا اے وہ دو سرا ہاتھ یاو آیا۔وہ مضبوط ہاتھ عمر بھرکے تحفظ کے لیے کافی تھا 'وہ بردی روشن سی آ نکھیں اور محبت کی چمک ہے لو دیتا چرو ... بہت سی باتیں وقعے وفقي او آس و اگر تم او هراه هرنه تلاش کرواوراس قصه بارینه کو ودباره ي قصد حال بنادو توكيا خيال ٢٠٠٠ وہ بنا بھیجکے بول عائزہ کی تو مراوبر آئی۔وہ خوش سے شادی مرگ کی کیفیت میں جلی گئے۔ د کلیا وہ راضی ہوجائے گا؟ اس کی حیب بر وہ ىرىشان ہوتے بولى۔ " میں بات کرکے دیکھوں گی۔"عائزہ بتانہ سکی کہوہ تو دل وجان سے راضی ہوگا۔ بھرمہک کے چرے پر يريشان وميه كربولي-"تَمْ فَكْرِنهُ كُودُ وَهِ مِيرِي كُونِي بات نهيس ثاليّاً." مهک ملکی می مسکراہث کے ہمراہ باہر چلی گئی جبکہ عائزہ كاول خوشى سے قبقى مارنے كو جاہ رہا تھا۔ سيح

چیزدل کواور لوگوں کو جو ڑنے کے لیے مصلحت آمیز ورادر کو بھی جاب مل گئی ہے۔اب اس کے لیے جھوٹ بھی بھی بول لینے چاہئیں۔وہ دبی مسکراہث

ان کی بات پر بہت ساری آنکھیں ان کی طرف الحيں۔جن میں تنبیہہ۔۔۔غصّ۔۔۔بےزاری اور سرد مهري عيال هي-

ملك ولاور في خوو بى دوسرى تأنك براينادوسرا باتھ ر كه ديا - اب ده يجه يون دبار باتفا- ايك تأنك ير ايك ہاتھ اور دو سری ٹانگ پر دو سراہاتھ تھا۔ وه خاموشی سے باہر نکل آئی۔

مندی کافینکشن ہی تارمل کیا ہوتا تھاساری شادی ہی تارمل ہوئی۔ ابا آہستہ آہستہ رویہ صحت باب ہونے لکے اباکی صحت مندی نے کھر کی چکاریں والیں اوٹائی شروع کردیں۔ استے دنوں سے وہ مسکرا بھی نیمیانی تھی۔ پر اب ایک علیحدہ ہی مسکان لبوں پر

رہے گئی۔ عائزہ نے شادی کے بعد دو سرے روز چکر لگایا تھا۔ م وہ سلے سے زیادہ خوب صورت ہو کئی تھی۔ ملک جلال اور تائی اماں کی تعریفیں کرتے نہ تھکتی۔ ملک ولاور نے اب آتاجھوڑویا تھا۔

وكياتم آج بي واپس على جاوگ-"وه حماو كوسلانے کی با کام کو مشش کررہی تھی۔ "بال" اب ميرايهان ول نهيس لگتا-"وه اس كي طرح بولى-ممك كويتا جل كياكير ده اي كي نقل ا تارري ہے۔ جب وہ ہاسل سے پر تھ کر کھر آئی تھی متب وہ بھی

"جلال بست اچھا ہے؟" ممك كے سوال ير اس نے برے خوب صورت سے احساس کے ساتھ اسے

"پائس"ئم نے بیات کس بینس میں کی ہے۔ البت ميرے ليے اس كے ہمراہ زندگی گزارتا پھولوں كی سيح يرجيمن كل طرح لك رما ہے۔"

الکی دیکھوں گی۔"عائزہ نے کن اکھوں سے اس کا سے سوچی رہ گئ۔

www.paksociety.com

جائزہ لیا جس کارنگ اڑ گیاتھا۔

"ماشاء الله شادى پرى دو تين رشته دار خواتين نے اى سے كما تھاكہ اگر دلاور كارشته آپ لوگول نے نميں

ذِخُولِينَ دُالْخِيثُ 232 جُولُولِي 2015

## WWPAKSOCIETY.COM



نور محمرطات میں رہائی بذیرے اور اوٹن کی جامع میں ہور کون ہے ہیں والا اور خوب دل والا ہے۔ ایک بھوٹ ہے فلیٹ میں رہائی۔ خلی طالب علم این دوسے کے ساتھ شیم آتا ہے۔ جس کا ایک کمراایک عمل الب علم این دوسے کے ساتھ شیم آسٹور کی در ہے۔ برجاب کر باہے۔ کے ساتھ ارانی دیں اسلولی ہے نہیں کر بارہا۔ سخت شخت میں ہورو بارہ افراد کے گنج کی کفالت خوش اسلولی ہے نہیں کر بارہا۔ مرسوز کی نوال ہورو کا فیال کے ساتھ انگلینڈ میں مقیم ہے۔ وہ لوگ تین چارسال میں باکستان آتے رہتے ہیں۔ عمر اکٹر اسلامی ساکستان آجا آجی باکستان آجا آجی باکستان آجا آجی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ اسے شہودز کی دوست ایا تھے انجھی لگتی ہے۔ شہودز کی کوششوں ہے۔ اس ان دونوں کی منتفی ہوجاتی ہے۔

ڈاکٹرزارا اشروز کی سان مزاج منگیر ہے۔ ان کی منگنی دوں کے نصلے کا نتیجہ ہے۔ ان دوں کے درمیان محبت ہے لیکن شہوز کے کھلنڈرے انداز کی بایرزارا کوائی گئیت کا تھیں تھیں ہے۔

اس کے دالد نے اسے کے بریز ہا ہے۔ اور اب دہ آسے بروی کلاس میں داخل کرا ہوا ہے۔ ہیں۔ سر شعب انہیں منع کرتے ہیں کہ ان کا بچہ بہت بھوٹا ہے۔ اسے بھوٹی کلاس میں جداخل کروا میں گرو سے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیچے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیچے ہیں کراس کے باپ نے پیچے پی مراس کے باپ نے پیچے پی مراس کے باپ نے

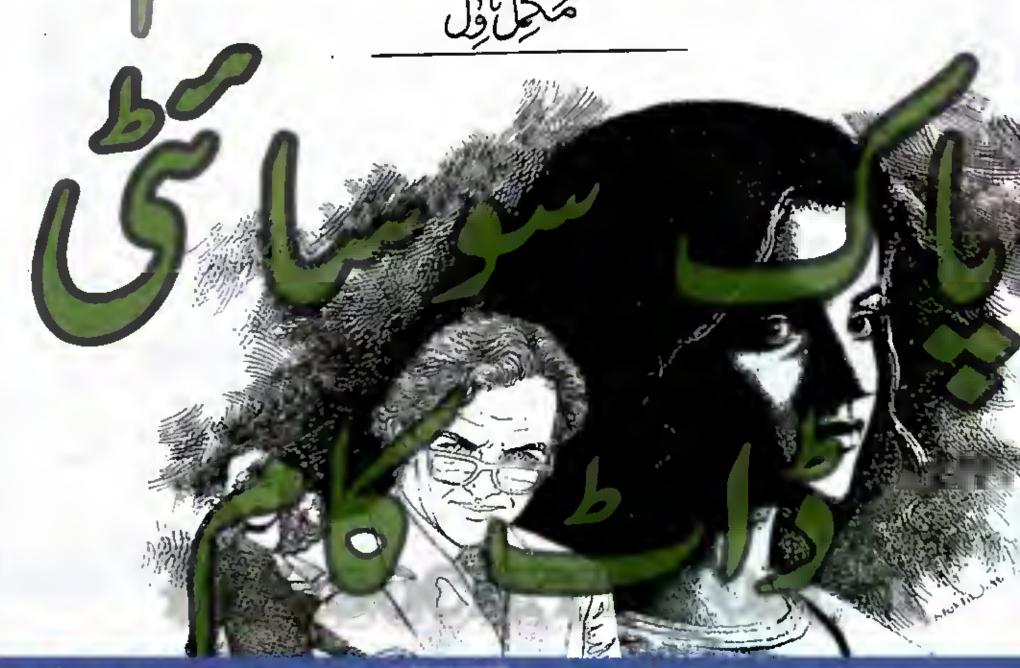



ا صرار پر مجبور ہوجائے ہیں۔ وہ بچہ بڑی کلاس اور بڑے بچوں میں ایڈ جسٹ نئیں ہویا یا۔انکالرشپ حاصل کرنے والے اس بچے ہے جبرت انگیز طور پر نیچرز اور فیلوز میں سے بیشتر ناوا تف ہوتے ہیں۔اس کی وجہ اس کے باپ کی طرف سے غیرنصانی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر سخت مخالفت ہے۔ www.paksociety.com وه خواب مين زرجا آسي-

73ء كازمانه تيمااورروب تكر كاعلاقه-بلی انڈیا میں اپنے کرینڈ پیرٹٹس کے ساتھ آیا تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہوچکا ہے۔ وہ برطانیہ کے رہنے والے تھے۔ كرينيايال تني يروجيك تے سلط ميں آئے تھے۔ كرنى نے يهال كوچنگ سينٹر كھول ليا تھا۔ ميتاراؤاس كے ہال يرصف آتی تھی۔اس نے کماتھا۔ ماس مجھی کھانے والے کسی کے دوست نہیں بن سکتے۔وہ وفادار نہیں ہوسکتے۔ گرینڈ پاگوہتایا ا وہاسے سمجھاتے ہیں کہ قدرت نے ہمیں بہت محبت سے تخلیق کیا ہے اور ہماری فطرت میں صرف محبت رکھی ہے۔ انسان کا بی ذات ہے اخلاص ہی اس کی سب سے بڑی دفاوار ی ہے۔

آ مائمہ کے کسی رویہ بے پر ناراض ہو کر عمراس سے انگونھی دالیں مانگ لیتا ہے۔ زارا شہردز کو بتاتی ہے۔ شہردز اور عمر کا نامہ سات

اس کی کلاس میں سلیماں حیدرہے دوستی ہوجا تی ہے۔ سلیمان حیدربہت احیمااور زندہ دل لڑکاہے۔ سلیمان کے کہنے پر بڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل میں بھی دلچیں لینے لگتا۔وہ اپنے گھرجا کرای سے بیٹ کی فرمائش کر آے تواس کے والدیہ س لیتے ہیں' وہ اِس کی برمی طرح پٹائی کردیتے ہیں۔ ماں ہے بسی ہے دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ پھراس کے والد اسکول جا کر منع کردیتے ہیں کہ سلیمان حبیر کے ساتھ نا جھایا جائے۔ سلیمان حبیر اس سے ناراض ہوجا تا ہے اور اے ابنار کل کہتا ہے۔جس ہے اس کو بہت دکھ ہو تاہے۔

ہے۔ سے اس میں سات دھ ہو ہے۔ کلاس میں سلیمان حید رسیلی پوزیش لیٹا ہے۔ پانچ نمبروں کے فرق سے اس کی سینڈ بوزیش آتی ہے۔ بید دیکھ کراس کے والد غصے سے پاگل ہوجاتے ہیں اور کمرا بند کر کے اسے بری طرح مارتے ہیں۔وہ وعدہ کر آئے کہ آئندہ بینٹنگ نہیں کرے س

گا۔ صرف بڑھائی کرے گا۔

ہے۔ رہے ہوں سے سب سے خراب کالج میں اس کا ایڈ میش کراتے ہیں۔ ماکہ کالج میں اس کی غیرحا ضری پر کوئی پچھ نہ کمہ سکے ادر اس سے کہتے ہیں کہ دو گھر بیٹھ کر پڑھائی کڑے۔ باہر کی دنیا سے اس کا رابطہ نہ ہو۔ اس کا کوئی دوست نہیں

سہب اہائمہ کی والدہ شہوز کو فون کرتی ہیں۔شہوز کے سمجھانے پر عمر کو عقل آجاتی ہے اور دوہ اپنے والد کو فون کڑتا ہے جس کے بعد عمر کے والد اہائمہ کے والد کو فون کر کے کہتے ہیں کہ بچوں کا نکاح کردیا جائے۔ دونوں کے والدین کی رضامندی سے عمراورا ہائمہ کا نکاح ہوجا آ ہے۔ نکاح کے چند دن بعید عمرلندن چلاجا آ ہے۔

نکاح کے تین سال بعد امائمہ عمرے اصرار پر اکیلے ہی رخصت ہو کر لندن چلی جاتی ہے۔ لندن پینچنے پر عمراور اس کے

والدین امائمہ کاخوشی خوشی استقبال کرتے ہیں۔

ر مدین این میں دیں ہیں۔ اس سے اللہ عمل آجاتی ہے جبکہ عمر کے والدین اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ امائمہ عمراتنے جھوٹے فلیٹ میں رہنے سے گھیراتی ہے اور عمرسے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے عمر کے والدین کے گھر رہنے کو کہتی ے جے عمریہ کمہ کررد کردیتا ہے کہ وہ اپنے والدین پر مزید ہوجھ نہیں ڈالنا جا ہتا۔

اس مخف کے شدید امرار پر نور محمراس سے ملنے پر راضی ہوجا آ ہے۔ وہ اس سے دوستی کی فرمائش کر آ ہے۔ نور محمر انکار کردیتا ہے 'کیکن وہ نور محمر کا بچھا نہیں چھوڑ آ ہے۔ وہ نور محمر کی قرات کی تعریف کر آ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے نماز پڑھنانور محمہ سے سیکھا ہے۔ پھردہ بتا تا ہے کہ اسے نور محمہ کے پاس کسی نے بھیجا ہے۔ نور محمہ کے پوچھنے پر کمتا ہے۔ خصراللی

نے بھیجا ہے۔ روپ تکرے واپس برطانیہ آنے پر کرینڈپا کا انتقال ہوجا تا ہے اور کرینی مسٹرار کے کی دوستی برمضے لگتی ہے۔ وہ بلی سے

الْمُحُولِين دُالْجَسَتْ 2015 جُولًا لِي 2015 في:

WWW.P.K.OCIETY.COM

کہتی ہیں کہ وہ اپنی تمی ہے رابطہ کرے۔ وہ اسے اس کی تمی کے ساتھ بھجوانا چاہتی ہیں۔ بلی انکار کے باوجودوہ کوہو کو بلوالیتی ہیں اور اسے ان کے ساتھ روانہ کردیتی ہیں۔

میری کالج میں طلعہ اور راشد سے دا تغیت ہوجاتی ہے۔

عرف اسے پابک لا بھریں کا راستہ بنا دیا ہے۔ عمر کو آرٹ سے کوئی دلچسی نہیں۔ لیکن دہ امائمہ کی خاطر دلچی لیتا۔ دونوں بہت خوش ہیں۔ لیکن امائمہ دہاں کی معاشرت کو قبول نہیں کرپا رہی۔ عمر کی دوست مارتھا کے شوہر نے امائمہ کو گلے لگا کر مبارک باددی تواسے بیربات بہت ہے ایکزری تھر جا کردونوں میں جھڑا ہوگیا۔

گرنی کے انتقال کے بعد کمی کوہو کے ساتھ رہنے پر مجبور تھا۔ کوہو پہلے بھی گرنٹی ہے اچھا خاصامعاد ضہ وصول کرتی رہی تھی۔ بلی کواسنے پاس رکھنے کے معاطمے پر کوہونے مسٹرار ک سے جھکڑا کیا کیونکہ گرینی نے انہیں بلی کانگراں مقرر کیا تھا۔

بھرددنوں نے سمجھو تاکرلیا اور کوہونے مسٹراریک سے شادی کرلی۔

نور محر'احر معروف کواپنے ساتھ گھرنے آیا تھا۔احر معروف کے اچھے اطوار 'عرہ خوشبو 'نفیس گفتگو 'اعلالباس کے باعث دہ سب اے پند کرنے گئے تھے۔ نور محرجی اس سے گھل مل گیا تھا۔احر نے کما تھا کہ دہ جمال رہتا ہے دہاں سے معرد کافی دور ہے اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ نور محرجی اس سے گھل مل گیا تھا۔احر نے کما تھا کہ دہ جمال مرہتا ہے دہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ نور محراس سے کہتا ہے اسے دنیا سے کوئی رہتا ہے دہاں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ نور محراس سے کہتا ہے اسے دنیا سے کوئی اس کے ساتھ دہ سے دہاں ہے۔ ''اللہ کا دین تو کی اس کے ساتھ دہ سے دیا ہے دہ اس میں دنیا کا انکار نہیں ہے۔ آپ دیا کے ساتھ دہ مت کریں جواہیس نے آپ کے ساتھ کہا تھا۔

صانورین کالج کی ذہن طالبہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت جالاک بھی تھی۔ صبانے اس سے صرف نوٹس حاصل کرنے کے لیے دوستی کی تھی۔ آکیڈمی کے لڑکوں طلع حداور راشد نے اسے دوسرا رنگ دے کراس کا غراق بنالیا۔اس مسئلہ پر اور گیست کی تنا

لرائى موئى اور نوبت ماربىيت تك آگئى۔

امائمہ اور عمر میں دوستی ہوگئی لیکن دونوں کواحساس ہوگیاتھا کہ ان کے خیالات بہت مختلف تھے۔
کو ہو بہسماتھ رہتے ہوئے بھی زندگی کا محور صرف کتابیں اور اسکول تھا۔ ایک وست کے ہاں ہارٹی میں ایک عرصے بعد
اس کی ملا قات میتا راؤے ہوئی ہو اب ٹیا کہلاتی تھی۔ اس کا تعلق ہند ستان کے ایک بہت اعلا تعلیم یافتہ گھرانے ہے
تھا۔ وہ رقاصہ کے طور پر ایپنے آپ کو منوانا جاہتی تھی اس لیے گھروالوں کی مرمنی کے فلاف یمال چلی آئی تھی۔
احمد معموف کی ہاتوں سے نور محمد عجیب البحن میں مبتلا ہوجا تا ہے اور ایپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں سے گھرا کراجہ
معروف کو سوتے میں سے جگا دیتا ہے۔ نور محمد وقت کے سامنے بھوٹ بھوٹ کردوئے لگتا ہے اور اسے اسپنے ماضی کے
مارے میں بتانے لگتا ہے۔

اکیڈی میں ہونے والی لاائی کے بعد جنید اور طلعہ کے والدین کے ساتھ نور محد کے والد کو بھی بلوایا گیا تھا۔ طلعہ اور جند کے والدین اپنے بیٹوں کی ملطی مانے کے بجائے نور محد کو قصور وار تھراتے ہیں جبکہ نور محد کے والداس کو مور دالزام شہرا کرلا تعلقی طاہر کرتے ہیں۔ اکیڈی کے چیئر برین حمید کا دوانی جنید اور طلعہ کے ساتھ نور محد کو بھی اکیڈی سے فارغ کر دیتے ہیں۔ نور محد اکیڈی سے نکالے جانے سے زیادہ اپنے والد کے رویعے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اسٹیشن کی طرف نکل جاتا ہے۔ ثرین میں سفر کے دور ان نور محد کی ملاقات سلیم تامی جیب کتر ہے۔ ہوجاتی ہے۔ سلیم کو پکڑنے کے لیے پولیس جھاپہ مارتی ہے تو سلیم بھاگئے میں کامیاب ہوجاتا ہے 'جبکہ نور محد کو پکڑ کر پولیس تھانے لے آتی ہے اور پھر نور محد کے والد پولیس کور شوت دے کراہے چھڑا کر گھرلے آتے ہیں۔

پولیس کور شوت دے گراہے چھڑا کر گھرلے آتے ہیں۔ بھائی پھیروسے لاہور تک کے پورے راستے میں نور محدے اس کے دالد کوئی بات نہیں کرتے۔ لیکن گھر آگروہ اونجی آوا زمیں چلا کرغمے کا ظمار کرتے ہوئے اس سے کہتے ہیں کہ ''وہ آجے اس کے لیے مربیکے ہیں اور اس سے ان کاکوئی

الإخواتين والجيث 237 جولالي 2015

تعلق نہیں ہے۔ ''کیٹی بار اس کی ماں بھی کمہ اٹھتی ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ وہ عرفا آ۔ نور محر 'احر معموف کواپنے بارے میں سب بتاریتا ہے۔ جسے من کراحمر معموف کادل ہو جھل ہوجا آ ہے اور اسے نور محر کو سنبھالنامشکل لگتا ہے۔ ملی ٹرا کو بے حدجا ہتا ہے 'لیکن وہ انتمائی خود غرض 'مطلب پرست اور جالاک لڑکی ہے۔

بلی کے گھر فیملی فرینڈ عوف بن سلمان آ باہے۔ جس کا تعلق سعودی عرب سے ہے۔ عوف کو فوٹوگر افی کا جنون کی حد تک شوق ہو با ہے۔ بلی عوف سے ٹیا کو ملوا آ ہے۔ ٹیا 'عوف سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے۔ عوف اپنے کیمرے سے رقص کرتی ٹیا کی بہت می خوب صورت تصویر میں تھینچ لیتا ہے۔ عوف اور ٹیا تصویروں کو فرانس میں ہونے والی کسی تصویری مقابلے میں بھیج رہے تھے۔ بلی 'ٹیا کو ایسا کرنے ہے روکنا چاہتا ہے۔ لیکن ٹیا اس بات یہ بلی سے ناراض ہو جاتی ہے۔

عوف بنا ما ہے کہ وہٹیا جیسی بناونی مخود پیندلز کی کو بالکل پیند نہیں کریا۔

بلی کو پتا چکتا ہے کہ اس کی مال کو ہوئے عوف سے تعلقات ہیں 'زارا کے والدین زارااور شہوز کی شادی جلد از جلد کرنا چاہتے ہیں 'جبکہ شہروزا یک ڈیڑھ سال تک شاوی نہیں کرنا چاہتا ہے 'کیونکہ اس نے ایک مشہورا خبار کا چینل جو اس کر کیا ہے اور اسے اپنی جاب کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہیں رہا ہے۔ شہوز 'زارا سے کہتا ہے کہ جب تک وہ اسے شادی کرنے کے لیے کرین مگنل نہیں دیتا اس وقت تک وہ پھیچو (یعنی اپنی والدہ) کو اس کے ڈیڈی سے شادی کی بات کرنے سے روک کرر تھے۔ زارا کے لیے یہ ساری صورت حال سخت ازیت کا باعث بن رہی ہے۔

ا مائم۔ 'نور محمر کی بمن ہے۔ امائمہ کی مال نے اس کی شادی عمرہے اس کے تھی کہ وہ لندن جا کر بھائی کوڈ ہو عثرے۔وہ عمرے علم میں لائے بغیر بھائی کو ڈھونڈنے کی کوششیں کرتی ہے مگر عمر کو پتا چل جاتا ہے۔امائمہ بیہ جان کر جیران رہ جاتی ہے کہ عمر'نور محمہ کو جانیا ہے۔وہ اس کا ساتھ رہتا ہے۔ ٹیارتاہہ بن چکی ہے مگرغلط ہاتھوں میں جلی جاتی ہے اور اپنا میت نقصان کرکے بلی کوللتی ہے۔ بلی اس وقت تک ایک کامیاب ناول نگارین چکا ہے۔ وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ ٹیا کو بچوں کی خواہش ہوتی ہے۔ کافی علاج کے بعد انہیں خوش خری ملتی ہے ، مگرٹیا کے مس کیرج ہوجا تاہے۔ ٹیا خود کشی کرلیتی ہے۔ بلی کو کچھ لوگ مجبور کرتے ہیں کہ مسلمان دہشت گر دول کے خلاف ناول کھے۔وہ لوٹن کی مسجد کے موذن کے خلاف بات کرتے ہیں کہ وہ مسلمان دہشت کر دہے۔ بلی اس موضوع بریناول لکھنے کی تیاری کر ماہے اور اس سلسلے میں نور محمہ سے ملتا ہے۔ نور محمرے احمر معروف کے نام سے ملنے والا مخص بلس گرانٹ ہی ہے مکرنور محمرے مل کراہے محسوس ہو ماہے کہ اس کے خلاف کی تمکی ساری باتیں غلط ہیں۔وہ نور محمد سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ کیونکہ وہ اسے اینے سارے حالات بتا چکا ہو آ ہے کہ کس طرح اس کا باب اس پر پڑھائی کے معالمے میں بختی کر تاتھا۔ عمل طرح اکیڈی سے ٹکالنے پروہ دلبرداشتہ ہوا' یا گل ہوا۔ پھراس کے ماموں اینے ساتھ لندن لے آئے۔وہاں انہوں نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا اور اپنی مری ہوئی بٹی گڑیا ہے شادی کردی جو یا نجی اہ بعد ہی بات بن گئے۔ نور محریے سب کچھ سمجھنے کے باجود اس بچی ہے محبت ی۔ آیے یا گئے لگا۔ مگرجب گڑیا نے بخار کی وجہ سے بچی کوبرانڈی پلانے کی کوشش کی اور نور محمہ کے منع کرنے کے باوجوو بإزنه آئی تو تھیٹرمار دیا۔جس پر ماموں نے اسے خوب لعن طعن کی اور وہ ان کا کھرچھوڑ کریماں آگیا۔ماموں نے اس کے محروالوں کو کہ دیا کہ نور محران کے گھرے چوری کر کے بھاک حمیا ہے۔ تب سے نور محراور امائمہ کی ماں پریشان ہیں اپنے شوہرہے بھی بائیکاٹ کر چکی ہیں۔ زارا کی زندگی میں اتفاق ہے نمیو نای لڑکا آیا ہے۔ وہ بہت احجا ہے۔ زارا اس پر بہت بعروساکرتی ہے۔شہوز خوب ترتی کررہا ہے۔اس کی ملاقات عوف بن سلمان سے ہوتی ہے۔وہ شہوز کوایے ساتھ کام کرنے کی افرویتے ہیں۔شہوز بہت خوش ہو ما ہے

# سولهوي قينطف

زاراکاحلق تک کردا ہوگیا۔وہ اس سے کتنی بھی میں نداق کی گنجائش نہیں تھی۔اس کے اعتراف نے بے تکلف سبی کیکن بیر معاملہ اور نوعیت کاتھا۔اس زارا کے وجود کو مزید سرد کردیا تھا۔ بیرسب جو ہورہاتھا۔

المُحْولين وُالجَنْتُ 238 جُولالي وَا 10 أَنَّا

سیکن میرے مال باب نے مجھے ریہ ہی سب سکھاکر یروان چڑھایا ہے کہ انسان سے محبت کرفسہ بے غرض 'ببے لوث محبت ... محبت ہماری خاندانی صفت ہے۔۔ تفع نقصان تو تجارت سے مشروط ہو باہے۔۔ مارے کیے محبت اس سے ذرا اور کی چز ہے۔ ميرے ليے محبت أيك درويتي سا جذبر ہے... ہم "محبت" كو غلاظت كى عينك لكاكر نهيس ويكصفيه" وه اسے بولنے کاموقع دیے بغیرای طرف سے وضاحت دے رہاتھا۔

"آپ به ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ فرشتہ ہیں... انسانوں سے بے غرض ہو کر محبت کرتے ہیں۔"وہ شرمندہ توہوئی مگر پھر بھی اس کے اندازے مرعوب ہوئے بغیر پولی تھی۔اب کی بار سلمان کو سخت برانگاادر اس کے چرے سے خفکی چھلکنے بھی کئی تھی۔ "جھے ایک بات بتاؤ "کیا فرشتے انسان سے محبت كرت يا السيل يرمعام مم في الياب كسي كتاب میں ۔۔ سی حکایت میں ۔۔ ؟ فرشتے انسان سے محبت میں کرتے ' فرشتے صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں ' الله محبت كرياب انسانون يه...اور من الله كي خاطر اس کے انسانوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ میرے نی صلَّى اللَّه عليه وسلم كانظريق تفااور بين بس اس كو فالو كرتا بول- ميں نے كما تھا ناميں چرواہا ہول ميں انسانوں کوایک جگہ مجلے میں متحدر کھنے کی کوشش کر تا ہوں اور بیہ کام محبت کے سواکوئی دو سرا جذبہ سیس كرسكتا۔ بحص سے اس طرح بات كر كے جمعے ميري نظر میں شرمندہ مت کرو۔ میری نیت اس کے سوالور کھے نہیں ہوتی' بھی نہیں' مجھے نہیں بتا میرے کس انداز سے مہیں میری نیت برایا شک ہوا۔" وہ تنک تنک کر بول رہاتھا۔ زارا پر محصنیہ ہے یائی کی بھری ہوتی بالٹی برنے والی صورت حال تھی۔ وہ چند

وسیںنے آپ کی اور آئی کی سب باتنی سنیں۔۔ آمندوالي... آني مجهد آمنه مجهتي بن-"وه شرمنده

المع سرجه كان الكيول كومرو رقى راى-

اس کے اعصاب کے لیے بہت بھیاری تھا۔ ''آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی محبت مجھ سے۔ آب جانے تھے میں شہوزے محبت کرتی ہوں اور میں اس سے محبت کرتی رہول کی ... میری زندگی میں سی اور کی تنجائش نہیں ہے اور نہ بھی ہوگی۔ میں اگر شہروز کے متعلق آپ سے شکوے شکایات کرتی رہتی ہوں تواس کامطلب سے نہیں کہ آپ اینے ذہن میں میرے متعلق کھے بھی سوچتے رہیں۔ وه سخت برا مان کر بولی مخفی۔ آب کی بار اس کالہجہ

رونوک تھا۔وہ دل ہی دل میں سخت بچھتا رہی تھی کہ وہ اس تخفس ہے شہروز کی شکایتیں کیوں کرتی رہی تھی۔ اسے نہیں کرنی جانہے تھیں بجبکہ سلمان اس کے چرے کے باٹرات کو پر کھتا ہوا سنبھلا تھا اور پیچھے ہو کر

بہ بات مجھے یا ہے محترمہ اس انکشاف کی کیا ضردرت پیش آئی آپ کواس دفت. ؟ "وه بھی اب سنجيده موجلاتها- زاران فاتناسنجيده اسے يملے كم بى

ور آپ مجھے یا گل متب بنائیں... آپ نے ابھی کما کہ آپ بھی سے محبت کرتے ہیں...ادر ابھی آپ اس بات سے انکار کررہے ہیں۔" وہ عادت کے مطابق چر کربونی تھی۔

"انكار...انكاركش الوكي سقف في كياب يين كمدرما بول عيس تم سے محبت كر ما بول-"وه اس كے انداز میں بولا تھا' پھراس کے الجھے ہوئے انداز سے خود بهمى الجضاموا بولا-

''انسانوں کو پر کھنے میں جذباتیت کا شکار نہیں ہوتے زارا بی بی مرداگر نے تکلفی سے بات کر ماہے تو یقین کروئی اس کی محبت نہیں ہوتی ۔۔ بیراس کی عادت بھی ہو سکتی ہے۔۔۔اور میں تو فطر تا سمحت کرنے

والا انسان ہوں... انسانوں سے محبت میری تھٹی میں ہے... محبت میری عادت ہے... یقین کرو میں عاو تا" محبت کر ناہوں۔ نہیں جان اجھا کیا ہے 'برا کیا ہے'

\$2015 UUR 239 & 34 Stools 32

تھی ۔ گرابی غلطی کابر ملااعتراف کرنے ہے بھی کترا

"واہ رے زارای فی! آپ کی پھرتیاں۔ لاحول

ولا... نعنی کہ حد ہو گئی بید مال مبنے کی گفتگو چھپ کر سنی اور پھربس سوچنے لکیس الٹاسیدھا۔ متنفر ہونے

\_ سلے تقدیق تو کرلیزا ہے انسان ... "وہ خفاتھا۔

وزائ ايم سوري اليكن اب آني كو آمنه سے ملوا دیں تا.... وہ مجھے آمنہ مجھتی ہیں۔" شرمندگی اور خفت

اس کے الفاظ پر بھی غالب تھی۔

"ای کی بات مت کرو-بیربات ان سے مجھی ہوئی ہو سکتی ہے کہ تم انگی جلہ ہو الکین میں توجانیا ہوں۔ وه جهنجلایا موابول ریافها-

"میں نے بھی سی سے نہیں چھیایا ... بیربات تو میں نے آپ کوسب سے پہلے بتائی تھی۔" زارا نے عجلت بھرے انداز میں کہا تھا۔ سلمان نے اس کی جانب كها بمرناك يرها كربولا-

وسيل بهت يهلي سے جانبا بھاكہ تم اور شهروز منور

" آپ شپروز کو بہلے ہے جانتے تھے؟ آپ نے مجھے نئیں بتایا ۔ کیسے جانے تھے آپ شہروز کو۔۔" وہ اس کی بات کاٹ کر تولی-سلمان کے منہ سے ضرور کا سرنیم من کروہ مزید حیران ہوئی تھی۔اس نے اس کا

مکمل نام بھی نہیں بتایا۔ 'نہماری ایک دلچین مشترک ہے۔''سلمان نے کما تفا- زارا کی گردن پرچره نهیس تفا 'بلکه ایک برط ساسوالیه نشان ابھر آیا تھا۔

"معان سیحے گا۔ وہ آپ نہیں ہیں۔ اس لیے کسی خوش فنمی کا شکار ہونے کی ضرورت بھی نہیں - "اس في جماكر كما " بحريجه سوجة بوت بولا-"عهد الست"سلمان نے پیج الگنے کا تہمہ کرہی لیا تفا- زارانے استفہامیہ انداز میں اسے دیکھآ۔وہ حیران ہوئی تھی۔اے یادتھااس نے بیدلفظ ان کاغذات پر لکھا دیکھا تھاجو ایک مارسلمان ہی کی گاڑی میں اسے

"بير عهد الست كيا ہے؟"بيراس سے الحلے روزكي بات تھی۔ لندن کے ایک علاقے ایفرڈ کے ایک چھوتے سے ریسٹورنٹ میں بیٹھے شہوزنے اینے سامنے بیٹھے تعمور نصارے یو چھاتھا۔

"ميرے ليے بيدايك مشهوراديب كى الوبائيو كراني ہے بردھ کر کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک مشہور شخص کی زندگی کی کمانی ہے جوابے آخری ایام میں کورٹ (نربب تبدیل کرلیا) ہوگیا ہے اور اب وہ جاہتا ہے کہ ہر حفص اس کی طرح کنورٹ ہوجائے ان کااسکول آف تفاف بی ہے۔ ہر مخص کواس دائرے میں طوعا وكرما المعينج كها في كرك آنا \_ جهيد واسلام" بحصة ہیں۔ای دائرے کویہ دین کہتے ہیں اور اے ہی

اس نے سرسری انداز میں کہتے ہوئے ہاتھ میں بكرے سينڈوج كاايك براسالقمه ليا تھا۔ وہ بہت بے وهنگے انداز میں کھا رہا تھا۔ بردے برے لقمے اور عجلت بهرااندازشهروز كوسخت تأكوارا كزررب تص

شروز نے عمرے ہونے والی طویل بحث کے بعد رات کافی آخیرے اے ٹیسٹ کرکے ملنے کے لیے کما تھا اور وہ اکلی ہی طبیح بریج کرنے لوٹن ہے ایفرو آگیا تھا۔ وہ ''زین العابرین'' نہیں تھا۔ اس کیے وہ مہلی ملاقات واللے زین العابدین سے بہت مختلف تھا۔ لوش ميں وہ ايك تھ كا ہوالا جار ضرورت مند آدمي نظر آ یا تھا 'جبکہ اب شہوز کے سامنے وہ کارپوریٹ کلچرکے ایک نمائندہ کے روپ میں تعا-اس کا تغلق ترکی سے تھا اور وہ چند ایک چھوتی موتی جاب کے علاوہ ایک برطانوی مخص کے پاس فارس مترجم کے طور بر کام كردبا تقا- زبانول يراس كاعبور قابل رشك تفاروه ترکی فارس ہندی اور عربی کے علاوہ فرنج بھی بول سکتا

وہ اپنی دھن میں مگن مسلسل بول رہاتھا۔ شہوز کو اس کی وضاحت سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وجهارے درمیان اختلاف کا بس آیک ہی پہلو ہے۔۔ وہ ہر مخص کوریٹر کلائز کرنے کی کونشش كردے ہیں۔ ان كا بس نہيں چانا كہ سب كى وا رهبیال رکھواکر سربر امامے بند هوا دس اور انہیں جمادے لیے بھیج دیں۔ عورتوں کو گھروں کی مخلوق قرار وے کرانہیں محصور کرکے ایسے رکھویں جیسے بالٹیاں باته ردٍ مول ميس ركهي جاتي بين - يعني أكر درا تنك روم میں با گھرکے کسی دو تیرے جھے میں نظر آئیں تو اوڈ لگیں گی۔ نامناسب تحقیر آمیز ... میں اس سوچ ہے سخت جر ما ہوں۔"وہ مقام جب شروزائے بائے کمہ كرا شمناج ابتا تقا-اس نے بالا خرايك كام كى بات كمه دُالْ- دوجهم بيد الشهروز في مكارا بحرا

و النا والني بان كى سوچ اس قدر رياد كريار ہے؟"اس نے کری کی پشت سے نیک لگائی تھی۔ اے تعمور کی ہریات سے اتفاق نہیں تھا۔ اس کا ذاتی خیال تھا کہ نور محر کنورٹ ہونے کے باوجود ابھی

بھی کوئی ڈیل کیم کھیل رہے ہیں۔ ''اس سے برمیھ کر۔ لیکن ان کی غلطی نہیں ہے۔ انهول نے اسلام کی جو شکل دیکھی ہے وہ الی، بی ہے۔ وہ تبلیغیوں کے ستے چڑھ گئے ہیں۔ ایسے لوگ جو اسلام كويابنديون كاندبب مجهية بين- تنك نظري ان کی سوچ ہی نمیں خون میں بھی رچی لی ہوئی ہے۔ میوزک الکیل عورت الباس حرام طال ان کے یمان ہرمعاملہ تنگ نظری کاشکارہ۔ وہ یہ بات نہیں سیجھتے کہ یہ سب چیزیں گلجرل ویلیوز ہیں۔ان کا تعلق مذہب ہے ہے نہ ہوسکتا ہے۔۔ مذہب اسلام سے تو قطعا" نهيس ہوسكتا... ميں الحمد للد مسلمان ہوں... میرے مال 'باب مسلمان ہیں۔۔ میرا ماننا ہے اسلام عضرکے طور پر علاج کی غرض سے الکحل استعمال کی

تھا،لیکن اس کی اصل جاب وہی تھی جوشہوز کی تھی۔ وہ مختلف بین الا قوای چینلز کے علاقہ عوف بن سلمان کے لیے بھی کام کر تا تھا اور فری لائس کر تا تھا۔ بنیادی طور پر وہ ایک فوٹو گرافر تھا۔ اور اس لیے وہ بھی اس ڈاکومنٹری کا حصہ تھا۔اس کے ساتھ چند منٹ گزار کر ہی شہوز مایوس ہوا تھا۔اے اندازہ ہوگیا تھا کہ اس مخص کی واحد خصوصیت اس کی مختلف زبانیں بولنے کی صلاحیت ہے 'ورنہ اس میں کوئی خاص بات نہیں محى- وه جس ريستورنث مين بينه منه عنه وجهو تاسا كيف ميرما ٹائپ كينٹين تھى جہال اكاد كاسفيد فام نين ايجر طالب علم ہی نظر آرہے تھے۔

تعمورن خودى اس سے اردوميں بات شروع کی تھی۔ سووہ بھی اردو میں ہی اس سے بات کرنے لگا

وسیس نور محرصاحب کے ساتھ کافی مبینوں ہے رہ رہاہوں۔ اجھے انسان ہیں۔ اس سے بھی زیادہ اجھے رائم ہیں۔ قدرت نے انہیں الفاظ پر بے پناہ مهارت عطا کی ہے۔ الفاظ کی بنیاد پر ہی دو سروں کی سوچ تک بدل کر رکھ سکتے ہیں۔ وہ اپنے ای منر کا سهارا لے کرمسلم دنیا میں اپنی جگہ بنانا جائے ہیں... ئے نے کنورٹ ہوئے ہیں ۔۔ اس کیے جوش بھی زیادہ ہے۔ میں نہیں کہنا گیران کی نیت میں کوئی کھوٹ ہے۔ یا وہ کوئی ڈیل کیم کھیل رہے ہیں۔ سیس وہ ایسے انسان ہی سیس ہیں۔ ایسے کام سے کام رکھتے ہیں۔ ٹوہ لینے کی کو شش تھی نہیں کرتے ... میں نے ایک بار اینے متعلق جو کمانی سناوی کہ میں مجبور غریب انسان ہوں۔جس کے پاس رہائش سیس ہے۔ جس كا تعلق ايك غريب ملك سے ہے۔ جس كا خاندان بہت برا ہے۔ ای پر یقین کرکے بیٹے ہیں۔ تھی بلاوجہ کے سوالات نہیں کرتے۔ کمرے کی یا میری چیزوں کی چیکنگ نہیں کرتے۔ مالی مرو بھی كرتے رہتے ہیں...ان میں وہ تمام خوبیاں ہیں جوایک جیساجدید ند ہب کوئی نہیں...یمال تنگ نظری نہیں التھے انسان میں ہونی جاہئیں۔اس لیے میں انہیں دل ہے۔ یہاں ہرمعالمے میں کیک ہے۔ دواؤں میں ایک سے بیند کرتا ہوں۔ میرا ان سے کوئی زاتی اختلاف والے حتی کے نہیں کہ سکتے۔ معانہ کیجے گا کین پاکستانیوں کی سرگرمیاں ایسی ہیں کہ کوئی بھی انہیں شک کی نگاہ سے دکھ سکتاہ۔ افغانستان کے بعد بیہ دو سری بڑی قوم ہے جو اپنی سوچ میں نہایت ریڈ پکل ہے۔ گنزرویؤ ہے۔ سرفیصد پاکستانیوں کی رائے ایک جیسی قدامت بہندانہ سوچ پر مبنی ہے۔ طالباتا ہُریش اور ریڈ کلا ہُریشن ان کے لیے نیافینامینی نہیں۔ سوپاکستانی نور محمد کے بارے میں یہ بات حتی ہے کہ سوپاکستانی نور محمد کے بارے میں یہ بات حتی ہے کہ اس کاکوئی تاکوئی تعلق کسی الٹی سیدھی سرگرمی سے رہا

وہ شہروز کے جبرے کو دیکھ رہاتھا 'جہاں تاپ ندیدگی کے آٹرات تھے 'مگروہ اس کی بات کورد بھی نہیں کررہا تھا۔اے اس بات کااحساس تھاکہ وہ اتناغلط بھی نہیں

در آپ نے کچھ زیادہ ہی سخت الفاظ استعال کرلیے۔ بیرسب مغملی پروپیگنٹہ ہے اور کچھ نہیں' ورنہ ہم پاکستانی بہت مہذب اور لبرل قوم ہیں۔"شہروز نے تصحیح کرنا ضروری سمجھا 'کیکن اس کی آواز آ شیرے عاری تھی۔

" الفاظ آب کو سخت کے کیکن سچائی کی تاخی ہے۔ یقینا" آب کو سخت کے کیکن سچائی کی تاخی ہے۔ یقینا" چھے گی۔ آپ لوگ مغلی پروپیکٹٹو کے بعد مهذب ہوئے ہیں۔ اب واقعی صورت حال بہتر ہورہی ہے۔ ورث کتنے ہی واقعات میں آپ کو یمال پیٹھے بیٹھے انگلیوں پر گنوا سکتا ہول 'جب اسلامی جمہوریہ یاکتان میں "اسلام" کے تام پروہ قتل وغارت ہوا ہے کہ اللہ کی پناھ۔ دراصل آپ لوگول نے خود کو اسلام کا ٹھیکے دار ہی سمجھ لیا ہے۔ رہی سمی کر ایشعک پاور نے وار ہی سمجھ لیا ہے۔ رہی سمی کر ایشعک پاور نے دار ہی سمجھ لیا ہے۔ رہی سمی کر ایشعک پاور نے دار ہی سمجھ لیا ہے۔ رہی سمی کر ایشعک پاور نے دار ہی سمجھ لیا ہے۔ رہی سمی کر ایشعک پاور نے دار ہی سمجھ لیا ہے۔ رہی سمی کر ایشعک پاور نے دار ہی سمجھ لیا ہے۔ رہی سمی کر ایشعک پاور کے ذاکن دے ہی خورک کرا یک ہار پھر شہروز کی شکل دیمی 'پھراس کی خفاف نمیں ہول۔ میں کی ملک یا اس سوچ شہروں کے خلاف نمیں ہول۔ بلکہ میں اس سوچ

ہو'اس میں کوئی مضا کقتہ تہیں ہے۔ مسلمان مردانال کتاب غیراسلامی عورت سے شادی بھی کرسکتاہے۔ موسيقي بھي اگر طبيعت ميں بيجان پيدا نہيں كرتي تو اسے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔عورت اگر سر نہیں ڈھکتی مگرمہذب لباس میں ہے تو پھراس کوٹو کئے کاکوئی جواز نہیں بنماعورت مجسم خوب صورتی ہے اور خویب صورتی کو قید کرکے رکھنا ظلم کے میزادف ہے۔ وہ اگر بغیر آستینوں کی متیض بہنتی ہے یا تھنوں ہے اونچااسکرٹ بہن لیتی ہے توبیہ اس کی خوب صورتی کو اجا گر کرنے کے لیے ہے۔ اس میں حرج ہی کیا ہے۔ وہ مرد کے سکون کے لیے پیدا کی گئی ہے ' ناکہ یابندیوں میں جگر کر گرول میں محصور رکھنے کے لیے۔اس کا گھر ہے باہرنکل کر مرد کی ذمہ داریاں بانٹنا بھی مرد کے لیے باعث رحمت اور باعث سکون ہی ہے۔ لیکن برادر نور محربیر سب نہیں مانتے اور قصور ان کا بھی نہیں ہے۔ انہیں لوگ ہی ایسے ملے ہیں جن کے عقائد نهایت فنڈ امینٹلسی ہیں۔ ہر معاطم میں تک نظری ان کا و تیرہ بن چکی ہے۔ آپ مل چکے ہیں ان ے .... آپ جانے ہیں وہ آپ کے جس رشتہ دارے بے پناہ متاثر ہیں وہ کون ہے۔۔وہ آج کل کمال ہے۔ وه سرنیفائیڈدہشت کردہے۔"

شهروز کولفظ "رشته دار" دہشت گردے بھی زیادہ الگا۔

'کیاواقعی نور محد' المها جرون ''کے لیے کام کر آرہا ہوئے رازداری بھرے انداز میں سوال کیا تھا۔ اس ہوئے رازداری بھرے انداز میں سوال کیا تھا۔ اس نے سراٹھاکراسے کی کھا' بھراستھنمامیدانداز میں بولا۔ ''برکش نور محمد''شہروز نے بدقت منہ کا زاویہ برا بنانے سے خود کو رد کا۔ اہتھنگ بنیادوں کو یمال بمول یانا آسمان نہیں تھا۔

'نیاکتنانی نور محمد' وہ لفظ پاکتنانی پر زور دے کر بولا' تعمور نصار نے تاک چڑھائی۔ ''پاکتانی کے بارے میں حتی طور پر کھے بھی نہیں کمہ سکتا میں۔۔ ان کے بارے میں تو ان کے گھر

الخواتن والخبط 242 جولالي المراج

اس نے بہت ہی بیشہ ورانہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی تھی اور اپناموقف واضح کردیا تھا۔ایے اس سمح وبني طاقت كي بهت ضرورت محسوس مولي مقى وهاس امركوبيشه كلوكوزي طرح استعال كرتاتها كهوه بيرث چناکیا ہے۔ اس کے لیے خود شناس خواعمادی تھی۔ "جم سب کی بیرای سوچ ہے... کبی مقصد ہے... مارا بروجیک مسلمانوں کے خلاف سیس ہے۔۔ یا کستان کے خلاف بھی نہیں ہے... میں ترکی میں بھی بسن والے فنڈ امینشسلٹ یر سخت تقید کر آ ہول ہے آنر کانگ پر بہت کام کیاہے میں نے... ہم تومسلم ونیا کا وہ رخ پیش کرنے والے ہیں جو حقیقی معنی میں بے بناہ خوب صورت ہے۔۔ مارا مجرماری ویلیوزمارے طور طریقے کس قدر جدید ہیں 'کس قدر دل موہ لینے دالے ہیں۔ میددو سری اتوام کو دکھانے اور باور کروانے کی اشد مرورت ہے اس کے لیے ہمیں اس چودہ سوسال سلے والی دقیانوی سوچ سے نکلنا ہو گا۔ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ ہمیں اپنے وہ اصول جو دو سری اقوام کے لیے تاقابل برداشت بین کوبدلنا مو گااور ان میں ترمیم کرنی ہوگی۔اقوام عالم سے ساتھ تعلقات بناکر جلنا ہے توان کے ساتھ ہم آہنگی کی خاطران کی عادات کو اپناتا ہو گا۔ میں نے اپنے ذہب سے سے ای سیکھا ہے کہ جمود معاشرون كوجو بربنا ديرا ہے اور سيني ميں اپني آنےوالي نی نسلوں کو سکھاول گا۔ میں اس پروجیک کے ساتھ اس کیے منسلک ہوں کہ بیہ وہ سب کرے گاجو میں بحيثيت مسلمان كرماج إمها مول-ان شاء الله تعالى ... ہماری نیت نیک ہے...اور کامیابی ہمیں ضرور ملے گ ۔۔ اس کیے انہیں اپنا کام کرنے دیں اور آپ اپنا کام کریں۔ ہمیں اپنی ڈاکومنری ان کے ناول سے پہلے تیار کرتی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آب اینا کام مكمل نيك نيتي ہےوفت پر كرليں گے\_" تعمور نصارنے کما تھا۔ شہوز نے سربلایا۔ اب کی بار اس کے مشکم کہجے نے شہوز کومتاثر کیا تھا۔ وہ اس کی سوچ کے ساتھ سوفیصد متغق تھا۔ ''ان شاءالنسس<sup>44</sup>س نے بھی کما تھا۔

کے خلاف ہوں جو اسلام کے نام پر دہاں پر دان پڑھائی جارہی ہے۔ میں افغانستان 'سعودی عرب' ایران اور ان جیسے سب ہی ممالک پر تنقید کر ناہوں۔'' د' آپ کر سکتر ہوں۔ میں مان لیتا ہوں'لیکن اب

''آپ کرسکتے ہیں۔ بیس مان لیتا ہوں 'کین اب کام کی بات کریں اور نور محمد کے ناول پر روشنی ڈالیں۔ یہ زیادہ مناسب رہے گا۔''شہروزنے اس کی باتوں ہے اکتاکر ٹوکنا ضروری مسمجھا تھا۔ اس نے ناک سیکڑ کراور آنکھیں بھیلا کرشہروز کودیکھا۔ بھر سرملایا۔ گویا سمجھ گیا ہوکہ اس کے سامنے بیٹھا شخص برا منار ہا

'دفھیک ہے' ٹھیک ہے۔۔ جو آپ کو مناسب کی۔۔ کیے۔۔ کی بہت کرتا ضروری ہے۔
میری کوئی بات بری گئی ہوتو میں معذرت خواہ ہوں'
لیکن حقیقت سنیں گے تو اس دنیا میں اپنے مقام کا
برداشت کرنا سیکھیں گے تو اس دنیا میں اپنے مقام کا
تعین کرائیں گے میں آپ کو صرف کیہ سمجھانے کی
کوشش کررہا تھا کہ نور مجر اور ان کا عمد الست
ریڈدیکلا کرزڈ سوچ ہر مبنی آیک کاغذات کا ملیندہ ہے۔
میری نظر میں اس کیے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں
ہوئے بغیر کیموئی ہے آپ کام روھیان دیں۔ ''اپ
ہوئے بغیر کیموئی ہے آپ کام روھیان دیں۔ ''اپ
کی باردہ سیدھا ہوکر بیٹھ گیا تھا۔ شہروز کو اس کی بیات
ہوئے بغیر کیموئی ہے آپ کام روھیان دیں۔ ''اپ
ہیں انجی نہیں گئی' بلکہ یہ بات اسے سب سے زیادہ
ہیں انجی نہیں گئی' بلکہ یہ بات اسے سب سے زیادہ
ہیں انجی نہیں گئی' بلکہ یہ بات اسے سب سے زیادہ
ہیں انجی نہیں گئی' بلکہ یہ بات اسے سب سے زیادہ

''میں اپنے کام بر ہی وھیان دے رہا ہوں' کین متضاد آراکو بن کرہی کسی نتیج پر پہنچاجا سکتا ہے۔ ہیں آپ کی ہاتیں بن رہا ہوں۔ ان سے اتفاق کرنایا نہ کرنا میری مرضی پر مخصر ہے۔ تمرین ایک ہات ضرور کہوں گاکہ میں تعصب پیند نہیں ہوں' اس لیے میں اس بین الاقوامی چینل کے لیے میرٹ پر چنا کیا ہوں۔ میں بھی اس پر اجیکٹ کو اپنا سوفیصد ویتا جاہتا ہوں۔ میں نہ ہوا سے عوام کے سامنے چین کرکے مسلمانوں کے جذبات کو مجردے کرنے کی وجہ بنوں۔''

الإخواين والجسط 244 جولالي 2015 ب

طرف برو كيا تقا\_

'' بیہ عهد الست کیا ہے؟''اسی روز اور تقریبا″اسی وفت جب شهروز الفرؤ کے ایک کیفے میریا میں بیٹھاعمد الست کے متعلق بات کررہاتھا۔

عمرنے اس سفید فام مخص کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا جس کا نام نور مجم تھا۔ اس کے پاس بہت ہے سوالات تھے جن کے تسلی بخش جوابات جانااس کے کیے بہت ضروری تھا۔اس کیے وہ لوٹن میں موجوو تھااوراس بارایس نے کسی کوبتانے یا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہجی تھی۔اس نے اپنے ہاس سے تین کھنٹے کا بریک لیا تھا اور پھریمال آگیا تھا۔ اے کل رات ہونے والی ایک لمبی بحث نے سمجھا دیا تھا کہ وہ آگر اس سمندر میں کودے گا تو اکیلا ہی کودے گا۔ کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گااوروہ فیصلہ کرچکاتھاکہ وہ کودکری دم

کے گا۔ رید ہی اس کی طبیعت کا وہ رنگ تھا جس کی بنابر وہ سارے خاندان میں جذباتی مشہور تھا۔وہ عموما" ہر

بات يربهي ضديس نهيس آجايا كرياتها اليكن جباب نسى معالم ميں اپنا آپ حق پر لگنا تھا تو پھرونیا کی کوئی

طانت اس کے فیصلوں سے ایک ایج بھی ہمیں ہنا یاتی تھی۔اس کے ساتھ ایسالیلی بار سیس مورہاتھا۔

اس کے ابو نے جب اپنے بھائی کی معاونت سے لندن میں ہوزری کا برنس شروع کیا اور پاکستان ہے

موزري كاسامان امپورت كرنا شروع كيانو بسروز بهاني کے ایک جانے والے تشم میں ایکی بویٹ پر تھے۔ ان کی معاونت سے ایکسائز ڈیوٹی پر کافی چھوٹ ملنے

کلی 'تب بھی عمرنے بہت شور ڈالا تھا۔ حالا نکہ تب وہ پڑھ رہاتھا۔ لیکن اس نے اپنے ابو اور تایا ابو سے اس

بات بربست بحث كي تهي كم وه الك ال ليكل كام كررہے ہیں جوان کے اپنے ملک کے مقاومیں نہیں ا

ہے اور وہ یا کتان کی خرابیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہے بھول جائے ہیں کہ سب خرابیاں پاکستانیوں کی خود کی

پیدادار ہیں۔ تب بھی اس طرح وہ ایک طرف رہ کیا تھا اورباني سارا خاندان اسے جذباتی قرار دیتے ہوئے ایک

پھر جب اس کی بمن صیا کی شاوی ہائی اسکول کے بعد ہی طے کردی گئی' تب بھی اس نے خوب واویلا مچاکرایے ابو کی ناراضی مول کی تھی اور اسے اسی طرح کی صورت حال کا سامنا کرنا بڑا تھا۔اس نے انہیں واضح لفظوں میں کما تھا کہ وہ صبا کی خواہش کے باوجود اسے مزید پڑھنے کی اجازتِ صرف اس کیے نہیں دے رہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی بیٹی اپنی مرضی سے شادی نہ کر لے۔ انہیں اللہ سے زیادہ لندن کے آزاوماحول سے خوف آنا ہے اور اگر انہیں استے ہی خدشات ستاتے ہیں تو وہ پاکستان کیوں نہیں جلے جاتے۔اس طرح کی صورت حال میں ایسے بھیشہ اینے والدین کے دوغلے بن ہے البحص ہوتی تھی اوروہ واقعی

جذيا تبيت كاشكار موجايا كرتاتها-سواب بهي وه اكيلاتها النهاتها اليكن حق يرتقا-ودعمد الست آپ کے لیے شاید ایک عام سا ناول ہے ،جس میں آپ کے کسی رشتے دار کاذکر ہے ... کسی دو سرے مخص عے لیے بیرایک مشہور مخض کی آٹو بائیو گرافی ہوسکتی ہے ، کیکن میرے لیے یہ ایک عقیدہ ہے ایک عقیدہ ہے ایک عقیدہ ہے میں نے ساری زندگی گزار لینے کے بعد سیکھا ہے اور میں اس ليے اس پر زور دیتا ہوں اور اس سے ایک انچ بھی منے کو تیار نہیں ہوں۔ "عمرنے دیکھاؤہ مخص پہلے سے يرعزم وكهأنى ديتاتها-

د منیں نے اپنی زندگی میں پہلا اہم سبق سے سیکھا تھا کہ اپنی فطرت سے غداری نہیں کرنی جا ہیے۔ بہت جھوتی عمر میں میرے کرینڈیانے بچھے بیہ بات سمجھاوی ھی کہ فطرت سے بغاوت بگاڑ کا باعث بنیآ ہے اور میری زندگی کا آخری اہم سبق بیر تھا کہ انسان فطریت حنیف پر پیدا کیا گیا ہے۔ بعنی وین حق کاا قرار اس کی فطرت ہے۔انسان اس ا قرار سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ انسان فطرت حنیف سے منہ مورثا ہے تو کل انسانیت کے لیے بگاڑ پیدا ہو تا ہے۔ بیہ ہی عمد الست ہے اور یہ ہی میری کمائی ہے۔اس کمانی کی بظاہر آپ

خولين داخيث 245 جولالي 2015 غيد

تفوی کو ہی فضیلت حاصل ہے کیا کسی انسان کو جانبی کا اس سے اچھا کوئی اور بیانہ ہو سکتا ہے یا ہونا جا ہو

وہ آس سے پوچھ رہے تھے اور عمرجب کا چپرہ گیا ۔
اس کے باس اتنا علم نہیں تھا کہ وہ الی باتوں کے جوابات فورا ''دے پا تا۔ ہرعام مسلمان انسان کی طرح وہ تو خود کوئی سب سے برطامتی سمجھتا تھا۔ اس کے لیے تو بھی سب سے بردی خوبی تھی کہ اس نے کسی کا ول نہیں دکھایا تھا 'کسی کا حق نہیں مارا تھا۔ دہ تو اس بات پر کھی اترا تا تھا کہ وہ نماز بڑھ لیتا ہے۔ روزے بھی رکھ لیتا ہے۔ اس کے لیے نہی فخر کم نہیں تھا کہ اس نے ازاد ماحول میں برورش بانے کے باوجود وہاں کارتی برابر اثر قبول نہیں کیا تھا۔ اس سے کوئی پوچھتا تو وہ کہتا کہ اس سے کوئی پوچھتا تو وہ کہتا کہ اس سے بال میں ہی بہترین مسلمان ہول۔ میرے دم سے آئ بال میں ہی بہترین مسلمان ہول۔ میرے دم سے آئ نیادہ اور کر بھی کیا سکتا ہوں ؟''

'''نور مجر آیک متقی انسان ہیں۔۔۔ اللہ کو متقی انسان سے بردی محبت ہوتی ہے۔ میرے لیے بھی ان سے محبت کرنے کے لیے بھی خوبی کافی ہے۔'' وہ آیک بار پھر خاموش ہوئے تھے۔۔

'' تقوی گیاہے سرای عمر نے لاجار انداز میں سوال پوچھاتھا۔ اس کے سامنے بیٹھاشخص جو پہلی ملاقات میں ایک عالم میں ایک عالم میں آخیر تھی جو ول پروار بین گیاتھا۔ اس کے گفظول میں آخیر تھی جو ول پروار کرتی تھی۔ عمر خود کو اس کے سحر میں جگڑا محسوس کرتا

"تقوی وہ سیرھی ہے جو اکعلیت کی طرف لے جاتی ہے ۔ بجھے بتا ہے اب آپ ہو بھیں گے کہ اکعلیت کیا ہے اب آپ ہو بھیں گے کہ اکعلیت کیا ہے 'میں آپ کواس سوال کا جواب بھی دول گا۔ میری المیہ نے خود کشی کی تھی 'میری دعاہے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ نرمی والا معالمہ روا رکھے کہ اس کے الجھے ہوئے سوالات نے بھیشہ مجھے ساتھی ہوئی راہ دکھائی۔ اس کی اپنی زندگی آیک سوال کے گرد گھومتی رہی ہے"اکھلیت کیا ہے ؟"اس نے

رشتہ دار ہیں اور ان کے لیے یہ نادل بہت اہم ہے'
کیونکہ یہ ان کی بہ گناہی کو ثابت کرسکتا ہے۔ اس
لیے میری کمانی آپ کے لیے اہم ہوسکتی ہے۔ '
د منور محمہ سے آئی محبت کیوں ہے آپ کو ۔ ان
سے آپ کی کوئی رشتہ داری تھی نہ کوئی گہرے مراسم ۔ وہ آپ سے عمر علم ' تجربے میں بھی کم تھے۔ آپ کے ان کے تعلقات کی عمر بھی شاید ہی چھ مہینے رہی ہوگ۔ اس کے باوجود آپ کے دل میں ان کے لیے آئی عقیدت سننے میں عجیب سی لگتی ہے۔ ایسی بھی کیا خاص بات ہے ان میں ؟'

کے لیے کوئی انمیت جمیع سے الیکن آپ نور محریک

عمریہ سوال سب سے پہلے پوچھنا جاہتا تھا۔ یہ سوال اس کے دل میں ہے حد تھابلی مجا رہا تھا۔ نی زمانہ ایک شخص کا دہشت کرد قرار دیا جاتا ہی اس سے لا تعلق ہوجائے ہے کہ گئی تھا۔ وہ امائمہ کا روبہ ہی دیمے کر چیان رہ گیا تھا کہ اپنے بھائی کے لیے اثنا ہے جین رہنے والی امائمہ اب یک دم اس کے بارے میں جان کر تعلق جان کر کیسے لا تعلق ہوکر ایک طرف بیٹھ گئی میں والی تعلق جان کر کیسے لا تعلق ہوکر ایک طرف بیٹھ گئی میں والی کی خاطر ہرقدم الھانے کو تیار فقی اس بو ڈھے سفید فام کو اس فقیا۔ وہ کون ساجذ بہ تھا جو اس سارے عمل کے بیچھے کار فراتھا۔ انہوں نے اپنی آئی تھوں کو مسلا اور پھر جیسے کھی فراتھا۔ انہوں نے اپنی آئی تھوں کو مسلا اور پھر جیسے کھی فراتھا۔ انہوں نے اپنی آئی تھوں کو مسلا اور پھر جیسے کھی فراتھا۔ انہوں نے اپنی آئی تھوں کو مسلا اور پھر جیسے کھی فارکرنے کی کوشش کی۔

"بی سوال پہلے بھی کسی نے پوچھاتھااور اس انداز
میں پوچھاتھا۔ آپ لوگ آس بات پر جیران ہوتے
ہیں کہ نور محمد ہی کیول اور میں یہ پوچھتا ہول کہ۔ نور
محمد کیول نہیں ؟ وہ آگر چہ ایک عام ساانسان ہی ہے۔
لیکن ''خاص'' ہونے سے پہلے ہرانسان ''عام' 'ہی ہوا
کر باہے بظا ہر دنیاوی کھاظ سے ان میں کوئی خاص خولی
نہیں ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا وہ پھونک مار
نہیں ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا وہ پھونک مار
نہیں ہے۔ قرگوش نکال سکتے تھے یا آبراکاڈ ابرا
نہیں ہے میرے دوست مجھے اس کا تقوی پند ہے
نہیں ہے میرے دوست مجھے اس کا تقوی پند ہے۔
نہیں ہے میرے دوست مجھے اس کا تقوی پند ہے۔
نہیں ہے میرے دوست مجھے اس کا تقوی پند ہے۔
نہیں ہے میرے دوست میں کے تھے ایسا کہا

الأخولين دانجك 246 جولالي 2015

ہے۔ اتمیں وہ جوانب چاہیے جو سائنسی بنیادوں پر يركها جانجا جأسك-اكمليت روح اورجهم كاليك نقطي بر آجانا ہے۔ بنیاوی طور پر جسم مادہ کثیف ہے اور روح مأُوه لطيف .... بيه دونول أيك نقطے پر آنهيں شكتے ،ليكن کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جو بیہ ناممکن کام ممکن کر دکھاتے ہیں۔وہ کمحہ جب آنسان بے پناہ پرجوش ہو کر خوش ہو تا ہے تواسے سکون حاصل ہو تا ہے 'جواسے ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ اس وقت اسے ایسا محسوس ہو <sup>تا</sup> ہے کہ وہ بالکل بلکا بھلکا ہوچکا ہے اور ہواؤں میں ازرہا ہے ... وہ لمحہ جب آب سی چیز کو بہت لگن کے بعد ماضل کر لیتے ہیں بھو کے بیٹ کے لیے لقمہ طلال ... انسان کی محبتِ میں مبتلا انسان کے لیے محبوب سے وصال کالمجہ ... کسی شوق کے جنون میں مبتلا انہان کے ليے انعام كى وصولى كالمحديد بنركى بے پناہ دادو تحسين كا لمحد-وروزہ میں مبتلا ماں کے لیے بیچے کی ونیا میں آمد۔ حالت نزع ترای صفحت وجود کے کیے موت کی نوید \_ سب عوامل ہی آیے ہیں جو اسے بے پناہ سکون دیتے ہیں ... ڈر کز کیوں اتنی پایولر ہو گئی ہے مغرب میں .... نئی نسل خود کو نشے میں مم کرکے آخر کیا تلاش کرتی رہتی ہے۔وہ''اکعلیت''ہی تلاش کرتی ہے۔ وہ برسکون ہونا جاہتی ہے ۔۔ بے چینی سے چر ہونے کی ہے اسے۔ بیالوگ ڈر گزمیں بھی تو پہلے تھرل 'پھر بے چینی اور پھر سکون تلاش کرتے ہیں وہ ایے ہوش وحواس کو منتنے کے پاس رہن رکھ کے چند کھنٹوں کا سکون چاہتے ہیں۔ اندی سکون ... انہیں سی نے سکھایا ہی نہیں کہ سکون حاصل کرنے کی چنداور چیزیں بھی ہیں ایسی چیزیں جن میں انسان ایسے حواس کھوئے بغير بھی برسکون ہوسکتا ہے اور تقوی بھی سکون دینے کی ہی چیز ہے یہ آپ کے جسم کو بھاری نہیں ہونے دیتا دور کے ہم سب انسانوں کے لیے دین زہب سب بتاتے ہوئے بھی کس قدر پرسکون لگ رہے تھے جبکہ پرائی ہاتیں ہیں۔ ہمیں ان میں دقیانوسیت نظر آتی مستمر کے چیرے یر ہی نہیں ہر عضویر لاجاری طاری

بہت تھرکنگ زندگی گزاری تھی الیکن ایسے جس چیزی تلاش تھی وہ اسے تازندگی نہ ملی۔ وہ کہاکرتی تھی وہ کمجہ جب روح اور جسم ایک نقطہ پر پہنچ جاتے ہیں تواہدی سکون حاصل ہو تاہے۔اسے اس سکون کی تلاش تھی وہ مجھتی تھی کہ ہیہ سکون اسے تب ملے گا جب وہ "مال" بن جائے کی-اس نے فرض کرلیا تھاکہ "اولاد كاحصول عى مال كے ليے "إكمليت ب-وه سوچتى تھی کہ اولاد مل جانے سے زندگی ممل اس کی ہوجائے گ 'ایس کی مطبع ہو جائے گی ۔۔ اور اسے اس مقام پر ابدی سکون حاصل ہو گااوروہ ''اکمل "ہوجائے گی۔ اس کے لیے اکملیت کے نہ جانے کیامعنی تھے الیکن مجھے لگتاہے ہرانسان اس سوال کے تعاقب میں بورا جیون گزار تاہے۔ نئے سے نئی راہیں تلاش کر تا ہے۔ ائی خواہشاک کے بےلگام گھوڑے پر بیٹھ کر سریث دوار تا جلاجا آاہے۔ آرزو کو جنون پھر لکن اور پھر عشق بنالیتا ہے۔۔ اور پھرای کے گرد طواف کر مارہتا ہے۔ وردیے بے چین ہو آ ہے تو مرہم بنالیتا ہے پھر تجنس اور کھرل اور مہم جو فطرت سے بے قابو ہو کر در دمیں پناہ ڈھونڈ آ ہے۔ ہم سب ایسا کرتے ہیں ہماری ابدی خواہش سکون ہے اور ہم اسے جنون میں تلاش کرتے کرتے لقمہ اجل بن جاتے ہیں 'لیکن سمجھ نہیں یاتے کہ ہم جائے کیا تھے مارا آخری سوال خود سے میں ہو تاہے کہ کیاہم"می "چاہتے تھے جو ہم کرتے رہے اور پھرہم میں ہے بہت ہے لوگ اس سوال کاجواب تفی میں ہی دیتے ہیں۔ یہ انسان کاذاتی معاملہ نہیں ہے ۔ یہ کل انسانیت کا مجتس ہے کہ آخراہ جاہیے كيا- ميں نے بير سيكها كه وه ودا كمليت "كا مارا موا ہے۔اے"اکملیت"جاہے ابیرسوال پراہو تا ہے ... که "اکعلیت کیاہے؟ میں آگریہ کھول گاکہ دین کی بیروی ہی اکھلیت ہے تو آپ فورا "مجھ پر ہسیں سے اسے روح کے ہم وزن رکھتا ہے۔ اسے الانشول عَے اور بجھے طالبان شجھنے لگیں گے ۔ ہی آج کل سے بچاکر رکھتا ہے ۔ یقین سیجئے الائتیں نہیں کے ماڈرن انسان کاالمیہ ہے۔ آج کل کے سائنفک ہوتیں تو آزمائشیں مجھی نہیں ہوتیں۔" وہ یہ سب

。2015 とりえ 247 と当らい

OCIETY COM

" " آپ بهت مشکل با تیم کرتے ہیں سر! ... ہیں بهت عام ساانسان ہول ... مجھے اتنی مشکل فلسفیانہ با تیں شمجھ میں نہیں آتیں میرے جیسے عام انسان کے لیے بیہ سب بہت مشکل ہے۔ مادہ کثیف 'مادہ لطیف' ان کا ایک مقام پر آتا۔" وہ اپنی کم عقلی کا اتنا کھلا اعتراف کرتے ہوئے ہیچکچایا نہیں تھا۔ نور محمد مسکل پر تھے

"سادہ اور آسان ترین بات بیہ ہے کہ دنیا کو اپنی حاجت سمجھیں رغبت نہیں ۔۔ دنیاصفرہے اگر صرف خواہش ہے۔ اسے خواہش نہیں ضرورت سمجھیں۔ اسے جائے عمل سمجھیں۔ اسے ضرورت بنائیں۔ اسے دین کی اکائی کے ساتھ ملائیں۔ اسے دس بنا میں

نور محمد نے ایسے سادہ ترین انداز میں اپنی بات سمجھانی شروع کی تھی۔

数 数 以

"آپ کیے کہ سکتے ہیں کہ شہوز استعال کیا جارہا ہے۔۔ وہ اپنے باسم کی بہت تعریف کرتا ہے اور اس نے تو ہم ہے ذکر بھی نہیں کیا کہ وہ کسی سعودی این جی اور کے ساتھ کام کررہا ہے۔ عوف بن سلمان کاتو نام بھی نہیں سنا میں نے اس کے منہ سے ۔۔ کسی انٹر بیشنل چینیل کے ساتھ کسی جوائٹ و نیچر کاؤ کر بھی نہیں کیا اس نے ساتھ کسی جوائٹ و نیچر کاؤ کر بھی کسی نہیں کیا اس نے ساتھ کی سب باتیں من لیفنے کے بعد کما تھا۔ وہ انگل آفاق کی سب باتیں من لیفنے کے بعد کما تھا۔ وہ انگل آفاق کی سب باتیں من لیفنے کے بعد کما تھا۔ وہ انگل آفاق متعلق من کر فا ہم ہوا تھا۔ سلمان کی باتوں نے اسے نا متعلق من کر فا ہم ہوا تھا۔ سلمان کی باتوں نے اسے نا متعلق من کر فا ہم ہوا تھا۔ سلمان کی باتوں نے اسے نا میں متعلق کی گئی متد بر سرور تھی۔ سلمان حیور مراسمان تھی کر وہا تھا۔ وہ مشکوک میں متعلق کبھی کھل کر بات براسمار تھا'لار وا تھا اور اینے متعلق کبھی کھل کر بات براسمار تھا'لار وا تھا اور اینے متعلق کبھی کھل کر بات براسمار تھا'لار وا تھا اور اپنے متعلق کبھی کھل کر بات براسمار تھا'لار وا تھا اور اپنے متعلق کبھی کھل کر بات بہیں کہ تاتھا'لار وا تھا اور اپنے متعلق کبھی کھل کر بات بہیں کی تاتھا'لار وا تھا اور اپنے متعلق کبھی کھل کر بات بہیں کر تاتھا'لار وا تھا اور اپنے متعلق کبھی کھل کر بات بہیں کر تاتھا'لار وا تھا اور اپنے متعلق کسی تھا اور زار اکو اس

وہ کمہ رہاتھا۔ زارا کھ نہیں بولی۔ شہروزائی جاب کے متعلق بات کم ہی کر تاتھا۔ وہ صرف کامیابیوں کے متعلق بات کر تاتھا۔ ایک ڈیڑھ سال سے تو وہ صرف ان باتوں پر دھیان دیتا تھا جن میں اس کی تعریف اور خود نمائی کا بیلو زیادہ نکاتا تھا۔ زارانے سرملایا۔ رضوان اکرم کانام اس نے س رکھاتھا۔

"دراصل شروزے پہلے یہ براجیک جھے آفر کیا اسلامی شروزے پہلے یہ براجیک جھوری تیار کر رہاتھا ہو "نور جی "کے متعلق تھی "کھ وجوہات کی بناء بر میں نے یہ براجیک ادھورا چھوڑویا تھا۔ رضوان کی متعلق تھی کہ میں ان کے ساتھ مل کر کھ تا کچھ فرور کرول کیل میراول جب ساتھ مل کر کچھ تا کچھ فرور کرول کیل میراول جب ساتھ مل کر کچھ تا کچھ فرور کرول کیل میراول جب با با سیمن نے اچا اور ایکا اور میری اس موضوع پر کانی ریسرچ ہے۔ وہ میری اس موضوع پر کانی ریسرچ ہے۔ وہ میری داکار کے کچھ عرصہ بعد عوف بن سلمان تای داکھ میرے انکار کے کچھ عرصہ بعد عوف بن سلمان تای داکھ میرے انکار کے کچھ عرصہ بعد عوف بن سلمان تای مائر کیا تھا۔ شہوز ان تین لوگوں میں شامل ہے۔ "وہ ایک محفول نے ہرسوال کا تعلی بخش جواب دینے کی میرسوال کا تعلی بخش جواب دینے کی سیمنٹ کے ہرسوال کا تعلی بخش جواب دینے کی سیمنٹ کی سیمنٹ

جنیں ہے۔ میں نے بتایا تا کہ ایک برائش نو تاولسك نور محمر بين جو أيك ناول " عمد الست " لكه رہے ہیں جبکہ آیک فوٹو گرافر عوف بن سلمان ایک واکیومینٹوی "عمدالست" پر کام کررہاہے۔ دونوں کا مقعمد تقريباً" ايك اي ہے۔ دونوں اي وضاحت كرنا جاہتے ہیں کہ وین اسلام ایک سجاندہب ہے اور اے دیا گیادہشت گردی کالیبل صرف بہتان ہے۔۔ سیلن دونوں کا طریقتہ مختلف ہے۔ یمی میرا اور شہوز منور کا حال ہے۔ ہم کام ایک ہی کررہے ہیں لیکن حارا طریقتہ

''آپ دونوں میں غلط کون ہے؟''زارانے ایک بار چیراس کی بات کاٹ دی تھی۔ سلمان نے اس کا چیرہ

"اس کا فیصلہ تم کروگی ڈاکٹریہ ہریات میں نہیں بتاؤں گا ، کیک ایک بات یاد رکھنا 'اس بار دماغ ہے فيعله كرنا فذرت بوقونون كوبهي عقل مندي سے فیصلہ کرنے کا ایک موقع ضرور دیتا ہے "میں موقع دنیا میں ان کے مقام کا تعین کرتا ہے۔ یمی موقع وہ قصیل ہو تاہے جو کامیانی اور تاکامی کے در میان ڈٹ کر کھڑا ہو

زارا اس کا چرو دیکھتی کو گئی تھی۔اسے فیصلہ کرتا آيابي كب تقاـ

"زارا کھ کمرای تھی؟"

وہ سہ پیر کا نکلا دوبارہ مغرب کے وقت کھر آیا تھا۔ گر میاں تھیں سو مغرب بھی سات بجے کے قریب ہوتی تھی۔اند میرا پھیل چکاتھااور ساتھ ہی جمل جا چکی تھی۔ ای انورٹر پر چھوٹا سابلب روشن کیے بر آرے میں بیٹھی ہاتھ میں سبیح لیے نماز کے بعد والی تسبيحات يزه راي تهين-بدان كاروز كامعمول تها لیکن ان کا سوال بہت ماؤدلانے والا تھا۔ وہ ان کے قریب ہی بیٹھ کرنی شرث کی آدھی آستینوں کو مزید اونچا کرنے لگا۔ امی نے بیٹھے بیٹھے ہی ہاتھ بردھا کر

"اس کے باوجورت کیسے کمہ سکتے ہیں آئے کہ شہروز ٹریپ کیاجا رہا ہے ... وہ اتنی محنت کرتا ہے اپنے کام کے کیے دن رات کا فرق بھی نہیں دیکھا۔اس کے اندر یکھ بوٹیننشل تو ہو گا تا کہ جو اسے اشنے لوگوں میں منتخب كَيَاكِيائي-"وهاب بحدمعتدل ليج مين بات كرراى تقى ليكن كنفيو ژن ابھى بھى آ تھول سے ئىكەرىي تھى\_

"محنت کی بات مت کرو۔محنت سب کر لیتے ہیں۔ شهروز کواس بنیا دیر نهیں چنا گیاشهروزنے بیہ سودامحنت یا روپے کی بنیاویر شیں کیا بلکہ اس کی خواہش ''شهرت'' ہے۔ اس کے خریدنے والوں نے یہ بات بھانے لی تھی کیے وہ شہرت کی خاطر آنکھیں بند کر کے بہت دور تك جاسكتا ب- اتنادور كه جهال جهوث اور يح كافرق ختم ہوجا تا ہے۔انسان اینے گھروالوں کو بھول سکتاہے این ترجیحات بدل سکتا ہے اور کسی کی اندھی پیروی بھی کر سکتا ہے۔ میربات تم بھی جانتی ہوکہ شہرت کے سامنے شہردز کو کوئی جھی نظر شیں آیا۔۔۔ کوئی بھی نہیں !

اس نے آخری تین لفظوں پر زور دیتے ہوئے جملہ مكمل كياتھا-زارا چھ نهيں بولي تھي-اس نے سلمان کی کسی بات کی تردید تهیں کی تھی۔ پیر خدشات تواس کو بھی ڈراتے تھے کہ شہور کے لیے ہر چیز بھٹھ اور جذبه "شرت" كيور آ تأتها-'' آپ نے مجھے پریشان کر دیا ہے ۔۔۔ شهرت کی خواہش کوئی گناہ تو نہیں ہے تؤ پھریہ سب شہوز کے ساتھ ہی کیوں۔ "وہ عادت کے مطابق فورا"ہی ہے ولی کاشکار ہونے لگی تھی۔ ''شهرت کی خواہش واقعی گناہ نہیں ہے۔ ہم سب کے اندریہ خواہش موجود ہوتی ہے۔ لیکن اس خواہش کی خاطراتنا آئے جلے جانا کہ آپ کے اعصاب ہی مفلوج ہوجائیں ...انچھے برے کا فرق مٹ جائے مگناہ تواب کی تخصیص ندرہے تو پھر ہے گناہ ہی ہے۔۔میں مهمس كنفيو زنهيس كرناجابتا اليكن اتناجان لوزاراني ني آكه بيرايك كور كادهندا ب-اس كوستجهنااتنا آسان

U2 249 ELSE

ماروس... "وها نتهانی حرا کربولا تھا۔ " پیٹ جائے گابیٹا جی۔"ای مسکرائی تھیں۔وہ ددنوں بعض او قات ایسے باتیں کرتے تھے جیسے ہم عمر دوست ہوں۔

" پوٹ ہی رہاہے ای جی ... آپ کی انشلکھو تل باتیں سن س کر۔''وہ اس انداز میں بولا۔

"اجھا"اب تہیں بولوں کی۔ آؤیمیں دباری ہوں سر-"وہ لاؤے بولی تھیں اور ایسے لاؤ کے مظاہرے بہت ہی کم آتے تھاس کی زندگی میں۔ای اس کے بالوں میں انگلیاں بھیرنے لگی تھیں۔چند کمع خاموشی میں گزر گئے۔ شکھے کی گھرر گھرر کے علاوہ دور کسی کے كهرمين جزيثر حكنے كى آدا زىں ماحول ميں ارتعاش بلھير

'' بھے یہ سمجھ میں نہیں آباکہ میری کس بات سے آپ کوریہ غلظ فئمی ہوئی کہ ڈاکٹرزارا دراصل آمنہ ہے۔ میں آپ کو تنی بار بتا چکا ہویں کہ زارا آمنہ نہیں ہے۔ 'اس نے تمید باندھی تھی۔ ای اس کے بالوں كوسهلاتي راي تقين-

"زارا انگیجد ہے ای ... آپ کو پتا ہے اس کا متكيتركون ہے "شهروز منور-"اس نے اپنی جانب سے انكشاف كيا تفا-اري كي انگليان لهيه بحركو تعمي تحين-انہیں نہیں یاد آیا تھاکہ دہ کس کاڈ کر کررہاہے۔ "شهروز منور ...!"انهول نے سوالیہ انداز میں اس ى جانب ديكها-

" بیرسب آفاق صاحب کی بیٹی کے سسرالی رشتے وار ہیں ای۔"انکشاف اب مکمل ہوا تھا اور ای کے چرے پر اصل حرانی بھی اب ہی جیکی تھی۔ ووشروزمنوروبی لڑکاہے جے رضوان صاحب نے میرے بعد ایروچ کیا تھا۔ میرا خیال ہے یہ بات میں نے آپ کوبتائی تھی۔"وہ انہیں یاو کروانے کی کوشش

''فتابیسہ پتانہیں۔''وہ اتناہی کمہ سکیں۔زارااور اس کے منگیتر کا ذکر انہیں باور کرا گیا تھا کہ ان کا انداز غلط تقا-اب سلمان سے بدیوچمنا بھی بے کارتھا کہ وہ

يبدُّ سُل فين كاراخ اس كي جانب مورًّا تفاله '' اس نے کھانا کھا لیا تھا اے شای کہاپ پیند آئے ؟"ای اس کے تاثرات دیکھ بھی چکی تھیں پھر بھی مسلسل سوال کر رہی تھیں۔اس نے اکتا کر انہیں

"ای ایمی بھی مجھے لگتا ہے جیسے میں آپ کابیٹا منیں آپ کی بہو ہوں۔جسے آپ ہروفت جیج جیج کر کے زیچ کیے رکھتی ہیں "اس نے عادت کے مطابق ان کے گندم سوال کا چناجواب دیا بھراٹھ کر تیکھے کے سامنےائے کیے جاریائی بچھانے لگا۔ای بچھ نہیں بولی تھیں بلکہ سکون سے تسبیح ختم کرکے انہوں نے اسے وردازے کے اور کے کیل پر ٹانگ دیا پھراس کے ساتھ اس کی جاریاتی کے قریب بیٹھنے آگئیں۔اس نے ان کے لیے سمٹ کر جگہ بیائی تھی۔وہ آسان کو تک رہا تفاادراي اس كو تكني بين مكن تقيين - ده بجه الجهاالجها سانظرا أتاتعاب

" مم اتنی جلدی چڑنے کیوں لگے ہو میں توعادیا" ہی سوال کررہی تھی۔ کیا کروں کوئی بیٹی نہیں ہے توجو بھی اتھے ہے بات کر آہے اس سے نگاؤ ہوجا آہے۔ منہیں بتا تو ہے میں فطر ماسم محبت کرنے والی انسان ہوں۔"ای اسے مسکراتے ہوئے وضاحت دے رہی محسی- سلمان نے انہیں چونک کر دیکھا۔ یہی وضاحت تووہ بھی ابھی دے کر آیا تھا۔

''مت کیا کریں ای \_ محبت کے مطلب نہیں بدلے میداز بدل کیے ہیں محبت اب حاجت تمیں عادت ہو گئی ہے ... لوگ فطر آسمحبت کرنے والے کو مفتكوك نگامول سے دیکھتے ہیں۔"

''کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ زارانے کچھ کما؟'ای کی سوئی ابھی بھی زار ایر ہی اٹکی تھی۔

"اس نے آپ کی اور میری باتیں س کی تھیں جب کھانا کھاتے ہوئے آپ آمنہ کی باتیں کررہی تھیں، کررہاتھا۔امی نے سملادیا۔ وہ کانی برامان گئے۔ "ای نے اس کی بات کانی۔ "براکیوں مان گئی۔ کیاوہ تمہیں تابیند کرتی ہے؟" "ای اوہاں سے کوئی چیزاٹھا ئیں اور میرے سرمیں

المن خولين والحقيق 250 جولاني واروي:

محقی کی گیات ابھی وہ اس وکھ کا اظامار نہیں کر سکتی تھیں۔ ان کے بیٹے کو فی الوقت مال ایک سامع کے روپ میں چاہیے تھی 'سوانہوں نے سلمان کی باتوں میں ولچیسی لینے کا تیصلہ کیا تھا۔

www.paksociety.com

''یاالئی میں واقعی تیری نعمتوں کو نهیں جھٹلا سکتا۔ نو مجھے وہاں وہاں سے نواز ما ہے جہاں میری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔''

نور محمد اپنے ول میں تشکر کا ایک طوفان اہلہ ہوا محسوس کررہے ہے۔ انہوں نے نماز عشاء سے فراغت کے بعد نوا فل بھی اواکر لیے ہے اور رو ٹیمن کی تسبیعات بھی پڑھی تھیں 'لیکن جی نہیں بھرا تھا۔ ول چاہتا تھا کہ مصلقے پر بیٹھے رہیں اور رب کاشکر اوا کرتے جا تیں۔ بہت دن کے بعد وہ استے پر شکون ہوئے تھے کہ ان کا آخری بھوگئے رہا تھا۔ وہ اب واقعی چاہتے تھے کہ ان کا آخری بھلک رہا تھا۔ وہ اب واقعی چاہتے تھے کہ ان کا آخری ناول اشاعت کے مرحلے سے گزر کر ببلک تک پہنچ جا کے ایک طویل عرصے بعد وہ اس ناول کی اشاعت کے مرحلے سے گزر کر ببلک تک پہنچ جا کے لئے اسے بی پرجوش تھے جاتا کہ اپنے پہلے ناول کی اشاعت

سلمان حدر نے اپاسارا کام عمل کرکے انہیں ای
میل کردی تھی۔ وہ سری طرف نور تھ کے بہنوئی سے
مل کر بھی وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ اچھا شخص تھا
اور ان کی ہر ممکن مدد کر گیا تھا۔ ان لوگوں کاوائرہ وسبع
ہوتا جارہا تھا جو ان کی مدد کے لیے مخلص اور پرجوش
سلمان حیدر کے بعد عمر نے بھی ان کے وائر ہے
میں واخل ہوکر ان کی طاقت میں اضافہ کیا تھا۔ وہ
معاملات جو کچھ سال پہلے بنتے بنتے بڑر گئے تھے۔
بالاُسْتر ورست سمت میں چلنا شروع ہوگئے تھے۔
بالاُسْتر ورست سمت میں چلنا شروع ہوگئے تھے۔ ای
بالاُسْتر ورست سمت میں چلنا شروع ہوگئے تھے۔ اس
معاملات بو کچھ سال پہلے بنتے بنتے بڑر گئے تھے۔
بالاُسْتر ورست سمت میں چلنا شروع ہوگئے تھے۔ اس
معاملات بو کچھ سال پہلے بنتے منتے بڑر گئے تھے۔
بالاُسْتر ورست سمت میں چلنا شروع ہوگئے تھے۔ اس
معاملات بو کھو سال کو کئی منتے مقرر نہیں تھا کیکن
روم میٹس کی واپسی کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا کیکن
مرح میٹس کی واپسی کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا کیکن
مرح میٹس کی واپسی کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا کیکن

شهروز کو پہلے ہے جامیا تھایا زارا ...وہ سجھ گئی تھیں گہ ان کے بیٹے کی دلچیپی زارا میں تھی نہ شہروز میں 'بلکہ اس کی دلچیپی''عمد الست'' میں تھی۔ ''ای .... میں آپ کو پچھ باتنیں تفصیل سے بتا آیا ہوں .... بجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔'' سلمان اٹھ کر بدٹی گیا۔اب بہت دان ہو، حلے تھے۔

سلمان اٹھ کربیٹھ گیا۔اب بہت دن ہو چلے تھے۔ ای سے بہت می باتیں تھیں کرنے کے لیے ... ای کو اس سارے معاملے کی تب سے خبر تھی بجب وہ آفاق صاحب سے مل کر اور انہیں موصول ہونے والے بوسٹ کارڈز وہکھ کر آیا تھا۔ آفاق صاحب کے ساتھ این کی شناسائی اس دن کے بعد سے دوستی میں بدل کئی مقی ۔ وہ آکٹر او قات ان کو فون کرلیا کر تا تھا۔ صرف بیہ جانچنے برکھنے کو کہ آیا نورِ محمد کی جانب سے دوبارہ کوئی رابطہ کیا گیا یا نسیں۔ اگرچہ دوبارہ ایسے کوئی کاروز وغيرو نهيس ملے تھے... كيكن أيك تجتس اور جمدردي اسے اس خاندان سے جوڑے رکھتاتھا۔ آفاق صاحب بھی اسے کافی اہمیت ویے لگے تھے اور خود بھی اسے نون کڑتے رہتے تھے۔ ان ہی دنوں امی کواس نے بیہ سب باتس بتائی تھیں۔اس کیے وہ بھی آفاق صاحب کی فیملی کیے متعلق کافی تقصیل سے جانتی تھیں۔ جب المائمه كي شادي مولي تهي- تب جهي بطور خاص آفاق صاحب في اس كوامي سميت مدعو كيا تفايكين وه تقریب میں جا نہیں یائی تھیں ۔۔ مگروہ جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا پر دفیسر آفاق صاحب کے ساتھ کافی گرے مراسم رکھتا ہے۔ نور محمد امائمیہ اور آفاق صاحب وہ سب کو ناموں سمیت جانتی تھیں' کیکن ان کے فرشتوں کو بھی خیر نہیں تھی کیہ زاراجیےوہ ''آمنہ'' سمجھتی ہی نہیں تھیں 'بلکہ بریقین بھی تھیں کہ وہی ان کے بیٹے کی پہند ہے 'وراضلِ وہ بھی ''عمدالسِت'' كاحصه تقى انهيں اسے بيٹے كى سرگرميوں يرتجھى كوئي اعتراض نهيس مواقعا ، نيكن بحثيث مال وهواقعي جاہتی تھیں کہ ان کابیٹااب شادی کرلے سودل ہی ول میں انہیں اس بات پر و کھ تو ہوا کہ زار ابھی وہ آڑگی مهیں تھی جو مستقبل قریب میں ان کی بہوین علق

المنز خولين والمجتب 251 جولالي 2015 أنا

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



رہے تھے۔ ان کے زویہ میں خوش گوار تبدیلی آئی تھی۔

ودكاروف... مرانسفر... ايسے اجانك .... ؟ وه جران موئے تھے۔

"اجانک نہیں ہے۔ کافی دن ہے ہاں سے سیلری برمعانے کی بات چل رہی تھی۔ وہ چاہتا ہے ہیں کارڈف چلا جاؤں تووہ انگر منٹ کے لگا دے گا۔ مجھے تو اسی سے غرض ہے۔ میں نے ہای بھرلی۔"وہ اسی انداز میں بولا۔

"آب نے بتایا ہی نہیں پہلے۔"نور محریے شکوہ نہیں کیا تھا کوہ فقط حیران تھے۔

وربتائے والی بات تھی ہی نہیں برادر ... بس اب آپ کے وطن میں دل نہیں لگتا ... میں جلد واپس جلا جاؤں گا ۔ میرارزق اتناہی تھااوھر ... ''اس نے گردن موڑ کران کاچبرہ دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔

دسیس کائی بتا تا ہوں۔ آپ اپنا سامان سمیٹ لیں۔ "نور محمہ نے اس ۔ کی بات پر کوئی آٹر ظاہر کیے بنا کما تھا۔ وہ کافی میکر کی طرف مڑے تھے اور زین العابدین سیڑھیوں کی جانب چل دیا تھا۔ کافی بنے میں چند منٹ ہی گئے تھے۔ وہ مگ کے ہمراہ جب کرے میں سنچے تو زین اپنا بیک تیار کر چکے تھے۔ انہیں اس میں سنچے تو زین اپنا بیک تیار کر چکے تھے۔ انہیں اس سے انتی چرتی کی توقع نہیں تھی۔ اگر چہ اس کا سامان جند کیڑوں کے جو ٹوں پر ہی مشمل تھا'کین ان کو جند کیڑوں کے جو ٹوں پر ہی مشمل تھا'کین ان کو مشمل تھا۔ وہ تعمید عمر کے لیے باعث جرت تھی۔ تھی۔ تور محمد کے لیے باعث جرت تھی۔ تور محمد کے لیے باعث جرت تھی۔

سیسی آپ کواپنی زندگی میں ہمیشہ ایک محسن کے طور پر یاور کھوں گا۔ میں نے آپ سے بہت کھے سیکھا ہے۔" وہ فار مل انداز میں جملے بول رہاتھا۔ نور محمد پہلی ہی سہی مگرواہی آئے ضرور تھے۔ ان کا ول چاہا کہ وہ
سب کے لیے اجھے ہے کھانے کا اہتمام کریں۔ انہوں
نے جاء نماز کو تہ کرکے اس کی جگہ پر رکھا 'کھرسیڑھیال
اٹر کر کچن میں آگئے۔ اب مارکیٹ جانے کا وقت نہیں
تھا کہ وہ کھ لایاتے 'سو فرج میں جو بھی انہیں میسرتھا'
انہوں نے اسے کا وُنٹر پر نکال کر رکھنا شروع کردیا تھا۔
کچھ سبزیاں تھیں۔ سفید چنے کاٹن موجود تھا۔ بنیر کے
کچھ سبزیاں تھیں۔ سفید چنے کاٹن موجود تھی۔ ان کی سمجھ
کیوبر تھے۔ سینڈوج بریڈ بھی موجود تھی۔ ان کی سمجھ
میں نہیں آیا کہ کیالچکایا جائے۔ ان کے تینوں روم میٹ
بلا کے خوش خوزاک تھے اور چکن مٹن کے ولداوہ
بھے۔

ان کے کیے صرف سنریاں ایکانا انہیں سزا دیے کے مترادف تھا۔ انہوں نے کچھ دیر سوچ بچار کے بعد کارڈلیس اٹھایا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ زن العابدین کو فون کرکے اس کی واپسی کا وقت پوچھ لیتے ہیں اور آسے کہتے ہیں کہ آتے ہوئے ترکش قصاب سے حلال چکن لیتا آئے۔ وہ ابھی اس کا سل نمبرملا ہی رہے تھے کے وافلی دروازے کا قفل کھلنے کی آواز آئی۔ انہوں نے کردن کمی کرکے دروازے کی سمت دیکھاتھا۔

"كبى عمرت آپ كى المين آپ كونى فون كرنے والا تھا۔" انہوں نے مسكراتے ہوئے كما تھا۔ زين العابدين اندر آگيا تھا۔ اس نے بيشہ كى طرح سب سے بہلے سينے پر ہاتھ ركھ كر انہيں سلام كيا تھا ' پھر ہال ميں پڑے كاؤرچ پر كر گيا۔

'' ''سن کرخوشی ہوئی کہ آپ مجھے یاد کررہے تھے برادر ۔۔۔ میں اسے اپی خوش قسمتی سمجھتا ہوں۔''وہ وہیں بنیم دراز بولا تھا۔ نور محمر نے فون کواس کی جگہ پر رکھ دیا تھا۔

"هلی و نرتیار کرنے کے بارے میں سوچ رہاتھا۔ بہت دن ہوئے آپ لوگوں نے میرے ہاتھ کا کھاتا نہیں کھایا۔ آپ کچھ مشورہ دیں میں کیا بناوں۔ میرے پاس یہ سنریال میں اور دینز۔ پیرے اور پچھ بریڈ سلانسیز بھی۔ " وہ اپنے دھیان میں مگن ہول

المَجْ حُولَيْن دُالْجَ عُ 252 جَرُلُ لِي 101 أَيْر

حد تجربه کارجی - "وه ذراجی شرمنده نهیں تھا۔
""آپ نے بیہ کیسے سوچ لیا کہ آپ میرے گربیں
رہتے ہوئے میرے دوست عوف بن سلمان کے اتنے
اہم براجیکٹ بر کام کریں گے اور ججھے کانوں کان خبر بھی
نہ ہوگ۔" وہ مسلسل مسکراتے ہوئے بات کررہے
نتہ

"آپات باخررہ تو آپ نے مجھے روکا کیوں منیں۔"تعمور کے لیے بیہ سوال اہم تھا۔
دفیس چاہتا تھا کہ آپ جو کام کرنے آئے ہیں...
اسے بوری ایمان واری سے کھلی آٹھوں اور ہوش مندی کے ساتھ انجام ویں۔ ہارے رائے بیٹک الگ ہوں انیکن ہمار امقدرایک، ی تھا۔ میں بھی یہال گھون ایک کاجواب کی عمادت کاجواب ویونڈ نے آیا تھا اور آپ بھی یہ ہی کرنے آئے تھے...
مجھے کی نے نہیں روکا تھا تو میرا بھی یہ فرض بنا تھا کہ معادنیت کروں ... وہ تعمور کے سامنے میں آپ کی معادنیت کروں ... وہ تعمور کے سامنے میں آپ کی معادنیت کروں ... وہ تعمور کے سامنے میں آپ کی معادنیت کروں ... وہ تعمور کے سامنے میں آپ کی معادنیت کروں ... وہ تعمور کے سامنے میں آپ کی معادنیت کروں ... وہ تعمور کے سامنے میں آپ کی معادنیت کروں ... وہ تعمور کے سامنے میں آپ کی معادنیت کروں ... وہ تعمور کے سامنے

بین کراسے بنانے لکے تھے۔

دشکر ہے۔ لیکن جھے افسوس کے ساتھ کمنابڑ ہے
گا سریہ آپ اسلام کی اصل شکل سے بہت دور نکل
گئے ہیں۔ آپ ریٹیا کلا کرڈ ہوگئے ہیں۔ میں یہ
نمیں کہتا کہ آپ کی نیت غلط ہے 'لیکن مجھے کہنے
دیجے کہ آپ کا طریقہ درست نمیں ہے۔ آپ
دوین "کو آبجھ نمیں یائے۔" ناسف اس کے ہرلفظ
سرفیکا نظر آیا۔

المن المعمور أاس كافيعله اتن عجلت ميں مت يجير آپ نے ميرے ناول كانام سنا ہے۔ اسے بردھانہيں عبد الميك وفعہ اسے بردھ كرو كھ ليجے۔ يہ سخى كى ولا اكس ميرے تجربے كانچور ہے تعمور سه عمد الست ہے... آپ اگر واقعی ميرے تجرب كے معترف موس تو آب اس كے الميا الميل الفظ كااعتراف بھی كريں موضوع بر جمع كر آ رہا ہوں ... ميں جاہتا ہوں آپ موضوع بر جمع كر آ رہا ہوں ... ميں جاہتا ہوں آپ اسے المين ہمراہ لے جائيں اور فرصت سے اس كی جانچ كريں۔ " المرد المرد كر آبول كه جو آب كه رب بن وه بخ ہو- "ان كى بات بر زين نے ان كو بغور ديكھا كرمنه سے بچھ نہيں بولا تھا- وہ بہلے بھى ايك دو سرے كو كم ہى كريدتے ہے ان دونوں نے خاموشی سے كافی ختم كى تھى- نور محمر اس كو خالى مك ميز بر ركھتاد كھے كرا تھے تھے "بحرانہوں نے اپنیاکٹ سے بچھ نكالا تھا۔ "يہ ميرى طرف سے آپ كے ليے ايك بديہ ہے۔ "انہوں نے زين كا ہاتھ بكڑ كراسے بچھ تھايا تھا- اس نے حرانی سے اپناتھ كى طرف ديكھا۔ تھا- اس نے حرانی سے اپناتھ كى طرف ديكھا۔ تا ہے؟" وہ يوچھ رہا تھا۔ نور محمد نے اس كے

ہاتھ پرایک بوایس باڈرائیور کا دی تھی۔

''بہ وہی چیزہے جس نے آپ کو میرے جیے ختک انسان کے ساتھ اتنا عرصہ باندھے رکھا' تعمور انسان کے ساتھ اتنا عرصہ باندھے رکھا' تعمور اللہ بیسے نے چونک کران کا چرہ دیکھا' اسے بین چرانی چھیانے میں چند لیجے لگے تھے' کیکن بہرحال این چرانی چھیانے میں چند لیجے لگے تھے' کیکن بہرحال ایل قاداس کے وہم و گمان میں بھی شمیں تھاکہ نور محمد نجھی اس کے اصل کو پاسکیں گے۔ نور محمد نے دل ہی دل میں اس کے اصل کو پاسکیں گے۔ نور محمد نے دل ہی دل میں سلمان کا شکریہ اواکیا۔ جس نے اسمیں تعمور نصار کی سلمان کے ساتھ کام کر لےوالے لوگوں کی ایک لسف ہیں ہی اسمیں تعمور نصار کی سفور اور نام وغیرہ دیکھنے کو ملے تھے۔ ای لیے وہ ذین تھے۔ اس کے وہ ذین العادین کی حقیقت سلمان کی حقیقت سلمان کے حقید تھے۔ اس کے وہ ذین العادین کی حقیقت سلمان کی حقیقت سلمان

ایک اچھا اواکار سمجھتا رہا۔" اس نے پیشہ درانہ مسراہ نہونٹوں رہائی تھی۔ "آپ ایک اچھے اواکار ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے تعمور۔ آپ بس ابھی تا تجربہ کار ہیں۔ اس لیے آپ نے میرے سفید بالوں کا ذمہ وار وھوپ کو سمجھ لیا۔ عالا نکہ میرا دعوا ہے یہ تجربے کی دین ہیں۔ "نور محمد اس کے انداز میں مسکرائے تھے۔ ہیں۔ "نور محمد اس کے انداز میں مسکرائے تھے۔ "بیات شک سے شک سے شک سے میں مانیا ہوں آپ ہے۔

الْمُولِينَ وَالْجُلْتُ 253 عُولالَى 2015 الله

"جھے تم ہے بات کرنی ہے عمر!"

شہوز نے تین روز بعد عمرے بات کرنے کا فیصلہ
کیا تھا۔ ماحول پر چھایا بد گمانی کا غبار کافی حد تک چھٹ
چکا تھا۔ ان میں ہے کسی کے ور میان بھی دوبارہ کوئی
بحث نہیں ہوئی تھی۔ عمر بھی کافی پر سکون و کھا تھا اور
روٹمین کے مطابق امائمہ اور وہ ڈنر کرنے چاچو کے گھر
پر ہی آرہے تھے۔ چاچو نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی
تھیں اور اس کا خیال رکھ رہی تھیں۔ شہونہ کی والیسی
تھیں اور اس کا خیال رکھ رہی تھیں۔ شہونہ کی والیسی
کے دن قریب تھے۔ اسے ایک ہفتے کے لیے آئر لینڈ
تھی جانا تھا۔ وہ جانا تھا کہ عمر سے حتی بات کرنا
تھا وہ اور ایسے اندازہ تھا کہ عمر کی خاموشی طوفان سے
ضروری ہے۔ اس کی ضدی طبیعت سے بخولی واقف
ضروری ہے۔ اس کی ضدی طبیعت سے بخولی واقف
ضروری ہے۔ اس کی ضدی طبیعت سے بخولی واقف
تقا وہ اور ایسے اندازہ تھا کہ عمر کی خاموشی طوفان سے
شاوہ اور ایسے اندازہ تھا کہ عمر کی خاموشی طوفان سے
شاوہ اور ایسے اندازہ تھا کہ عمر کی خاموشی طوفان سے
شاوہ اور ایسے اندازہ تھا کہ عمر کی خاموشی طوفان سے
شاوہ اور ایسے اندازہ تھا کہ عمر کی خاموشی طوفان سے
تقدم اٹھانے سے روکنے کی ہم ممکن کوشش کرنا چاہتا

'' کرلوبات ۔۔۔ انجازت لینے کی کیا ضرورت ہے۔'' عمر کو بھی جیسے اندازہ تھا کہ شہروز ایسے آسانی سے جان نہیں جھوڑے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ڈنر کے بعد ممی اور ابو سٹنگ ہال ہیں بیٹھ کر عمر کی شادی کی مودی دیکھ رہے تھے۔اہائمہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی' جبکہ وہ دونوں بیڈروم میں آگئے تھے۔ '' پہلے وعدہ کرد ۔۔۔ جذباتی نہیں ہوگے۔''شہروز نے اس کے خوش گوار مزاج کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی شرط عائد کی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیڈ کے قریب پڑے عائد کی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیڈ کے قریب پڑے

کاوُچ پر بیٹھ گیاتھا۔
''میں وعدہ نہیں کرسکتا۔نہ جانے تم کیابات کرنے والے ہو۔''اس کے متعلق کرنے والے ہو۔''اس نے بھی اسی کے انداز میں جتادیا تھا۔
''جھے امائمہ کے بھائی کے متعلق بات کرنی ہے ۔

کی ہھی برر کادی۔

در نیس کی بھی برا '' میں آپ کی دل سے عزت کر آ

ہوں ، لیکن پر وفیشنل معاملات میں نے بھیشہ دماغ سے

نیٹائے اور سلجھائے ہیں ... یہ آپ اپنے پاس

رکھیں ... میں آپ کے پاس جس کام کے لیے آیا

تھا۔ وہ کام میں بخوبی کرچکا ہوں ... جھے اس ''عہد

الست ''کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے آپ کے

الست ''کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے آپ کے

نظریات رئیدیکل تھے اور رئیدیکل ہی رہیں گے۔ ایسے

نظریات وزیا کے لیے آؤٹ ڈوٹلہ ہو بھے ہیں ... ونیا

انہیں وائری سمجھتی ہے ... آپ بھی جیت کا خیال

وہ اب بالکلِ مختلف انسان کے روپ میں ڈھل کر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک ایبا انسان جو شاطر تھا' ذہین تھا کائیاں تھا اس کے جملے میں ذو معنی اشارہ تھا۔ واس کافیصلہ وفت کرے گا۔ آپ میرے مقابل ہیں۔ میں اپنی جیت کا دعویٰ نہیں کر تا۔۔ کیکن ایک بات یادر کھیے گا' میں مرتے دم تک آپ کو بھی جیتنے نهيس دول گا... ليكن مين اجهى بحث مين نهيس برنا جابتا... آپ سفر کے کیے نکل رہے ہیں۔ آپ کو بریشان کرکے میں بھی پریشان رہول گا۔"نور محمہ نے جھی دافعی بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے انہیں انسانوں کے ساتھ اپنے معاملات نیٹانے آتے تھے "وقت فیصله کرچکا ہے سرید آپ بیربازی ہار چکے ہیں...اب آپ کے ہاتھ میں کھے تہیں رہا۔ آپ جس نص کی خاطراتنا تردد کررہے ہیں۔ وہ دنیا کے کیے ہی مہیں اس کے خاندان والوں کے لیے بھی قابل قبول نهیں رہا.... ایک دہشت گرد کی ضرورت کسی کو نہیں ہوتی۔ ایسے شخص کو دنیا بعد میں دھتا کارتی ہے۔ گھر دالے سلے دھتا کار کردردازے بند کر لیتے ہیں۔ نور محمد کے لئے دروازے بند ہو ملے ہیں۔ اس لیے آپ اب اس ناول کور دی کے بھاد بھے ڈالیے <u>ہے۔ مجھے افسوس</u> ہے آپ کی محنت ضائع ہونے بر۔"

ووحمہیں بیا ہے یہاں عورت کا سروڈھکٹا بھی ريني كلائزيش من شامل موكيا - أفس اوقات میں گرل فرینڈ کو میں منٹ کی کال کرنے پر کوئی نہیں نوکتا الیکن نماز پڑھنے کے لیے دس منٹ کا بریک نہیں دے سکتے اور پچھ علاقوں میں مسلمان روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ باقی آبادی کے لیے وہ ریڈ پکلا رُزیش ہوجاتی ہے۔ داڑھی فیشن کے طور پر رکھ لوتو کوئی بات تهيس....اسے سنت رسول صلى الله عليه وسلم كانام دينا ریٹ کلائزیش ہے۔ آپ ویکی ٹیرین ہیں تو آپ بورک کو نالبندیدہ قرار دے سکتے ہیں ہمیکن آگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اُسے 'محرام' نہیں کہ سکتے۔ آپ اور کینک چکن مانگ سکتے ہیں 'لیکن اگر آپ یہ كميں كے كہ آپ كو "حلال" چكن جا ہے تو آپ فندام بنشلسك بنياد برست بين-اس دنيات وجرے معيار ہيں بيرسب اور کھ منتس اور خدارا کوئي بھي نئ رُم جب مسلمان کے لیے استعال کی جانے لگتی ہے تو اس کے بارے میں احتجاج نہیں بھی کرسکتے تونہ کرد کیکین اسے استعمال بھی تو مت کرو محیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ بیہ صرف یمال ممیں ہورہا ، بلکہ یا کستان میں بھی ہورہا ہے۔ دہاں میمان سے بھی زیادہ فنڈ امینٹلسٹ (بنیاد برست) کی کردان ہورہی ہے۔ لوگ ہردد سرے ذہبی شخص کوریڈیکل قرار دسیے پر مَل كُنَّ بِين - "وه إيك أيك لفظ ير زور دے كر بولا تھا۔ شروزنے گری سالس بھری۔

آورتم اتنے جذباتی کیوں ہوجاتے ہو۔ بھی تو تخل سے بات س لیا کرو۔ "شہروزنے اس کے چرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بالا نز اسے دہ عمر نظر آگیا تھا جو کہیں کھو گیا تھا۔ وہی جذبا تیت 'وہی ضد' وہی اندھا

بوں۔
''دیہ دیکھو میرے ہاتھ۔۔۔ جوڑ ناہوں میں تم سب
کے آگے۔۔۔ تم لوگ مل جل کر میرے ماتھے پر لکھوادد
کہ میں جذباتی ہوں۔ میں تو آج تک اس لفظ کا
مطلب نہیں سمجھ پایا۔۔۔ اور بہ توبالکل نہیں سمجھ پایا کہ
مجھے یہ ٹاسٹل دیا کیوں گیا ہے۔ میراسیج بولنا جذبا تیت

"احیماتوبول کموناکه تم آیک پاکستانی دہشت گرد کی بات کرنا جاہتے ہو۔۔ کرلو بھائی۔۔۔ کرلو۔۔ اجازت ہے۔" یہ دوسرا بھاری بھر کم طنزتھا۔ شہروزنے بمشکل انی خفگی کوظا ہم ہونے سے روکا۔

بین هیقت ہے کہ نور محرایک دہشت گروہے۔
میں سے نہیں کہتا کہ اس نے قبل کیے ہوں گیا وہ
میں سے نہیں کہتا کہ اس نے قبل کیے ہوں گیا وہ
دھاکوں دغیرہ میں ملوث ہوگا کیکن وہ ان عناصر کے
ساتھ رہاہے جن کے مقاصد نہ صرف عالمی امن کیلے
خطرہ بلکہ اسلامی ممالک کے لیے بھی ناپندیدہ ہیں۔
سید لوگ ریڈ کلا کرڈ سوچ رکھتے ہیں۔ ان کی فنڈ
امین بلسک (بنیاد برسکت) سوچیں اسلامی اقدار کے
منانی ہیں۔ یہ نا صرف اپنے اپنے ملک کی برنامی کا
باعث ہیں 'بلکہ یہ اسلام کے اصولوں کے بھی خلاف
باعث ہیں 'بلکہ یہ اسلام کے اصولوں کے بھی خلاف
باعث ہیں 'بلکہ یہ اسلام کے اصولوں کے بھی خلاف
وضاحت کی تھی۔

''جھے تمہارے منہ سے یہ الفاظ من کردکھ ہورہا ہے۔ شہرونہ فنڈ امنٹلزم کے کہتے ہو تم ۔۔۔؟ یہ ریڈ کا کرڈ سوچ کیا ہے؟' وہ اسے تک رہا تھا۔ شہروز کو اس سے بحث برائے بحث نہیں کرنی تھی۔ اسے دل ہی دل میں عمر کے انداز سے چڑہوئی تھی۔ اسے دل ہی دل میں اور کی بلاوجہ کی تنگ نظری' چھوٹی باتوں میں ند ہب کی بلاوجہ کی مداخلت ۔۔۔ اور چھوٹی باتوں میں ند ہب کی بلاوجہ کی مداخلت ۔۔۔ اور کیا؟' وہ ناک چڑھاکر لولا۔

یا به وه می پرسی ریون "چھوٹی جھوٹی باتیں۔۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں تہہیں؟"عمرکو جیرانی ہوئی تھی۔

الْ حُولِينَ وَالْحُدُكُ 255 مِلْ لَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّ عَلَّهُ ع

لگتا ہے تم لوگوں کو ۔ میراحق کا ساتھ و اجذباتیت لگتا ہے یا مجر غلط کو غلط کنے کو جذباتیت کہتے ہو آپ لوگ ۔۔ " دہ تیا ہوا بول رہا تھا۔ "دیکھا بھر ہوگئے جذباتی ۔۔ بات توس لومیری ۔۔ مجھے کچھ کہنے کاموقع تو وہ ۔۔ " شہوز خلاف ضرورت اور توقع کافی مخل کا مظاہرہ کررہاتھا۔

"عمریات بیا تهیں ہے۔ بات بیاہے کہ اسلام کی اصل عل ہم سب نے بل جل کرمسے کردی ہے۔ہم نے دنیا کوب ٹابت کرویا ہے کہ ہم جنگجو ہیں۔ ہم تنگ نظروں-ہم تق كرناجاتے ہيں نہ باقي دنيا كو ترقی كرتے ویلمنا چاہتے ہیں۔ ہم محدیں بنا بناکر ہلکان ہوئے جارے ہیں۔ فرقہ بنانا فرقہ منانا مارا قوی کھیل بن چکا ہے۔ ہم اپنے ملک کی پجین فیصد آبادی کو اسلام تے نام ر محصور کرے اپنی کامیابی اور ترقی کا راستہ روک رہے ہیں۔ ہم عور توں کو تعلیم نہ دلوا کرند ہب کے نام پر بلیک میل ہورے ہیں۔۔۔ دجہے کہ ہم پائی ونا سے بیجھے رہ کئے ہیں۔ رید مکلا رکیش جات کئ ے میرے ملک کو۔ ملائیت نے میرے ملک کی بنیادیں کمو کملی کردی ہیں۔طالبانا تزیش نے کمس کر ر کھ دیا ہے اسے۔ فرجب کھا گیا ہے میرے یاکستان كو "شهوز كے چرے برياكتان كے ليے بريشاني چىلك رى تقى جيەدىكى كرغمركومزىد تاۋچڑھا۔ ' نیر ب نے نہیں کھایا یا کشان کو\_یا کستانیوں نے خودی کھالیا ہے یا کشان کو۔ ہرادارہ اس میں شامل ہے۔ ملا سیاست دان فوجی عبراس مین ... بورو كريث ميرف زبب كوالزام كيول ديية ريتي بوتم لوگ ۔۔ تم لوگوں نے خود مذہب کا دلیم بناکر اسے چوراہے میں رکھ دیا ہے۔ سب مل جل کر اس میں مسالا تبامل کرتے جارہے ہیں۔جس کابس چاتا ہےوہ مرجب كى يى شكل بناكر خود كو اسلام كابيروكار ثابت

ہو کر رہے ہو' قرآن و حدیث میں کمان درج ہے۔ این این آسانی کی خاطرسب نے مل جل کرایک آسان ترین زہب کوالی شکل دے وی ہے کہ باقی دنیا اسے "رید کلائزیش" کہنے گی ہے اور اندھے کولے لَنْكُون لوك بهى مان حكي بي كربال اسلام تكل نظری کاروسرانام ہے۔اب برمت کمناکہ ذہرب کھا گیااس ملک کو...اندهی تفلید کھاگئے ہے اس ملک کو شهروند سيبي سوج توبدلني بيداندهي تقليد يوبي تو نكالناج بي بم ... بيري ترجهاناج بي قوم كوك اسلام کی چودہ سوسال سلے کی رائج چیزوں کو اکیسویں صدی میں رائج کریں گے تو ترقی کی راہ پر بھی گامزن نہیں ہو سکیں گے۔ اسلام وقت کے تقاضول کے مطابق ڈھلنے کی ضرورت قرار دیتا ہے اور تک تظری ے نکانا ماری ضرورت ہے۔ ہمیں ملائیت سے نکلنے کی ضرورت ہے۔اس ملک کو انوں شمنے جا ہے، كاردبار جاسي أزادي جاسي؟" وه حتى انداز مين بولاتھا۔

"در بیرسب کچھ جواس ملک کوجا سے ... کیابیہ سب اسلام کے دائرے سے نکل کر ملے گا؟"عمر نے سابقہ انداز میں سوال کیاتھا۔

"دائرے نے نگانے کو کون کم بحث کمہ رہا ہے۔ میں المحدوللہ مسلمان ہوں اور اسلام کے دائرے سے نگانے کا تو مرکز بھی شین سوچ سکتا۔ "میں صرف بیہ کمہ رہا ہوں کہ اسلام کو بدلنا ہوگا... برانی دقیانوسیت سے جان چھڑوانی ہوگا۔ ریڈ اسلام کو ختم نہیں کرتا... اسے ٹھیک کرنا ہوگا۔ اسلام کو ختم نہیں کرتا... اسے ٹھیک کرنا ہوگا۔ اسلام کو ختم نہیں کرتا ہوگا۔ اسلام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ... مسلمان خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے۔ "عمر نے اس کا چرود کھیک نہیں ہونا چاہتے۔ "عمر نے اس کا چرود کھیک نہیں ہونا چاہتے۔ "عمر نے اس کا چرود کھیک ہوئے ہوتے ہمت مادہ سے انداز میں کما تھا۔ اسے شہوز کی آخری باتوں سے بہت وکھ بہنچا تھا۔ شہوز اس کے سوال پر لمحہ بھر کے بہت مادہ ہمت بکڑی

كرنے يومل جاتا ہے۔ ايك مخص كميں سے بھی اٹھ

میل کرنے لگتا ہے۔ باتی سب بھیڑیں ہے اس کے

يجي على تكتي بي- كوني نهيں بوجمتا كه بيد جو بتارہ

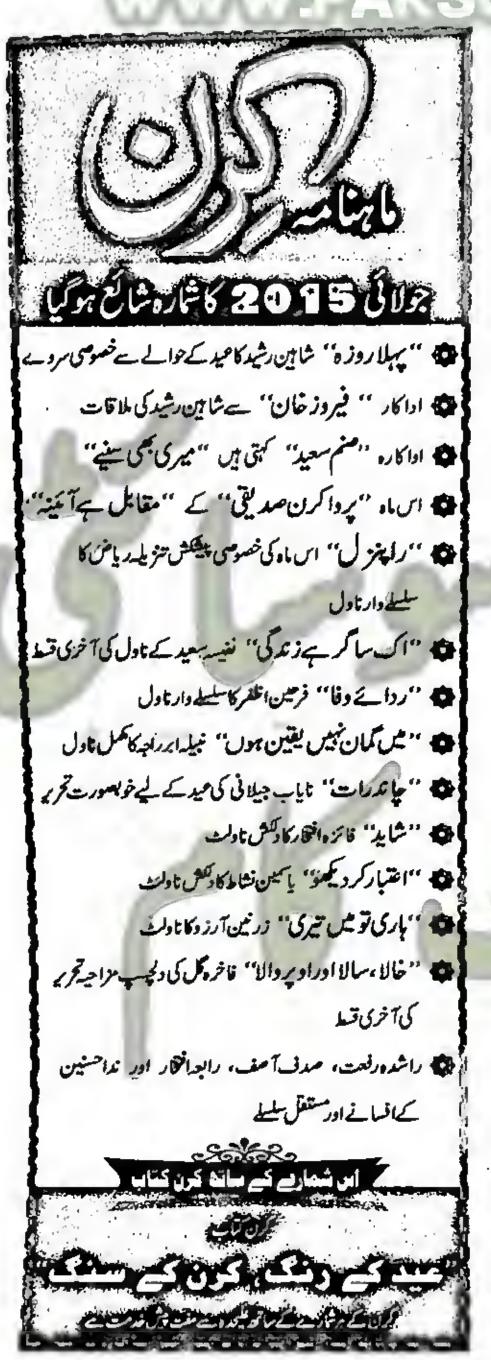

«عرامين بحث نهين كرناجا بها - مين حمهي صرف بتانا جاہتا ہوں کہ تم غلط ہو۔ تم نور محمد کاساتھ دے کر غلطی کردگے۔ وہ ایک دہشت کرد ہے۔۔ میرے پاس اس کے خلاف شبوت ہیں۔وہ واقعی گوانتانامو بے میں ہے۔ میں صرف ہوا میں تیر نہیں جلا رہا۔ میری کھی ایک ایک بات حقیقت بر مبنی ہے۔ میں بتانا تو سمیں جابتا تفاليكن كوئى اورجاره بھى تهيں ہے۔ دراصل ميں اليك ابن جي او كے ساتھ منسلک ہوں جو ایک ڈاکومنزی یر کام کررہی ہے۔ میں برائیوں ٹلی ایک دوسرے خبر رسال ادارے کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں۔وہ بست عرصے سے اس پروجیکٹ پر کام کررہے ہیں۔ اس ڈاکومنٹری کا بنیادی موضوع نور محمد اور اس جیسے لوگ ہیں جو دنیا کو ریٹ کلائزڈ کررہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کانام بدنام کررہے ہیں۔ ہماری تیم سب کام تقریبا" مکمل کر چی ہے۔ ہم آیک بین الاقوامی چینل کے ذریعے بہت جلد اسے آن ایر کرویں کے حقیقت سب کے سامنے آجائے گی۔ میں جاہتا ہوں تم ميرا ساتھ دو عمر! اس سفيد فام بو رُھے كى باتوں ميں مت آؤ۔ "ای طرف سے اس نے انکشاف کیا تھا۔ وسیس سی ادارے کے ساتھ مسلک نہیں ہوں شہروز الیکن میرا دل کہنا ہے وہ سفید فام بوڑھا تھے کہنا ہے۔ان کے الفاظ و آنڈ از میں اس قدر کاٹر ہے کہ میں ونگ ره گیامون- الله الیمی تا بیرکسی نیک نیب کومی دیا کرتے ہیں۔ان کی نہیت نیک ہے۔وہ دین کو ہم سے بمتر مجھ حکے ہیں۔ وہ جھوٹ میں بول رہے۔ان کے یاں بھی شوت ہیں۔ تم ڈاکومنٹری بنارہے ہو جبکہ وہ تاول لله رہے ہیں۔ تم ایک دفعہ دوبارہ ان سے ملو۔ تم میری بات سے اتفاق کرو کے شہور۔ وہ اسے آمادہ کرنے کی کوشش کررہاتھا۔شہوز کودل بى دل ميس بهت افسوس موا-"تم غلط کررہے ہو عمر ۔.. تم جے فرشتہ سمجھ رہے ہو نسدوہ فخص بروہیم سے براہ کر نہیں۔ یہ ناول جس كاده راك الاب رے بس سيناول انهول نے يو لی ایل کی خطیرفند نگ سے لکھنا شروع کیاتھا۔ یو بی ایل

" يا اگريا گل بن ہے ناشروز تو بھے اس پاگل بن ے بیار ہے ۔ میں نور محرے کمشمنٹ کرچکا ہوں۔۔ میں ان کا سِاتھ دوں گا۔ اب ساری دنیا بھی ایک طرف ہوجائے گی تو بھی میں ان کاساتھ دوں گا... میں انہیں حق پر مان چکا ہوں۔"عمرنے اپناعزم دہرایا تھا۔ شہروز اس کی جانب دیکھتا رہ گیا کھراس نے اس کے چرے سے تظریب ہٹالیں اور سامنے لکے وال کلاک کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے آج سے پہلے عمریر مجمعي اتناغصه نهيس آيا تفا-

وتھیک ہے۔ تہاری مرضی ہے میں اب حمہیں نہیں روکوں گا۔۔۔ <sup>لیک</sup>ن ایک بات جمعی ہے آج سے تبهارا راسته الگ اور میرا راسته الگ "اس نے بالآخر اینافیصلہ سنادیا تھا۔عمرچند کمھے اس کے سیاٹ اندازیر غور کرتا رہا' پھراس نے چرے یہ طنزیہ مسكرابث سجائي تقى اوراني جكه سے اٹھ كھڑا ہوا تھا۔ "منظور ہے۔"اس نے بائیں ہاتھ کا اتگو تھا اسے د کھاتے ہوئے کما تھا۔ ان کی باہمی محبت ان کے انفرادی مقاصد میں تقسیم ہوگئی تھی۔ وہ جدا جدا مورب تص تفرقه تعلي لكاتها ما تنايد بهت يهك تعيل حكاتها

"نور محر کاپتا چل گیاہے۔"رافعہ بیگم نے اس ساوہ ے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے اسے سامنے بیٹھے دو نفوس کوان کی زندگی کی ایک بردی خوش جری دی آهی۔ مسز آفاق نے ترب کران کاچرہ دیکھا۔وہ اینے سامنے بیٹھی رافعہ نای اس خاتون سے پہلی بار مل رہی تھیں۔ " آپ میرے بیٹے کو جانتی ہیں۔ آپ مل چکی ہیں اس سے "اندازے کے عین مطابق انہوں نے بہلا سوال یمی کیپاتھا۔ سر آفاق بھی اب متجسس ہو کر ان کا

"میں اسے جانتی ہوں نہ اس سے ملی ہوں'لیکن مرشته چندسالول ہے سلمان اس کا تناذکر کر تارہا ہے كه لكتاب مين آپ كے بيٹے كوبهت قريب سے جانتی

وہ تنظیم ہے جے آج کی دنیا ای ڈی ایل کہتی ہے۔ مہیں یہ باتنی جو آج پتا چل رہی ہیں ناسہ میں یہ باتس بهت بہلے سے جانتا ہوں مجھے توبیہ شک بھی ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہوا ہی تہیں ہے۔ وہ مہیں مجھے اور ہم سب کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔"اسے عمربر غصہ آرہاتھاادر اب كى بارده اي كبيح كى خفكى كوجهياناتسين جابتاتها-دون کے ارادے اچھے شیں ہیں اور تمہاری نیت ا تھی ہیں ہے۔"عمرنے پڑ کراتنا ہی کہا تھا کہ شہوز نے اس کی بات کائے دی۔

"میری نیت اچھی نہیں ہے، میری یہ میں جو صرف ایک نیک مقعبد کے لیے اس پروجیک کے ساتھ الدیج ہوں۔ مجھے کیا فائدہ ہوگا اس سب ہے۔ میں تو صرف دنیا کو اسلام کی ایک مثبت شکل کو و کھانا چاہتا ہوں\_ اسلام کا آیک روشن چروونیا کے ساكمنے لانا جاہتا ہوں۔"وہ ترب كربولا تفا۔ "مثبت شکل ... روشن چرو...?"عمرنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی منفی شکل بھی ہے۔ کوئی

ماريك أرخ بمي بي القال سي يوجه رما تعا-ومتم دنیا کو د کھانے سے پہلے خود کو بھین دلاؤ شہروز کہ اسلام کا کوئی رخ ایسا نہیں ہے کہ جس کی دضاحت ہمیں دنیا کو دین بڑا ہے۔ کوئی منفی شکل نہ کوئی ماریک چرو اگر کوئی چیز منفی ہے تو وہ ہم مسلمان ہیں۔"تم مو من موں برلنای ہے تو آؤخود کوبدل کردیکھتے ہیں۔ عمدالست كوسمجه كرديكهة بين-"وه اب التجائية إنداز میں بولا تھا۔شہوزنے اسے دیکھا 'بھر تاسف سے سر بلایا۔وہ اسے نہیں سمجھا سکتا تھا۔وہ اُسے کیے سمجھا سكتاتها جبعه اسيبي غلط قرارد مدرباتها

"عمراس میں کوئی ورمیانی راسته نهیں ہے۔ تم ميرے ماتھ شامل ہوجاؤ۔ يا اکيلے رہ جاؤ اکيونکه الائمه ال كوالدين ما جاجوم جي كوئي تهمار اسائد نمیں دے گا۔ کوئی تمہاری طرح احمق نمیں ہے یا گل ین مت کرد- "مشهوزای کے انداز میں بولا تھا۔

ا فَحْوَا الْمُولِينَ وَالْجَدِيثُ عَدَا فِي 2015 عَهِ اللَّهِ 2015 عَهِ اللَّهِ 2015 عَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ 2015 عَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

رافعہ حیدر نے ان کی ترب کو محسوس کرتے ہوئے کما تھا۔وہ سلمان کے کہنے پر اُن سے ملئے آئی تھیں۔ سلمان جاہتا تھا کہ اس سے پہلے سب معاملات ناول کے ذریعے پاک تک چنجیں۔ سے بہت ضروری ہے کہ نور محر کے گھروالے ان سب باتوں سے آگاہ ہول۔

اسى كيےوہ يمال موجود تھيں۔ "ميرابياكمال ٢٠٠٠ أفاق صاحب في محدثري

سانس بھرتے ہوئے دوسرا سوال کیا تھا۔ نور محمہ کا ذکر انهيس بميشدلاجار كرديا كرناتها-اتضمال كزر حكيت اورات سالول مسان كاميدروز مرتى تهي روزجيتي تھی۔امائمہ کی شادی کے بعدے تودہ بیٹے کے عمے مزید ہے حال رہنے لکے تھے۔ دل کو پجھتاوے ہی ستاتے رہتے تھے کہ انہوں نے اولاد کی قدر نہیں کی-ان کے ایدراب میہ اس دم توڑنے لگی تھی کہ وہ مجھی ای پہلوتھی کی اولادے مل یائیس کے۔ چند سال پہلے مكنے والے كاروز كے علاوہ اس كى جانب سے كوئى رابطه نہیں کیا گیا تھا۔ وہ تواس حد تک مشکوک رہے <u>تھے</u> کہ یہ کارڈ زبھی نجانے اس نے خود بھیجے تھے بھی یا نہیں۔ وسراتب بليز وصلے سے كام ليجے كا۔ خرچھ الحقی نہیں۔ہے۔ "بیالمان فی کمالھا۔

" أب حوصك كي بات مت تيجي بينا بيار جونا حوصکہ ہے میرا ہے اعصاب چکوسے کھا کھا کر اپ اتنے بچرول ہو چکے ہیں کہ بردی سے بردی خبرین بھی سكتے ہیں اور مسهد بھی سكتے ہیں۔"بيد مسز آفاق نے كما تھا۔ان کا چرواس محے اتناسیاٹ تھاکہ رافعہ حبیرر کوان پرترس آیا۔وہ جوصلہ مندی سے سفاک نہیں نظر آتی نفيس-انتيس مفكن في اس حال تك يهنجايا تقار '' آپ ہمیں ایسے مت دیکھیں ۔ ہم تھیک ہر کھے نہیں ہو گا ہمیں ۔۔ ہم اب اس حال کو پہنچ کیے ہیں کہ کوئی اس کے مرنے کی خربھی دے گاتو ہم پیہ سوچ کر مطمئن ہو جائیں گے کہ وہ اللہ کے یاس ہے۔ الله اس جھے نیادہ لاڈ اور توقیرے رکھ رہا ہوگا۔ الله کے بہال تواس کی قدر ہورہی ہوگی تا!" سر آفاق

"بات اس سے بھی زیادہ بڑی ہے سر ....وہ زندہ ہے کیکن...." سلمان نے کہا بھررک کران کاچرود یکھا۔ '' وہ گوانتاناموبے میں ہے سر۔'' اس نے بطور خاص مسز آفاق کاچیره بھی دیکھاتھا۔

دو کمال .... گوانتاناموبے کیکن کیوں 'وہاں تو .... وہاں تو ... دہشت گرد رکھے جاتے ہیں۔ میرے معصوم بیٹے نے کیا لگاڑا ہے کسی کا۔"بات واقعی بیٹے

کی مرگ ہے بروی تھی۔ ''میں آپ کو تمام ہاتیں تفصیل ہے بتا تا ہوں سر… یہ سازش بہت ہلے شروع ہوئی تھی جب نور محمہ کے ماموں نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ايلائي كياتھا..."

سلمان نے کہنا شروع کیا تھا۔ وہاں سے جمال سے یہ ساری سازش شروع ہوئی تھی۔ بور محر کے جاہنے واللے 'اسے ستانے والے مدوہ ہر مخض کا تذکرہ کر با رہا۔۔۔صوفی سیف الله 'استفلال بیک 'بل گرانث ... وہ دونوں میاں ہیوی تمام تر ساعتیں اس کی جانب مبذول کے ایک ایک لفظ کو بغور س رہے تھے۔ " 2007ء من ووليس كي جانب سے مقول قرار دیا گیا تھا 'میں میر بات جانیا تھا ہیکن میں نے جب آپ



کو بتانے کی ہمت کی تب ہی آب نے جھےوہ بوسٹ سب آب کے ساتھ ہیں لنگان…"اس نے ان دو نو<sup>ل</sup> کارڈ زوکھاویے۔جب آپ کودہ پوسٹ کارڈ زیلے تھے کاچرہ ویکھتے ہوئے تو تف کیا یہ اپنی جانب ہے اسمیں تب ہی میں جیران ہو گیا تھا کیونکہ میں نے خود اس حوصليرويين كى ايك اونى سى كوشش تھى۔ وہ دونول فیونرل میں شرکت کی تھی جونور محدکے لیے پڑھایا گیا ساری گفتگوسننے کے دوران ایک بار بھی رنجیدہ مہیں تھا۔ یہ ایک بے حد انو تھی بات تھی سریہ آپ کولوٹن www.paksociety.com - 2/2 x ے کاروز بھیجے گئے تھے پھر جب میں نے لوٹن کال کی "ابِ آبِ کونور محد کو تبول کرنے کی زیادہ بری اور نور محمر عرف بل گرانث سے بات کی توانہوں نے قیمت اوا کرنی بڑے گی۔۔ لوگ بہت سوال کریں کے ---بتایا کہ ان کو بھی کچھ کارڈ زملے ہیں جو پاکستان سے بھیجے انگلیاں بہلے سے زیادہ اٹھیں گی۔ بہتان بہلے سے كے تھے۔ ابھی ہے، ی الجھن نہیں سلجھی تھی کہ میرے زیادہ لکیں کے اور ہمت پہلے سے زیادہ در کار ہو کی ... ایک مهران میجراظهرنے مجھے چھے تصاویر دکھائیں۔ یہ ہے آسان جنگ نہیں ہوگی "رافعہ حیدرنے سلمان کی تصاور ایک ڈاکیومنری کے اسکرین شولس تھے جس تامكمل بات كومكمل كيا تقله سر آفاق ئے اپني المبيري میں نور محمد کھے قیدیوں کے ہمراہ زردلباس پنے تظرِ آرہا سمت و مکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ حوصلہ خمکنے لگا تھا تھا۔ ہم سب کو کمراہ کیاجا رہاتھا کہ ہم کنفیو زہوجا ئیں' جے ویکھنے کی سلمان اور اس کی والدہ کو امیدوی تھی۔وہ کھے بولنا بھی جاہتے تھے کیکن ان کی اہلیہ ان سے بھی وهسب وجهيتا چاتھاليكن بہت کچھابھی بھې باقی تھا۔ يهلي بول التفي تقيل-''سراسازش آتی بردی ہے کہ سمجھ میں نہیں آباکہ ''میں نے جبائے بیٹے کو کھویا تھاتا اس دن سے کمال سے شروع ہوئی اور کمال حتم ہوئی ... کون میں صرف ایک بات کے لیے بچھتا رہی ہوں کہ میں خرخواه ہے اور کون برخواہ ۔۔ آپ یفین بیجے میں بہت سی چیزوں سے واقف ہوں کیکن میرا خود کا ماغ گھوم نے بھی اس کاساتھ نہیں دیا۔اس پر بھروسانہیں کیا \_اس گاخیال تورکھا\_اسے محبت تودی کیکن محبت کا جاتا ہے جب کیا کہ اکسے محمال میں طرح والے بإن نهيس ديا- ممتاكي طاقت نهيس تخشي سيري ستكين سب سوال اتھتے ہیں ۔۔ بہت سے لوگ ہیں جو الیمی غلطی ہے جو مجھے نہیں کرنی جا ہے تھی ۔ میں اب سازشوں کاشکار ہوئے ہیں۔ نور محمدان میں سے ایک كوئى غلطى نهيس دو ہراؤں گی - أب ساری دنيا ايك ہے ۔۔ بسرحال ایک بات طے ہے یہ المهاجرون کے نام بربدنام كيا كيا جكداس كاكوني تعلق اس تنظيم طرف ہو کر بھی کے تاکہ میرابیا ایسا ہے ویسا ہے۔۔ میں نہیں مانوں کی ہے۔ میں بھی نہیں مانوں گی۔ " رافعہ سائھ تھائی سیں۔اس کی بے گناہی کے بہوت بھی حیدراینی جگہ ہے اتھی تھیں اور انہوں نے مسز آفاق موجود ہیں ... وہ لوٹن کی ایک جامع مسجد میں ہے ضرر كوائي كندهے كے ساتھ لگایا تھا۔ زئدگی گزار تا رہا ہے۔ اِس کی گواہی خود بل کرانیٹ صاحب دیں مے جواس کے ساتھ رہے ہیں اور اس کی " جم بھی نہیں مانیں کے ... ہم دہشت گرد نہیں نیک خصلت کی تعریف کرتے ہیں اور ان کا ناول ہیں نہ ہی ہارے بیٹے استے سے ہیں کہ دہشت گردی مے نام پر قرمان ہوتے جلے جائیں۔"سلمان نے اپنی امی کو دیکھا۔ وہ مسکرایا تھا۔ وہ بھی مسکرارہی تھیں۔ "عمدالست" نور محرى زندگى كا آحاطه كرتا ہے ... مارے پاس بہت ہے حقائق ہیں۔ ثبوت ہیں۔ میں جانیا ہوں کہ آپ لوگ بہتے حوصلہ مند ہیں اور بیر ہاتھ سے ہاتھ مل رہاتھا۔ قدم سے قدم مل رہاتھا۔۔ منزل دور تھی لیکن راستہ نظر آنے لگاتھا۔ حوصلے کا ہی امتحان ہے۔ یہ اگر جنگ ہے تو سمجھیں اہے آخری مراحل میں ہے سر-اس جنگ میں ہم (آخرى قسط آئنده ماه ان شاء الله) ذَخُولِينَ وُالْجَسِّ 260 جَولا فِي 2015 فِيك

www.paksociety.com

## WWW.PAKSOCIETY.COM

گذارش ، لفظول سيمرت كصيباوجا ثأل جانان! لفظول سےمت کھیلو لفظ بیں گو نگے، لفظ بی بہرے ا مدر پیش از نگ سنبرے لفظ توجرالغاظ بى عبرك لاکموں ہی اوراق یہ ہردن كتذلفظ لكعيمات بي نیکن کس کے کام آئے ہیں ويسيتمهادس ابت فلمسس تكمع موست الفاظ حسين بين ليكن ستح دردكررشة لفظول کے محتاج نہیں ہیں! اعتيارسامد

غنج دید کھلے ، عید کے دوز کون فرقت کوسے عید کے دوز وه جو رو تھا ہوا ہے مدت سے کاش وہ ان سلے عید کے دوز یجوئی مسکان کے کیس پردہ اشك چئي جاب بهے بيد كے موز یں نے کچھ خوابسسے بُن سکھایی وه ملاقاست كرسه عيد سكه دوز پابه زنجير دو د صركة دل کتنے ہے حال رہے عید کے دوز منت شوق ، رأیگال،ی می جلنے والے مذ دُسکے عید کے دوز خالدمقيكن

يَدْ حُولِينَ دُّاجِيْتُ 2013 جُولا لِي 2015 يَد

### WWW.PAKSOCIETY.COM

ول اباد کا بر باد ہونا بھی صروری ہے جے یا نامزودی ہے اسے کھونا ضروری ہے مكملكس طرح بوكاتماشا برق وبإراب كا ترا مننا صرودی سے مرارونا صروری سے بهت مرخ انکیس شهریں ایجی بیک مگیس ترے جاگے ہوول کا دیر تک سونا صروری ہے کسی کی یادسے اس عریس دل کی ملاقایق ممم قى شام يس ايك د موكك كونا فوري يه خود مروقت لے جلئے کہانی کو کہاں جلنے مصنف كاكسى كرداريس بونا صرورى جناب دل ببهت نأذال رز بهول داع عبت م يه دُمناسم يبال يدواع بمي دمونا فروري براک در پیچدکمان کرن سے جہاں سے گزرے برحر گئے ہیں ہم اک دیا ارز و کالے کز بطرزشمس و قمر گئے ہیں جميرى بلكول سے تھم نبلئے وہ تبینيں مبربال أجالے تمہاری انکموں بی آگئے تو تمام دستے نکھر گئے ہیں وه دُود كب عمّا حريم جال سي كدلفظ ومعانى كناز أمّانى جوروف ہونوں بیا مذیائے وہ بن کے بوشیو کھر مھے ہیں جودر عطے نفس مر ہونا، تو دل پر کیا اعتبارا تا کچھاور بیمال کھرا وربریکال کہ دخم <u>صف معے ہم گئے ہی</u> خزیسے جال کے کٹانے والے دون میں یسنے کی آس لے کر سُناہے کچے لوگ ایسے گندھے جو گھرسے آئے نہ گھر کے ہیں جب اك مكر سے خواش آئی زملنے بمرسے مكر ہواہے جودل وكاسع توريخ مادے بجانے كى كس كے مركے إلى منكست دل مك ما بات بهني مكرادا كبرمكو تو كهتا كراسيك ساون دمنك سعا بخل ك دنگ رايد أركيك

اداجفزی www.paksociety.com شعیب بن عزیر

الْخُولِين وَالْجُنْتُ 2015 عَولا في 2015 في

ابن معفع سنية بي حرست زده افدمد موس بوكيا-اودكم أكراب مب تكعي بوسية كومنا ديا-اورقسم كماكر كهاكداس كالم كأكوني مقابله بنيس كرسكما اور يدكسي انسال كاكلام بنين سبع -علامه سليان الجمل متوفى سين في فراية بين -

اليه أيت كريم قرآن يأك كي أنتهائي بليغ أيت سهد کیڈنگریہ نن بدیج کی ۔۔۔ 21 اقسام پرمشمل ہے جبکہ اس آیت کے کل کلمات مرف (۱۹) یک -

، منزك باست كالي كيول مة بوا بيدل ملن وال

جوراستون كي عشق من كرفتار بوملة ين مزين

ان سے دُور ہوماتی ہیں -اگراک سے دُور ہوماتی ہیں قرمالوس ہونے کی ضرورت بنين كيونكه بوسب كمد كمودية است أس کے یاس یا لیے کے لیے پودی دیناہے

 و خان کے دستے جا ہے گننے ہی افریت ناک کیوں منهول آبادم آخر بمأدسه احماماست يحملح يجرار

وریایه ارون می سے سمیٹ کرگزد ناسے اور اودميدا نول بي سعييل كركزد تالسع اينعالات كمعطابق مغركرنا بالهيعه انسان حالاستسعه بابر

مومات توبی مرده جا تاسید م مفیک ده بنین موناجوسم جاست بن بکد مفیک ده موناسی جوزی می اسید اید مکار دکها ده موناسی جوزی برستل اس کانی کوسورلی تونندگی اسان بویلئے۔ شفق شان شاہ کوجم

شب تدركي فغييلت ، حضرت الوسريره دحى الذعنسي دوايت سط

سى كريم صلى التُدعليه وسلم في فرمايا -سيئ شغف تدايمان كرمائد تواب كى يت

سے شیب قلدیں قیام کیا (اللہ کی عیادست کی)ام کے تعطے کتا و معاف کردسیے ملتے ہیں۔

(بنخاری فرسکم)

حیام کامطلب سے اس رات کوایی طاقت کے مطابق ماک کرالدگی عبادت کی تواقل مرضع، توب و استغفائها وردعاوم تاماب كي - بالحضوض عشاء اور فخركى تماز باجماعستداداكئ تواميدس كيراس سس السان کواس کی تفییلت مامل ہومک تھے گئے ر

مشهوراديب ابن مقفع كأقرأني بلاغت كملمة —— اینے عزر کا افلیار <sup>6</sup>

ابن مقفع است وفتت كاليك المبنيديا براديب كردا ہے - اس ف دعویٰ کیا کہ قرآن بے تک وضاحت و بلاونت كى انتها برسع ميكن ئين اسى طرز كاكلام تكفيمك بول-اس في اي كانى عراسي خال خام يس صالع كى الدايس طال بن يمراس مرح المايمي -

ایک دوزاسے ایک مکتنب کے بامی سے گزارنے كالقفاق بوا- وبال ايك الأكاسوده بودكى يه آيت برصداتمار

ترجمه: "اورمكم أيا اليه زين نكل ما اينايان اور اسه آسمان معم ما احد سکما دیا گیا بانی اور او چیکا کام اور کشی عمری و دی بہرا در میم بوا دور بوتوم ظالم م خرم اورغ سے فوائن ہوتی ہی گفت والیاں موتی ہی گفت والیاں کس قدم کی بیٹی ہے تو ایسان مردی ہیٹی ہے تو دفعوں دقعی مردی کا ایمان میں کا اعجاد ہمفل بیس جا بیمنی رمیم مردی کئی ۔

اس اس اس برسے کہ اسکتے ہیں اس کا انحصاد
اس اس برسے کہ اسپ نے کا دی میں کتنا
اس اس برسے کہ اسپ نے کا دی میں کتنا
اس اس بر کہ کا کم میں برجیورڈ و بیجیے ابوسکتا ہے کہ
مراس کا مرکز نے لیے مشین ایجاد ہوملے کے
مراب کی برجیورت مربیہ سے کہ ای ای کی کہ
خوداک تھیک بہت مربیہ سے کہ ای اس کا کہ کہا تا ای داست کا
مربیا سب برجیت اندھی ہوتی ہے لیکن وہ برسے
مربیا سب برجیت اندھی ہوتی ہے لیکن وہ برسے
اور معولی نیکسنے کی انگو کھی میں فرق محسوس کر
مسترت الطاف احمد کراچی

مجوران گورا تانگرگی بی جورگرسوادی کافرنگ دیسے اندرگیا توقریب سے گزارتے ہوئے ایک آدی در اسلام علیم " ادی پہلے تو عقلکا بجرگردن موڈ کر آ ہستا ہست بطئے ادی پہلے تو عقلکا بجرگردن موڈ کر آ ہستا ہست بطئے لگا ۔ گورڈ نے نے گردن اعلاک قدد نے بلندا واذیبی کہا ۔ " یمی نے کہا ۔ السیام علیم کہا تھا ہیں کیا تھ نے المسیام علیم کہا تھا ہیں دیوں کہیں " گھود سے نے جست بھر سیامیے بی کہا ۔ " یہ تو تم مجھے ایس اس بیٹور نا نظر بی جنا ہوا بی کہا ۔ " یہ تو تم مجھے ایس اس بیٹور نا نظر بی جنا ہوا بی کہا ۔ " یہ تو تم مجھے ایس اس بیٹور نا نظر بی جنا ہوا بی کہا ۔ " یہ تو تم مجھے ایس اس بیٹور نا نظر بی جنا ہوا شاوه آین ٹیلر لاریب اماه ذیب ایونیل موه آین ٹیلر الاریب اماه ذیب ایونیل موقی ایم الاریب الار

جسب آب كرور بودعي اورسفيد بالول والى مو

جاؤتی تومیر مصحب مندبادوا سب کا سمارا بنیں گے۔

ين آب ك د كه دروكوراً دام بهنياول كي ميري ال

المَدْ خُولِين وَالْجَسْطُ 264 جَولا لَى 2015 أَيْد

مينرن کي دليس مي اقل دما عقار كموش سف ابمى يرجله بودابى كيا تفاكها ندس ا پضحفے کاکام کے بنا دیا یہ بعروساکرنا جاتت اس كامانك برآمد بوا- إيك عيراً دى كوليل السنة معے وادرا بنی عنت برجروساکرسک و عاسے کربز ما تقسے ہاس مکے دیکھوکر اولا۔ کرنا تکرسے ۔ اتھی نامر کراچی اتھی نامر کراچی "اس گدمع نے آپ کوروکا مخدکا ؟" «بے خاک "آ دی نے اقرام کیا ر الدُّ تعالیٰ کی شان، « اود إس ليادسي يريمي كها موكا بن خيط سال سيترن كي رئيس مين اقبل ما عقا 4 يسب دل ي مفاظلت كرتاب الديون كريم " جي باب ! که توريا تھا " ہیں دیتا <sub>-</sub> " حمواله عن سالا الله كوان في الكراك ٤ امرود بيت كرصاب كرتاب. ٤ كسيلا بدريال معنوط كرتاب اور بلام بريشر كهاي دوم ربا كفاك مره واقرأ-كراجي كنرول كرتاسي ر ه کاجراً تکموں کی بینانی بہترکرتی ہے اور کینر ہنیں ہوسے دہی۔ میش ماصل اور خواس کے درمیان فاصلے يمول بلوريش كنرول كراسه الدجري كا نام سعم ويريش انسان كوام وقت بوتا سے صاف دکھتا ہے۔ ٤ آم بادواشت کوا جماکر تاہیے۔ مبيروه جابتا كماور ساور إسملتا كماورس اورجو كيماس ملاسم الكووه بسندسين كرار الكوركروسه كى بمقرى نبيس معسف ديتار ایناری تمنا موملی تود برلیش ختم موملے گار ، مال جم من بيماري كه ضلاف دفاعي نظام (واصعني على واصف) نوال إنصل كمن ولا بور كوبهة كرتكب ا م الوكيتم بنيس بوسف ديتا- إرت اشك كوروكما سے اور اضح کو بہتر کرتا ہے۔ آوتم اسفے دیب کی کون کون سی نعتوں کوجیٹلاؤ

ول أزاري ہروہ کامیائی انسان کی ہارہے۔جس کامقع کسی كوينيادكانا بوردنياس برجية كانفاس سوائ دل آزاری کے " طيتير، سعدس ، عطادير ركعثيالدسيالكوث

فریدہ اشفاق احمہ کے بہنوئی حافظ محمد اقبال قضائے اللی ہے اس دارفانی کوالوداع کمہ گئے۔ انالله وانااليه راجعون-ہم فریدہ اشفاق اور ان کی بمن کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہیں۔ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلا مقام سے نوازے اور متعلقین کو صبر جمیل عطافرا ہے۔ آمین قار تین سے دعائے مغفرت کی در خواست ہے۔

يزخون والخشط 265 جرلالي 2015

آسييغريد ملتان



وه آئے مذہدے ہوں و ماکرد بیمیں بد تجدسے بھرکے کسی سے ملا تو بھی ہتیں میں خاموشی کو کننا جا سی موں یں بین کے کسی کمے بی ادک کر کوئی جگنو بیرانا جا ہی ہول م مبی کتاب دل کی انہی آیتوں میں ہور مرابع مثایدتم کینے آجاؤ عیدمبادک من قدر حسين مجمر سفر حيات رسم جہاں چاسسے تو مِلْ مِأْ اسد مسفر کوئی منتظرسے اتنا ممکر یاددہے کل بری مرزا قاصد پیام شوق کواتنا نه کر طویل کهنا فقطیهٔ آن سے آنکیس ترس گیس

ميشر كے ليے جرب لعالوں بن سي دست سممى كرداد كفكت بين كمساني عتم موست بر ب كوجرانواله اب وہ چا ندچہرے دموندے سے اس ملتے مل کے اکس شہر محبت تعمیر کرتے ہی خزال کی اُما ڈیٹا یک سند کی میں اسکے سال اس بهساردُست كوز بخير كرت بي غزل معراج می تعرفی لبول پر تبتیم دگا بول بس تعرفی لبول پر تبتیم ده بوری کفتکتی توجیب میدموتی مجد كواكس فواس برايث ال سال كاعيد كاجاند میری نظرول میں ذرائعی ترجیات رسی آمار آنکوم کرکیا بجرسے ہوئے وگول کاخیال درد دل دسیسے بیس دوب گیافید کاجاند

بردست مُثَا اما کے کردار نے ایک موجے پر تو مجھی متکرانے پر مجبور کر دیا۔'' ممل'' زمر کی فارس کے سائند لا تعلقي اب تتم بھي كرديں-

اوں ہوں ... میں تو بھول ہی گئی میری مکرف سے خواتنین ڈائجسٹ کی بوری سیم کو رمضان کی تعمیس اور

ر حمتیں مبارک ہوں۔

ج: پیاری مسرت! ایمرجنسی لائٹ کی روشنی میں آپ نے ہمیں خط لکھا 'اس محبت کی ہم دل سے قیدر کرنے ہیں تفصیلی تنبعرہ۔ بہت احیما اور جامع ہے کلین سے ہماری مجوری ہے کہ ہم بورا تبھرہ شائع نہیں کر سکتے۔ہم بہنوں کے تبھرے قطع و برید کر کے شائع کرتے ہیں اس کے ماوجود بهت سارے خطوط شامل ہوئے کے رہ جاتے ہیں۔ ٹائٹل آپ کو بہند نہیں آیا 'اے مزید بمتربنانے کی کوشش کریں گے۔مصنفین تک آپ کی رائے اُن سطور ك در الع يمنيار بي بي-

جیسے ہی رسالہ ملاسب ہے پہلے بن مانگی دعایر ها (مگربیہ کیا) کچھ مزای میں آیا بڑھ کر۔ بلیزمعیز اور ابیہا کو جلد ملادیں اور ٹانیہ تو بہت ہے و توف ہے بہت برا کر رہی ہے۔ عون کے ساتھ ست زیادتی ہوئی اور بیہ رباب کو توسیفی کے حوالے کرنا چا<u>لہ ہے۔ جھے</u> تواس کے قابل لگتی

ہے ابسیہا اور معیز بھے پسند ہیں لیکن اس باریکھ خاص نہیں گئے۔ تمل تو بہت بہت زبردست ہے جی بہت ہی خوب - قرآن باک کی تشریح برد صتے ہوئے تو بہت مزہ آیا ہے اور سعدی کے ساتھ بہت برا ہوا۔ روھ کے بہت روئی۔ رنگارنگ بھول 'کہنی سننی بہت پیند آنے میرا باخبر ، ہاں سیما ہے میں نے جینا مملی داؤھولا پڑھ کے بہت مزہ آیا ۔ میں سوچتی ہوں سب را کٹرز کس طرح اسنے خوب صورت اور طویل ناول لکھ لیتی ہیں لفظ لفظ موتی ہوتے

ہیں۔ اور پلیز مجھے ان ڈشوں کی ترکیب بنا دیں (ہنسنا نہیں ہے) دال ماش 'سفید جنے 'یالک گوشتا به 'نماری اور تشمیری یجنی جس کو دوره واتی یخنی یا سفید یخنی کہتے ہیں۔ مجھے بہت خوتتی ہو کی اور پلیز عمران عباس آرہے رضوان علی احمہ کا انشروبو لے لیں۔





علی انے کے لیے بتا ہ خواتین ڈائجسٹ، 37-از دوبازار، کراچی

Email: info@khawateendigest.com khawateendigest@hotmail.com

### مسرت الطاف احمد لياري كراجي

جون كاشاره قابل تعريف تها "تا مثل يجه خاص دل كو نہیں بھایا۔ '' آب حیات '' کی میہ فسط دل کو چھو<del>تی ہوتی</del> محسوس ہوئی۔ غلام فرید کی بے بس حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا''بن مانگی دعا''کی بیر قسط کافی ڈرامائی لگی۔ ثانیہ یر بہت زمادہ غصہ آیا۔ اتن ہث دھری شادی کے بعد بھی اور به نسوے بهانے کا کیافا کدہ "عمدالست "کی به بوری قبط نور مجہ کے اردگرد ہی محسوس ہوئی کیلن پھر بھی ہیہ الجھنیں سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہیں زارا کا ٹیپو کے ساتھ ہی جو ڑے گا۔ شہروز نے زارا کوانی لا تعلقی ہے تکلیف ہی دی ہے۔ ''سیکھا ہے جینا'' نبیلہ ابرراجہ کانام دیکھ کرہی ول خوشیٰ ہے جھوم اٹھا نبیلہ جی کی تحریر کانی عرصہ بعد یر مصنے کو ملی - ناول بہت ہی زبردست تھا۔" حنا کے رنگ" ہنتی مسکراتی رشتوں سے بڑی سوفٹ ی اسٹوری مزہ دے گئی ۔ ہر کردار قابل تعریف تھا۔ طرز تحرر بہت

﴿ حُولِينَ وَالْحَدِيثُ \$268 كِلالْمَا \$201 كَالَامِ \$268

# هزیاده فکرا کیزادر و چے پر مجبور کردیے والاناول ہے۔ افتال شہزاد ۔۔۔ کراچی

ٹائٹل سادہ مگراجھالگا۔ کرن کرن روشنی نے دل میں روشنی بھیردی۔ مستقل سلسلے بھشہ کی طرح خوب صورت سے علی رحمٰن اور نازلی نفر سے ملا قات بھی اچھی رہی۔ سلسلے وار سب ہی ناول شان دار چل رہے ہیں۔ یہ بات کہنے کی نہیں مگر پھر بھی لکھ رہی ہوں۔ ہر قسط آگلی قسط کے انظار پر مجبور کردتی ہے۔ نبیلہ ابر راجہ صاحبہ کا ناول بھی خوب صورت تھا۔ اچھالگا۔ آسیہ رزاتی صاحبہ کا ناول بھی رنگ حنا بھی خوب صورت تھا۔ کہیں کہیں بڑھتے ہوئے لیوں پر مسکراہ شب بھی آگئی۔ جمال شازیہ کا کردار خوب صورت تھا وہیں میاں جی بھی اچھے گئے۔ شازیہ جمال طارق نے خوب صورت تھا۔ ان کملی دا طارق نے خوب صورت تھا۔ ان کملی دا مورت تھا۔ ان کملی دا میں کو بور سے ایک کی دا میں کو خوب صورت تھا۔ ان کملی دا میں کو بور سے سے بیش میں ایک کی کو بور سے دی کی دا میں کا افسانہ بھی خوب صورت تھا۔ ان کملی دا میں کا دی کھر بور سے۔ سب کو میں کا داری کی کھر بور سے۔ سب کو میں کا افسانہ بھی خوب صورت تھا۔ ان کملی دا میں کا داری کی کھر بور سے۔ سب کو میں کا دیا ہوں گاری کی کھر بور سے۔ سب کو میں کا داری کی کھر بور سے۔ سب کو میں کا دیا گاری کی کھر بور سے۔ سب کو میں کا دیا گاری کی کھر بور سے۔ سب کو میں کا دیا گاری کی کھر بور سے۔ سب کو میں کا دیا گاری کا دیا گاری کھر بور کھے۔ سب کو میں کا دیا گاری کا دیا گاری کا دیا گاری کی کھر بور سے۔ سب کو میں کا کھر کی کھر بور کھے۔ سب کو میں کھر بور کھر سب کو میں کا کھر کی کر دیا گاری کیا گاری کا دیا گاری کا کھر کی کھر بور کھے۔ سب کو میا گاری کی کھر بور کھر کیا گاری کیا گاری کھر کو کیا گاری کھر کی کھر کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کو کھر کی کھر کھر کے کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے

ج بریاری افتان! ہمیں انسوں ہے کہ بچھلی بار آپ کا خط شامل نہ ہو سکا۔ خواتین کی بہندیدگی کے لیے شکریہ۔ متعلقہ مصنفین تک آپ کی تعریف ان سطور کے ذریعے بہنچائی جارہی ہے۔

### نم*ۇە كىۋى*سەمىيلىسى

"عمدالسة "حزیلہ ریاض! آپ کتنا ہارا کتنا گریٹ سرائیہ ہیں ہمارا 'ہمارے وطن کا! الله آپ کو شاد و آباد رکھے۔ نور محمد کا گروار کیسے لکھا ہے آپ نے! اس کے بجین سے لے کر آخر تک کے واقعات کورز ہے ہوئے بھی ایسانہ ہوا کہ میرا دل نہ ترباہو 'میں نہ ردئی ہول 'میں پتا آگے آپ کمانی کو کدھر موڑیں گی مگر نور محمد کی ڈیستہ نے است دکھ دیا۔ اما تمہ کیسے سنبھالے گی خود کو! اور سب سے بردھ کے اپنی مال کو کیا بتائے گی۔ ہمیں بالکل یقین نہیں تھا کہ نور محمد مرجائے گا۔ ناول کا ہر کردار منفرد ہے اور جن کہ نور محمد مرجائے گا۔ ناول کا ہر کردار منفرد ہے اور جن حقا کو سے پردہ اٹھایا ہے اس لحاظ سے انتہائی شان داراور ماد گار تحریہ ہے۔

یادگار تحریر ہے۔ حرف سادہ کو اعجاز کا رنگ ہماری مصنفات نے دیا اور انہوں نے اپنی تحریروں کے مختلف و منفرد رنگوں سے ہمارے اطراف میں اِجالا کردیا ہے۔ اقبال بانو آبی میں آپ الله تعالیٰ آپ کو ہرامتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہماری دعائمیں آپ کے ساتھ ہیں۔

### عائشه رباب .... تامعلوم شهر

حسب عادت حسب معمول کمنی سنی سے پڑھنا شروع كيا "كرن كرن روشن" يجرجلتے جلتے "آب حيات" پر رك مِلْيَ مِحْمِهِ رونے دھونے والی ہیپرو ئین بھی بسند نہیں تتیں لیکن میرے علاوہ میرے تمام کھروالوں کا کہنا ہے " امامہ جس طرح کے حالات سے گزر کر آئی ہے۔ اس کارونا کچھ انوکھا نہیں ہے۔"خیرسالار کی ہاتیں اچھی لگتی ہیں۔ ' دس ما تکی دعا'' بھی احجها جا رہا ہے۔ برائے مهربانی رفتار بردھا ویں۔ کمانی رکی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور پھر" ممل"ميرا بسندیدہ ناول - نمرہ احمد بہت بہترین لکھتی ہیں۔ ان کے ناول میں موجود ایک ایک کردار بهترین ہے۔ مجھے ہمشہ ہے نکیٹیو پوائٹ زیادہ پسند آ تاہے۔ پیج کموں تو اس لیے مجھے ہاتم زیادہ بیند ہے۔ کیمن جواہرات مجھے بھی بیند نہیں <sup>س</sup>ائی۔ پتا نہیں کیوں اس کے علاوہ تمام ناولٹ **آو**ر افسانے بیند آئے ہیں۔ مستقل ساسلوں میں ''مآپ کا باور چی خانہ ''بہت بیند ہے۔ انجھلے ماہ ''عمد الست ''کی قسط نہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ ''عمد الست ''میں جران كن باتيں لكھي ہوئي ہوتي ہيں۔ بري بري باتوں كو بالكل غير محسوس انداز میں بتاتی جلی جاتی ہیں 'دلیلویں کے ساتھ حق و باطل کا موازنہ ' بغیر کسی اختلاف کے یقین کرنے کو دل چاہتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ان موتیوں جیسے الفاظ کو بیرائے میں ڈھالنے کے ہنرے آگاہ ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری مصنفین کو سدا سلامت رکھے

ج: پیاری عائشہ! کرداروں پر آپ کا تبھرہ بہت دلجیب ہے۔ تنزیلہ ریاض ہماری بہت انجھی مصنفہ ہیں اور عمدالست ان کی اب تک کی تمام تحریروں میں سب ہے

آیک سال کے مبیٹے محکہ الس کی ماں بھی ہوں ہ فارغ ٹائم میں پڑھنے کے باوجود میری قیملی کے کسی بھی فرد کو میرا ڈائٹسٹ پڑھنانہیں پیند-سب سے ڈانٹ کھا چکی ہوں۔ اننی بیسٹ فرینڈ کے توسط سے بیہ دونوں ڈایجسٹ پڑھتی ہوں کیونکہ میں ان کوپڑھے بنارہ بھی نہیں سکتی 'بہت کچھ سکیماہے میںنے ان ہے اور میں انہیں اسیے حقیقی استاد کا درجه دین ہوں۔میری فیورٹ مصنفین میں نمرہ احمد 'گلمت سيما 'عميره احمر 'نبيله عزيز 'سميراحميد اور فرحت اشتياق صاحبہ شامل ہیں۔ از روئے عقیدت ان کے ہاتھوں کو چومنے کا جی کر آ ہے۔ آپ کے ڈائجسٹ کے تمام سلسلے بهت التجھے ہیں اور میں بھی ایک لائن بھی مس نہیں کرتی ۔ ج : پیاری آسیہ!خواتین سے آپ کی محبت کا حال جان کر بہت خوش ہوئی۔ آپ کا تعلق دہی علاقے ہے ہے کیکن اکثر شہروں میں بھی لڑکیوں کے رسالے بڑھنے پر روک ٹوک بی جاتی ہے جبکہ ان کھروں میں دن بھرتی وی لیھنے کی آزادی ہوتی ہے اور انڈین پاکستانی ہر طرح کے چینل چلتے ہیں۔ آپ کی پیندیدہ مصنفین کک آپ کا اظہار عقیدت پہنچارے ہیں۔

عروه حفيظ ..... ميانوالي

میں جب آٹھویں کلاس میں تھی تو میں ای سے ڈائجسٹ چھیا چھیا کر پڑھتی تھی اب میں سیکنڈ ایئر میں آئی ہوں اور اب تک ای کو بھی پتا چل چکا ہے 'میری کلاس کی لڑکیاں میرانداق اڑاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عردہ تو ڈوائجسٹ کود مکھ کرالیسے خوش ہو جاتی ہے کہ جیسے اسے عیدی مل گئی

ہواور مزے کی بات ہے ہے کہ میں نے آج تک خود ڈائجسٹ نہیں منگوایا کیونکہ مجھے کوئی لاکر نہیں دیتا۔ای کہتی ہیں کہ پہلے اپنی اسٹڈی مکمل کردیھررٹھنا کیکن میں اپنی ایک سہلی ہے ڈائجسٹ منگوا کر پڑھتی ہوں۔ میں عصیرہ احمد کی بہت بڑی فین ہوں اور میں تمام را کٹرز کی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے لیے اپنا فیمتی وقت نکال کر تشکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے لیے اپنا فیمتی وقت نکال کر تشکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے لیے اپنا فیمتی وقت نکال کر میں تاول ''مناع جال ہے تو ''بڑھ کر روئی تھی۔ 'میں ما گئی میں تاول ''مناع جال ہے تو ''بڑھ کر روئی تھی۔ 'میں ما گئی دعات '''' مناع جال ہے تو ''بڑھ کر روئی تھی۔ 'میں ما گئی بیت ناول ہیں۔ بیات ناول ہیں۔

کی فین ہوں البتہ کمانی آپ کی ایک نہیں پڑھی۔ آج تک ... بجھے بھی ملی ہی شمیں 'آپ لکھیں تب نا! کیکن سردے میں آپ کی شرکت' آپ کی باتیں' آپ ہے مل کر بہت احِیما لَکتاً ہے ہمیشہ 'میڈیا کی طرف رخ کر کینے والی را سیٹرز کے نام آپ کا پیغام بہت اعلا اور ہمارے دل کی آوازہے۔ اب بات ہوجائے "دنمل" کی نمرہ احر کا ہرنیا ناول ان کا اپناہی بنایا ہوا بچیملا ریکارڈ تو ژویتا ہے۔ زمر بچھے بہت پیند ہے اپنے بالوں سمیت۔ بال تو سب کے ہی منفرد ہیں سوائے شیرد کے ہم بھٹے بالوں والا!.... اور شونا 'یالا جمارا سعدی "اتنااحچھا لگتا ہے نا!صبح کو قرآن پڑھنے والا 'سب سے زیادہ غیرت والا! جب ہاشم کی اصلیت اس پر تھلتی ہے تو سعدی کی حالت' دل کی دیرانی ' اس کی آنگھوں کی نمی بہت بہت دکھی کردیت ہے۔ حنین ' سیم اور ''نیدرت بہن' کی نوک جھونگ مزاری ہے میرے اپنے ہی گھر کامنظر لکتا ہے۔ یا پھر ہیں۔ خیر یہ حنین! یا اللہ! ... بیر کس مرض میں كر فارے! اگر سعدي پھنساليا كيانو مجبورا" حنيه كو خودے کیا عهد تو ژنا پڑے گا اور پھروہ سعدی کی دی ہوئی فلیش کو کھولنے کی کوشش کرے اور تب ہی اس کے سرے عشق کا بھوت آرٹے گا'ساڑہ رضا کا بلدیہ ٹاؤن کراچی سانحہ پر لکھا گیا افسانہ کب اور کس ڈانجسٹ میں شائع ہوا ہے؟ ضرُورِ بنا دیں! اور ہمیں شدید خواہش ہے کہ نمرہِ احمہ کو سروے میں پڑھیں ہمیں پتا ہے آپ نے نمرہ کو بھی سوالنامه تجفيحانهو كاليكن يكيز يكيز النيس جواب تجفيخ اور شمولیت پر بھی راضی کریں نا! ج: نمرہ کشور اہم نمرہ احمہ تک سروے میں شرکت کے

ج: نمرہ کشور! ہم نمرہ احمہ تک سروے میں شرکت کے لیے آپ کی فرمائش پہنچارہے ہیں۔ ہم نے سوال نامہ تمام مصنفد کی بھریں۔

مصنفین کو جمجوایا ہے۔ خواتین ڈائجسٹ کی پیندیدگی کے لیے شکریہ۔ سائرہ رضا کا بلدیہ ٹاؤن کراچی کے سانحہ پر افسانہ نومبر

2012 خوا تين دُانْجُسٺ مِين شَالُع ہوا تھا۔

آسيه فريد..... ملكان

ملتان کے دیمی علاقے سے تعلق رکھتی ہوں میں 8th کلاس سے شعاع اور خواتین ڈائجسٹ کی خاموش قاری ہوں۔ایم اے (اردو) کے ساتھ ساتھ درس و تدریس سے وابستہ ہوں 'شادی شدہ ہوں اور اپنے ایک پیارے سے

المخولين والجنث 270 جولاني 2015 ي

جول۔ لیکن شرکت اس ماہ کر رہی ہوں۔ اس کی وجہ منکس "ہے۔ آخر کار سعدی گوہاشم کاردار کے خلاف جوت ملی ہیں۔ پلیز ہاشم کاردار کے خلاف جوت پلیز ہاشم کاردار کو کمانی کے آخر میں کم سے کم سزا دلوائے گا۔ احمر شفع کا کردار بھی لا جواب ہے۔ نوشیرواں کو ایسا ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ سعدی کے لیے بہت دکھ ہوا۔ عمیرہ احمر کا'ڈ آب حیات "ویسے تو میرافیور شاول ہے براس بارکی قبط بالکل سمجھ میں نہیں آئی۔ آخری خطبہ براس بارکی قبط بالکل سمجھ میں نہیں آئی۔ آخری خطبہ براس بارکی قبط بالکل سمجھ میں نہیں آئی۔ آخری خطبہ براس بارکی قبط بالکل سمجھ میں نہیں آئی۔ آخری خطبہ براس بارکی قبط بالکل سمجھ میں نہیں آئی۔ آخری خطبہ سالار سکندر جسیا انسان اصل زندگی میں ہو تاہے۔ سب سعدی کے ساتھ کچھ برامت سیجے گا۔ سعدی کے ساتھ کے ساتھ کے برامت سیجے گا۔ سعدی کے ساتھ کے ساتھ کو برامت سیجے گا۔ سعدی کے ساتھ کے برامت سیجے گا۔ سعدی کے ساتھ کے سیاری خوا تین کی پسندیدگی کے لیے تمہ دل سے شکریہ۔ سیالیاں ایس کو ساتھ کے سیالا سیالیاں ایس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے سیالیاں ایس کو ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی سیالیاں کو ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی سیالیاں کو سیالیاں کے ساتھ کے سیالیاں کے ساتھ کے سیالیاں کے سیالیاں کے ساتھ کے سیالیاں کے ساتھ کے سیالیاں کے ساتھ کے سیالیاں کے ساتھ کے سیالیاں کے سیالیاں کے سیالیاں کے سیالیاں کے سیالیاں کے سیالیاں کی سیالیاں کی سیالیاں کے سیالی

زمرتے معنی گروہ یا گروپ کے ہیں۔ وعائے سحریہ فیصل آباد

المجلی بار شعاع 'خواجین 'کرن کب پڑھا... شاید تب جب ابھی صرف الفاظ ہے آگئی تھی۔ان کے مفہوم سے خوا تین منہیں۔ شاید تو یا دس سال کی تھی اور آج جھے خوا تین پڑھتے تقریبا" دس سال ہونے کو آئے۔وقت کسے بیتا کچھ بیا بی نہ جل سکا۔ مگر ہاں ایک لیجے کے لیے بھی خوا تین بیا بی نہ جل سکا۔ مگر ہاں ایک لیجے کے لیے بھی خوا تین میرے ہاتھ ہے نہ چھوٹا۔ بست کچھ سیکھا میں نے اس میرے ہاتھ ہے نہ چھوٹا۔ بست کچھ سیکھا میں نے اس میری پریشانی ' سے۔ادر بہت کچھ سیکھا میں نے اس میری پریشانی ' میری

ج: سحرا آپ کی والدہ کی وفات کا س کر بہت افسوس

ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ واقعی مطالعہ سے الجھی عادت کوئی نہیں ہے۔ انسان جب مطالعہ کر آہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا اور اس کے سارے غم بھول کرا یک نئی دنیا میں پہنچ جا آہے۔ اور ہمارے پر چے توجینے کا سلقہ سکھاتے ہیں۔

حناگل....بنول

(بی اے فائنل ارکا ایگزام دے کے فارغ ہو گئے ہیں) سواب صورت حال'' فکرنہ فاقہ سمیش کر کاکا''اب کیا کیا ج: بیاری عرده ایر عائی پر تؤجہ دیاتو بہت ضروری ہے۔ اور کیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ تفریح بھی ضروری ہے۔ اور اگر صاف ستھی تفریح کے ساتھ ساتھ کچھ سیھنے کا بھی موقع ملے تواس ہے اچھی کیابات ہو سکتی ہے۔ پڑھائی کے دوران ٹی دی بھی تو دیکھتے ہیں اس سے تو کوئی بھی منع نہیں دوران ٹی دی بھی تر سے ہیں اس سے تو کوئی بھی منع نہیں کرتے ہیں۔ کہ ڈائجسٹ پڑھنے سے گھر دالے کیوں منع کرتے ہیں۔

ُ الله تعالیٰ آپ کو امتخان میں ایجھے نمبروں سے کامیابی دے۔ آمین

. سائره تازش خان .... سائگھر

2سال سے خواتین 'شعاع بردھ رہی ہوں خط لکھنے کی وجہ ہے " ممل "اور " آب حیات " ممل کاتو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ مرہ باجی پلیز سعدی کو دایس اس کے کھر والوں ہے ملوا ریں۔ مجھے بہت وکھ ہو رہاہے سعدی اور ہاشم کا کردار تومیرا فیورٹ کردارہے میں جاہتی ہوں 'ہاشم کو کوئی نقصان نیہ پہنچے۔ بجھے تو لگتا ہے کہ جولاسٹ میں سعدي كو كولى تكني سے يهلے كسى نے اس كى بات سنى تھي أوه احرشفیع تفااوراب دہی سب کوہائیم کی اصلیت بنائے گا۔ نوشیرواں کو تو کڑی سے کڑی سزاملنی جانہے۔ بلکہ اے تو ڈائریکٹ بھالسی یہ چڑھا دینا جاہیے ۔اس کی ہمت کیے ہوئی سعدی کو مارنے کی مجوا ہرات کو تو مرہی جانا چاہیے۔ اب آتے ہیں " آب حیات "کی طرف توعمیر آ آجی شروع کے تین جار ماہ تو آپ نے بہت زبردست کمالی لکھی اور اب کیا ہو گیا۔ سالار اور امامہ کے پیچمیں بیہ غلام فرید کی کمانی کماں ہے آگئ "اف "اور اور اور بچھے نہیں لگناکہ عفت باجی کا کوئی ار ارہ ہے''بن مانکی دعا'' حتم کرنے کا۔

باقی سب کمانیاں بہت اچھی لگیں۔ ج : پیاری سائرہ!عمیہ ہاتھ کی تحریروں میں کوئی بھی چیز غیر ضروری اور بلاوجہ نہیں ہوتی ۔غلام فرید کی کمائی آئی ہے تو اس کا تعلق لازی مرکزی کرداروں سے ہو گا۔ جو آئے چل کر آپ کو پہاچلے گا۔ ''بن مانگی دعا''اب اختمای مراحل میں ہے۔

يىرى كشف....ما نگھڑ

میں خواتین و شعاع بچھلے ایک سال سے یڑھ رہی

يَدْ حُولِينَ دُالِجَبُ لُهُ 271 جُولُونَ دُالِحَ 2015 يَدُ

"میرے ہم دم میرے دوست "ناول کے کردار ہیں مریم عزیزاد رنبیلہ عزیز کہاں ہیں؟ان سے بھی ناولز لکھوا میں۔ ج : بیاری شائسۃ! آپ نے تصحیح کی 'بہت شکر رہے نبیلہ عزیز سے ہم بھی ناول لکھوانا جاہتے ہیں لیکن وہ بچھ پریشانیوں میں انجھی ہوئی ہیں اس لیے لکھ نہیں یا رہی ہیں۔ مریم عزیز نے ناول شروع کرر کھا ہے۔اب دیکھیں دہ کب مکمل کرتی ہیں۔

ا قراء اكرم\_\_\_ گاؤل سيليال شريف

کافی عرصے بعد خط کھے رہی ہوں ' دجہ پاکستان کے حالات ہیں ہم باؤر لائن پر رہتے ہیں۔ آئے دن فائر نگ گولہ باری کی دجہ سے اپنا گاؤں چھوٹر کر جانا پڑ آئے لیکن ہم نے خواتین اور شعاع کو پڑھنا نہیں چھوٹرا مجھے خواتین کے تمام سلسلے اچھے لگتے ہیں لیکن قسط وار ناول کے لیے نورا مہدنہ انظار کرنا پڑتا ہے میری دو سیس حافظہ پاکیزہ ' فعید خطی اور سائرہ با قاعد کی سے بڑھتی ہیں۔ ج : اقراء اگرم اہمیں اندازہ ہے کہ بارڈر پر رہنے والے حد مصوصاً ہے بڑوی ملک انتمائی عیار اور مکار ہو۔ انہوں خصوصاً ہے بڑوی ملک انتمائی عیار اور مکار ہو۔ انہوں نے تو ہمارے شہروں کو نہیں چھوڑا تو بارڈر پر تو کار روائی فارے کے سے دو وطن کے وفاع کے لیے کو سلامت رکھ جو وطن کے وفاع کے لیے وطن افواج کو سلامت رکھ جو وطن کے وفاع کے لیے مرگرم عمل ہیں۔

رضوانه بروين .... سيالكوث

جون کا شارہ دس تاریخ کو ملا۔ سرورق بیند آیا۔ اگر آنکھوں کا میک اپ تھوڑا اور اچھا ہو تا۔ سب سے پہلے مکمل ناول کی طرف آتے ہیں '' خمل ''کی جنٹی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس وفعہ '' نمل ''پڑھ کر سعدی کی حالت پر رونا اور نوشیرواں پر غصہ آیا۔ پلیز سعدی کو اس کے گھر

والوں سے جلدی ملوائے گا اور زمر کا دل فارس کے لیے تھوڑا نرم کریں ''سیکھا ہے جینا ''بہت اچھا ناول لگا۔ مجھے آپ سے ایک بات ہو چھنی تھی کہ افراح تہجد کی نماز پڑھتی ہے کیر سے کیکن اس کے لیے پہلے تھوڑی ی نیند کرنی پڑتی ہے پھر سے نماز پڑھتے ہیں۔ ناول میں ''آپ حیات' پڑھا' جھے تمام سے نیر دست گئی اب پڑھنے مام مطول میں سے یہ قسط سے زیر دست گئی اب پڑھنے کا در بھی مزہ آئے گا''بن ماگی دعا'' بھی اچھا جا رہا ہے پلیز

جائے (اف بورنگ) بری معصومیت اور بے چارگ ہے۔

گنگنارہے ہیں '' مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آ یا ''نا بھئی نا '
کیوں نہیں آ یا کوئی کام تو جناب ہم نے سوچا کیوں سرچار

پانچیمالوں ہے التو امیں پڑے کام کو سرانجام دیا جائے۔

نگھرا نگھرا سرورق نگھرا نگھرا تاثر چھوڑ گیا۔ ''کرن کرن

روشنی '' کے سامنے تمام کر نیس ماند ہیں زبردست! عفت

سحرطا ہر کا 'مین ما نگی دعا ''لوجی ساس جگی گئی اب سب پچھ

ہیسی اینڈ نگ ہو جائے گا۔ مشاہدہ ہے بھئی اور اب بات

ہوجائے میری اس بسترین اور پسندیدہ ترین مصنفہ کی۔ نمرہ

احر 'کیا لکھوں اقبال ہے معذرت کے ساتھ۔

احر 'کیا لکھوں اقبال ہے معذرت کے ساتھ۔

زندگی مضمر ہے تیری اعلیٰ تحریر میں

زندگی مضمر ہے تیری اعلیٰ تحریر میں

زندگی مضمر ہے تیری اعلیٰ تحریر میں سمجھ نہیں آیا کہ ان کی شخصیت پر کیا لکھول اور اب آپ ہے ایک نہایت عاجزانہ 'نقیرانہ اور مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ ہم پہید ظلم عظیم روکاجائے ۔ مقدی دیکھیں نا ہماری موسٹ فیورٹ را سٹر نمرہ احمد کا انٹرویو شائع نہ کرنا ہم پر ظلم ہی ہے نا۔ نمرہ احمد کی تحریول انٹرویو شائع نہ کرنا ہم پر ظلم ہی ہے نا۔ نمرہ احمد کی تحریول ہے ہم نے قدم قدم پر اصلاح کشید کی ہے اور یہ آپ کے قدم قدم ندم پر اصلاح کشید کی ہے اور یہ آپ کے قدم قدم ندم پر اصلاح کشید کی ہے اور یہ آپ کے قدم قدم ندم پر اصلاح کشید کی ہے اور یہ آپ کے قدم قدم ندم پر اصلاح کشید کی ہے اور یہ آپ کے قدم قدم پر اسلاح کشید کی ہے اور یہ آپ کے قدم قدم ندم پر اصلاح کشید کی ہے اور یہ آپ کے قدم قدم ندم پر اصلاح کشید کی ہے اور یہ آپ کے ساتھ کی سے اور یہ آپ کے ساتھ کی میں کا جماد ہے۔

ہم انظار میں ہیں کہ سعدی کی ہیرد میں کب انٹری مارے کی ویسے ندرت بہن (آپس کی بات ہے) ''سعدی کے لیے کوئی لڑکی شنز کی ڈھونڈی ہے کیا؟'' (آج کی نسل تھوڑی زیادہ اسمارٹ ہے ) اور آخر میں نمرہ احمد 'بمارے کل کی طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا.... کہ ''حناگل تم ہے بہت بیار کرتی ہے نمرہ احمد!''
ج نیاری حنا اخوا آئین کی پہندیدگی کے لیے تہدول ہے ج

· شائسته اکبر ..... گذو کالونی

جون کا مرور تی دوبٹہ بہنے سادہ می ماڈل گرل کے ساتھ بہت ہی اچھالگا (پہلی بار) بیار مے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری باتیں بڑھ کر دل کو سکون ملا۔ بلیز ہر ماہ انشاء جی کی کو کوئی نہ کوئی ایک غزل ضرور شائع کیا کریں۔
مرہ احمر کا '' نمل '' ناول ای خوب صور تی لیے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ عمیرہ احمد آپ بھی بہت زبردست جا بڑھتا جا رہا ہے۔ عمیرہ احمد آپ بھی بہت زبردست جا بڑھتا جا رہا ہے۔ عمیرہ احمد آپ بھی بہت زبردست جا بڑھتا جا رہا ہے۔ عمیرہ احمد آپ بھی بہت زبردست جا بڑھتا جا رہا ہے۔ عمیرہ احمد آپ بھی بہت زبردست جا بھی جو فرحت استعیاق کے ناول کے کردار مسعود اور ایمن کاؤکر بیا ہے۔ دو فرحت استعیاق کے ناول کے کردار مسعود اور ایمن کاؤکر کیا ہے۔ دو فرحت استعیاق کے ناول کے کردار نہیں بلکہ کیا ہے۔ دو فرحت استعیاق کے ناول کے کردار نہیں بلکہ

فَ خُولِين دُالْجُسَتْ عَمْمِ عَمِلًا لِي 2015 عَيْد

والى الى يره كريس بهت روني ) عنييزه سيد شامل بين-روما نظک کمانیول میں کنیز نبوی در تمن پیند ہیں۔ مجھے سنجیدہ کمانیاں زیادہ اچھی گلتی ہیں۔ موجودہ مصنفین میں نمرہ احمہ سمیرا حمید نے بہت متاثر کیا ہے۔ تنزیلہ آپ عمدالت لکھ کر بہت ہے لوگوں کی آئکھیں کھول رہی ہیں۔ بہترین کاوش ہے۔ عمیرہ احمد کے کیا گئے آب حیات تعلی سے پڑھتی ہوں اور ایک ایک لفظ کو محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ باقی سب سلیلے بھی بمترین ہیں۔

ى رب بىلى ئىلى دفعه مىں تنقيد نہيں كروں گى- تبھى تبھى تجھ ناول اور افسانوں پر میں سوچتی ہوتی ہوں۔ انہیں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔

ج: پیاری نوزیہ ابہت سکھیے ہوئے انداز میں آپ نے ا بنی رائے کا اظهار کیا۔ آپ کی تعریف متعلقہ مصنفین تَكُ پہنچارہے ہیں آئندہ خط لکھیں توبلا جھجک خامیوں کی بھی نشان دہی کریں۔ ہمیں تنقید بری ہمیں لگتی۔ محصنه علاقه جراثے مجھان ختک

الله ایں ادارے کو بیشہ قائم رکھے۔ نمرااحمہ جس طرح لوگوں کو تعلیم دیت ہے اِس کی مثالِ نہیں میرے خیال میں میرعلاءے بھی بمتر کام کررہی ہیں کیونکہ میں نے خودعالمہ كأكورس اور ترجمه تقيير كاكورين بهي كيا بهارا جهوياسا مدرسہ ہے اس میں ہم رجمہ تفیر سے ہے شام تک یر ہاتے ہیں کیلن ہم ہے بردھ کر کام نمرااحر کررہی ہیں۔ کیونکہ مدرے میں ہرکوئی میں آیا۔ آپ کے رسالے ہر کوئی پڑھتے ہیں بیس نے اس کے پڑھنے کی تر غیب دی اور ترجمه تفيركي ترغيب دي- ہر كردار سے بچھ ند بچھ سيكھا

ایک بات قار تمین ہے کھول گی کہ تنقیدا کرنا اچھی بات ہے جن ہے لکھنے میں مزید نکھار آیا ہے کیکن ترم الفاظ اور خوب صورت طریقے سے کریں۔ ایسے سخت الفاظ نہ کریں جن ہے تکلیف ہو کیونگہ مصنف حساس ہوتے

ہیں۔ یہ دسلنے کزن کے شوہراناتے ہیں نوشہرہ سے جوہم سے بہت دور ہے باجی اس کے ملنے کا کوئی آسان عل

بنا عیں۔ ج: پاری محصنہ رسالے ملنے میں دشواری ہوتی ہے تو

ابیہاکے اچھے دن بھی لائیں افسانے "اعتمار "" کمل وا ڈھولا''' میرا بِاخبر بہت بیند آئے باقی ڈائجسٹ پڑھنا ابھی باقی ہے۔" رنگ حنا" آسیہ رزاقی کا نام ہی کافی ہے تمام کمانیوں پر ہم مہنیں (کشور ' شبانہ) آپس میں تبادلہ خیال بھی کرتے ہیں (نون کے ذریعے )اس دفعہ کا ڈانجسٹ دیکھ اوريره كربهت مزه آيا۔

ج: پاری رضواند! آپ نے درست لکھا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے پہلے نیندلینا ضروری ہے۔خواتین کی ينديدگى كے ليے شكريد - متعلقه مصنفين تك آپ كى تعریف ان سطور کے ذریعے پہنچائی جارہی ہے۔ بهاری طرف ہے کشور اور شبانہ کو بھی شکریہ کہ دیں۔

رضوانه پروین ....سیالکوث

تمام کمانیاں ایک ہے بردھ کر ایک تھیں۔ پلیز نمرہ سعدی کے ساتھ کچھ برامت سیجے گاکیونکہ سعدی میں مجھے اینا برا بھائی نظر آ تا ہے۔ جس طرح سب کو جوڑے رکھنا جِابِتًا ہے بالکل میرا بھائی بھی اسی طرح ہے۔" آب حیات "كى اس دفعه كى قسط زېردست ھى-ج: پاری رضوانہ ایسے صرف ایک کمانی رسمرہ کیا۔ آئندہ تفصیلی تبھرے کے ساتھ شرکت سیجے گا۔ اہے بھائی اور بمن کا ہماری طرف سے شکریہ ادا کر

فورسير ملك بسي بالرون آياد

جھے سمیت تقریبا "25 افراد ہیں۔جو میرے ساتھ کیے رسالے شیئر کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کا کف ہے شادی اور اب چھونے چھوتے بچوں کی امان بن چکی ہوں۔ مکران رسائل سے تعلق دن بدن مضبوط ہو ماجارہا ہے۔اب ایک استاد کی حیثیت ہے بھی فرائض انجام دے رہی ہوں۔ ایم اے ایجو کیشن اور ایم اے اردو ہوں۔ میں خواتین 'شعاع اور کرن متیوں

رسانے با قاعد کی ہے پڑھتی ہوں۔ صرف تین سال شادی کے بعد شوہر کے منع کرنے پر رکی۔ مگرجب جاب ہو گئی۔ تو دوبارہ ہے سلسلہ جو ژلیااور آج تک قائم ہے۔ میری بسندیدہ مصنفین میں عمیدہ احمہ 'انیس سلیم' فرحت اتبتیاق 'نگهت سیما' سارُہ رضا (شعاع میں بارے

# \$ 2015 UUR 273 ESIS

اس کا آسان طل ہے کہ آپ سالانۂ خرید اربین جا ئیں۔ سالانۂ خرید اربین جا ئیں۔ نظروابس کردے۔

آپ کو گھر بیٹھے پر چے ملتے رہیں گے۔

خوا تمین اور شعاع کی پندیدگی کے لیے شکریہ۔

عائشہ صدیقہ ۔۔۔۔ انگ
عائشہ صدیقہ ۔۔۔۔ انگ

میرانمرواحرے ایک سوال ہے کہ آب اس فیلڈ میں اور آخر میں تمام میٹھی میٹھی اور آخر میں تمام میٹھی میٹھی اور پیاری بہنوں ہے یہ در خواست ہے کہ میں 8th کلاس بڑھ رہی تھی تو کالا موتیا آنے کی وجہ ہے میری نظریلی میں ممل بلائنڈ ہول۔ یہ خط میں کسی ہے لکھوا

# قارئين متوجه بهون!

1 - خوا تین دا بخست کے لیے تمام سلسلے ایک بی لفانے میں
 مجوائے جا کتے ہیں، تاہم برسلسلے کے لیے الگ کا غذاستعال
 کریں۔

2. انسانے یا اول کھنے کے لیے کوئی بھی کا غذاستعال کر سکتے ایں ۔

3- ایک سطرچیوز کرخوش خطانگهیس اور سنچه کی پشت پریعن سنچه کی دوسری طرف برگزندگھیس -

4- کہانی کے شروع میں ایٹانام اور کہانی کا نام تکھیں اور انتقام پر اپنا ممل ایڈریس اور نون نمبر ضرور تکھیں۔

5- مسود مے کی ایک کائی استے پاس ضرور رکھیں ، نا قابل اشاعت کی صورت میں تحریر واپسی ممکن نہیں ہوگی ۔

6 تحریر دواند کرنے کے دویا و بعد صرف پانچ تاریخ کواپی کہائی کے بارے میں معلومات حاصل کریں ۔

7- خواتمن دا بجست کے لیے افسانے، خط یاسلسلوں کے لیے استخاب، اشعار وغیرہ ورج ذیل ہے پر رجشری کروائیں۔

خواتین ڈانجسٹ 37-اردوبازارکراچی



جون کاشارا پڑھا ٹائٹل بہت اچھا تھا اور پنج اور گرین کا

امتزاج بهت دل کو بھایا کہانیاں سبھی ہی احجھی تھیں مگر

سیکھا ہے جینا "اور آسیہ رزاقی جی کا رنگ حناتو بہت دل

سے بیند آئی اور ایک جھوتی ہی بات نبیلہ ایر راجہ جی کے

کیے کہ اگر وہ ا فراح کے دونوں گالوں یہ ڈمپل بھی بنادیتی تو

ج : پیاری ارم! آپ کمانی کے بارے میں ہمیں فون

کرکے پتا کرلیں یا اپنا فون تمبر لکھ دیں ہم فون کرلیں گے۔

تصفيحيد مريم حميد تنبيله دلين صائمه إصغر عزمي

ملين .... بدوكي كوسائيال كوجرانواله كينك

اس ماہ کا مکمل ناول '' ہال سیکھاہے ''بہت زبردست رہا

افسانے سب ہی کمال کے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ

زبردسته ومُملَى دا دُهولاً "ادر ميرا باخبرر ہا۔ پليز ما ملک "كنيز

نبوی ' فرحت استیاق ' نبیلہ عزیز 'سمیراحمید ہے گزارش

ده شاید زیاده پیاری تصور هویی-

خواتین کی پیندیدگی کے لیے شکر ہیہ۔

ماہنامہ ذوا تین ڈا مجسٹ اوراواں خوا تین ڈا مجسٹ کے تحت شائع ہونے والے بہوں اہتامہ شعاع اور اہنامہ کن میں شائع ہوئے والی ہر تحریر کے حقق طبع و نقل کا اواں محفوظ ہیں۔ کسی مجسی فرویا اوارے کے لیے اس کے کسی جسی کے اشاعت یا کسی بھی فروی چینل پہ ڈراما ڈراما کی تفکیل اور سلسلہ وار قبط کے کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے پہلشرسے تحریری اجازت لینا ضروری ہے۔ مورت ویکر اواں قانونی چارہ ہوئی کاحق رکھتا ہے۔ اور سلسلہ وار قبط کے کسی ملرح کے استعمال سے پہلے پہلشرسے تحریری اجازت لینا ضروری ہے۔ مورت ویکر اواں قانونی چارہ ہوئی کاحق رکھتا ہے۔

خولين دُانج ش 27/4 جولالي 2015 أي

بول اسه شام سعرد نگ دبائی کیا ہے دل کو کہ کتا ہے کہ تادوں کو معمر جانا ہے

کون اُ مجرتے ہوئے مہتاب کادستہ دوسے اس کو ہرطور موسے ورشت سح جا ناہسے

یں کھلا ہوں تواسی فاکسیں ملتاہے تھے وہ تونو نبیسے ، اسے اسکے نگر جا ناہے

ده ترب حن کا جادد ہوکہ میرا کا حل ہر مسافر کوئیس گفامٹ اُ تر جا تا ہے

وَالَ افْعَلَ مِنْ الْمُحَالِ الْمُحَالِمُ وَالْمُرِي وَالْمُ

ميرى دائمى بى تحرير بون ايلي اكا خونصورت اندازتمام قارئین بہنوں کے نام۔ مالت مال کے سبب ، مالت مال ہی گئ شوق میں پر جس گیا، شوق کی ڈندگی کئی

ایک ہی مادیہ توسعے اور وہ یہ کہ آج مک بات بنیں کہی گئی ، باست مہیں سی گئی

بعدیمی تیرے بال بال دا دل بی عیمال یاد دای تیری بہال بجریاد بھی تیری می

اس کی گئے۔سے اکٹے کریں آن بڑا تھالینے گھر ایک ملی کی باست متی احد کلی گئی سمئی

www.paksociety.com

بره احسد الحقظ الرحاس

مری دائری می تحریراحمد فراد کی به خوابسودست عزل آب سب فارین بہنوں سے نام سے واری عنق سے کوئی مہنیں آیا جاکر واری عنق سے کوئی مہنیں آیا جا کر اور کا کی سسے صحرا ما کر

برم جاناں میں تومیب اہل طلبطے ہی مہمئ مقسل میں بھی دکھلائیں تماشا جاکر

کن دمینون به مری خاک بهودونے گی کس سمندد میں گریس کے مربے دریا جا کر

ایک موہوم سی امیدسے بھوسے ودم آج کک آیا ہنیں کوئی مسیحا جاکر

دیکریہ وصل میرامرے بزول کوشن نجد کو نستکریس بیکارا تن منہا جاکم

اس شرحن کے دربہے خیروں کا ہوم یار ہم بی مذکر میں عرف تمث جا کہ

ہم تھے منع توکہتے ہیں جانے سے فراز ما اس کے در یہ مگر ہاتھ ما میسیلا ماکہ

فرشابهنظور الخصة الرك وس

میری ڈائری میں تحریرا بھاستام انجدی یہ موزل آپ سب قارمین بہنوں کے لیے۔ دل کے دریا کوئٹی دید اُکر جانا ہے اتنا بے سمت مذہل کوشکے گھر جانا ہے

اُس تک آئی ہے قربہ چیز عفر واتی ہے بعید یا تا ہی اُسے اصل میں مرجا تا ہے

خولتن والحشط 275 جولالي 2015 يا

# المشى وبيالها المشى وبيالها استولسبور

مجھے یہ کہنے میں عار شمیں کہ آج میں جو ہوں ان رسائل کی ہدولت ہوں آٹھویں جماعت سے چھپ جهب كرخواتنن كجرشعاع يرمهنا شروع كيامار وإنث سب سیا۔ مگر رسائل کا سانچھ نہ جھوڑا۔ میں سمجھتی ہوں جو چھے میں نے ان رسائل سے سیکھا شاید میری

مان اور إساتذه بھی نہ سکھایاتے۔ 4 نضول رسموں سے چڑ ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کی پیند میں خوش رہیں ۔۔ سکون ملے

5 پنديده شعر نهيں اشعار ہيں....دولکھ سکتی ہوں

نافی الحال ... فکر زمانه میں ' نه علاش معاش میں میں در بدر ہوا ہوں تو اپنی علاش میں

و وندو کے آگر ملکول ملکول ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم تعبیرہے جس کی حشرت وغم اے ہم نفسووہ خواب ہیں ہم آ 6 ادنی سی شاعره مول ... شاید این به کاوش ...

جی ذاتی ہے... کمانی تو بس میں ہے... اے مجھ سے محبت نہیں ہے...



# عاصمه رمضان .... سوك كلال تجرات

1 میں کون ؟ نیر موی نه فرعون ... آئم ... نام عاصمه رمضان ... تجرات کے ایک بردے سے گاؤں سوك كلال كي باسي مول .... وترى والى تعليم بي ايس سي ب- گود سے گورتک والی ابھی جاری ہے ... جون کی یتی دو پر کو آخری یا کیکیل دے کر ، فرصت کے دنوں کے سمانے خواب دیکھتے گھر آئی توایک فیصلہ منتظر تھا۔دالدصاحب کے سکول میں معلمہ کے فرائض ادا كرنے كو كما كيا۔ اور ہم ان خوابوں كودل كے ٹرنگ ميں بند كرك الطلم روزالكول ودون آج كادن نكل سيس بائے\_اللہ کاشکر کہ جھ بی تاجیز کواس عظیم منتے سے وأبسة كيا .... بكول سے سكھتى مول سكھاتى مول .... بهت پارے اپنے تمام سٹوڈ نس سے .... بہت۔ 2 توبيال اور خاميان سب بي مجه ميل ... خامیاں زیادہ ہیں .... بہت جلد اعتبار کر لیتی ہوں اور جب یا تال میں کرتی ہوں تب ہوش آتا مگر پھر دہی

عادت ... محول جانے کی بری عادت ہے تا جاتے ہوئے بھی غلط کر جاتی ہوں ۔۔ اتابر سبت ہوں جھکتی نہیں ٹوٹ جاتی ہوں۔ خولی کہدمے یا خای ... بہت حساس ہول گزرتی سرد ہوا بھی اواس کر جاتی ہے۔ دوستی کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہول .... دوست زندگی کاحصہ ہیں تا ۔۔۔ ر 3 کتابیں اور رسائل پردھنا میرا شوق ہے ... شاعری میرا جنون .... نهیں مجھ میں گردش کر ما خون ۔۔۔ موقع پر شعر کمنا بہت بیند ہے ۔۔۔ عمیدہ احمہ ' راحت جبیں اور نمرہ بہت اچھی رائٹریں نیمرہ موسٹ نیورٹ ہے۔ نمرہ کی متدل سے شکر گزار ہوں۔ اگر آج مصحف مجھ سے بات کر ہاتواس کا کریڈٹ نمرہ کو جا آ۔

وَ وَ الْحِدِيثُ 2015 جُولًا فِي 2015 فَي

# عيدكياوان

تاريل (كدوكش كيابوا) 1/2كب

ساس بین میں تھی گرم کر کے الایخی ڈال کر کڑکڑا ئیں اس میں سویاں 'بادام 'بستہ 'چھوہارے تشمش اور نار مل ڈال کر ہلکی آنچ پر فرائی کریں۔ سویاں بلکی سنبری ہو جائیں تو چینی ڈال کر مکس کریں ادر آنے بالی کردیں۔ وييجي مين دوده وال كراتانيا عي كه ايك كلودوده باتی نے جائے اسے سوبوں میں شامل کر کے بلکی آئے بر 5 منت تك مزيد ركائيس- كيوره وال كرملاليس اور

چو لیے سے ا تارلیس - سرد نگ وش میں نکال کر سرو

جاول (ابال كرجهان ليس) 3/4كب كهويا كارنشنك چھوہارے 'بادام 'بے

ترکیب: بنیلی میں دودھ تیز آنج برگرم کریں۔ ابال آجائے تو معام حام عام عدم نے تک رکائیں۔ درمیانی آیج پر دودھ کے گاڑھے ہونے تک یکا تیں۔ عادل چوبر میں ڈال کر پیس لیں اور دودھ میں شامل کرکے مسلسل چمچہ چلاتے ہوئے پکا میں 'چینی ڈالیس اور مزيد 10من عك يكائس

عید کے دن گھر کی صفائی سے لیے کر سجاوٹ و آرائش کے ساتھ عید کی خصوصی ڈشنز کی تیاری بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ عید پر بطور خاص حصوصی یکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ انواع و اقسام کی ممکین ڈسٹیز کے ساتھ ساتھ مختلف میٹھے اور مٹھائیاں مِتِرخوانِ کی زینت ہوتی ہیں۔ عبید کی روایتی مٹھائیاں ' سویال عشیرخورما تولازی ہیں ہلیکن ان روایق کھانوں کے ساتھ اِب جدت کے رنگ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ نہ صرف گھر والول کے لیے بلکہ گھر آنے والے مهمانوں کی تواضع کے لیے بھی خاص اہتمام ضردری

عید کے پر مسرت موقع کے لیے ہم تناب کے لیے مزے دار خوش رنگ 'خوش ذا كقه ادر آسان 'مكين اور مبیٹھی ڈسٹیز کا انتخاب کیا ہے۔ آپ انہیں اپنے ہاتھ سے بنائیں اور کھروالوں اور مہمانوں سے داد وصول کریں۔

ضروری اشیا باريك سويال جِمُوتِي اللَّحِي (كوث ليس) 4 عدد ومرده ليثر آگھانے کا جمیہ بادام (سلائس كافليس) 10عدد بسته (سلائس كافليس) 10عدد جھوہارے(سلائس کاٹ لیس) الاس مشینہ

ين ڈانچ ٿ **2777 جولاني 1**05 غ

ملائنس اوراس میں چکن اسٹریس ڈال کر1/2 منتے کے كھير گاڙهي ہو جائے تو ڪويا ڏال کر مکش کريں اور يے ميں مونے مونے كے ليے ركھ ديں۔ اندول كى سرونگ وش میں نکال کرچھوہارے 'بادام اور سے سے سفیدی علی کرے ہمینٹ کیں۔ گارنش کریں ' کھیرد ل بیندتیارے مُعندا کرے سرو بیالے میں سفیدی 'کارن فلور 'میدہ اور نمک شامل کرے آمیزہ تیار کرلیں۔ مينگو جيلي رُا کفل چکن اسٹریس کواس آمیزے میں ڈپ کرکے ڈیپ ضروری اجزا: 2/1 كلو(كيوب كاك ليس) دونوں طرف سے سنبری ہو جائیں تو نکال کر ا مینگو کشرد حسب ضرورت كيجب يا جلى گارلك ساس كے ساتھ سروكريں-(1 کاودودھے تیار کرلیں) چکن کارن پکوڑے کریم مینگوجیلی 1 يىكىئ 1پكك چىكن(بون كىس ئىچھونى بوئى) 1كپ 1 کھانے کا جمجیہ بادام (سلائش کیے ہوئے) شملهمرج (چھوٹے کیوبر کاٹ لیں) ہرادھنیا (باریک چوپ کرلیں)1/2کپ و و س میں تیار مسرو وال کراس کے اور مینکو هري مرتفيس (چوپ کرليس) 2عدد سلائس بھیلائیں۔اب تیار جیلی کے کیوب ڈالیں۔ جیلی کے اور کریم ڈالیں۔ باوام سے گارکش کر کے لال مرجيس (كثي مولَى) 1/2 چائے كا جمجيه ٹھنڈا کرتے بیش کریں۔ 2/1چائے کا جمجیہ زیرہ بھٹے کے دانے (اسلے ہوئے) آگیب ياز(باريك چوك كرليس) 1/2كي ضروری اشیا: 2عدو میده وبل روثی کاچورا نمک 250 گرام (ون ليس) 1/2كپ كارن فكور 2 2 2 2 حسبذا كقه 4 کھانے کے پیچے 1 جائے کا جمحہ سوياساس حسبذا كقه 1 چائے کا جمحہ كالى مريح ياؤڈر چکن 'شمله مرچ' ہرادھنیا' ہری مرچوں کو ایک 1 جائے کا جمجہ مسن پییٹ يليث ميں ركھيں۔ تمام مسالاجات أيك جگه كرليں۔ ایک بیالے میں چکن 'پیاز 'شملہ مرچ 'بھٹے کے کیب ، پیکن کے 1/2 اپنج چوڑے اسٹریس کاٹ لیں۔ پیکن کے 1/2 اپنج چوڑے اسٹریس کاٹ لیں۔ وانے ' ہراو صنیا ' ہری مرجیس ' نمک سکی ہوئی لال مرچيس' زيره 'ميده 'وبل روني کاچورا' سويا ساس اور یا لے میں نمک 'کالی مرچ یاؤڈر اور کسن ڈال کر انڈے کواچھی طرح ملاکر تھوڑی دریچھو ژدیں۔

الإخواين دانجي على 278 جولالي 2015 ع

2/1کلو بالشمتى جادل (15منٹ کے لیے بھگودیں) 1/2کپ 1 جائے کا جمحہ سفيدزبره ثابت گرم مسالا 1چائے کا جمحہ اورك الهنس يبيث 1 کھانے کا جمحہ ياز (سلائس كاث ليس) 1 جائے کا جمجہ سونف باؤڈر 1 جائے کا جحہ وهنماباؤور حسيذاكف حسب ضرورت

ویکیجی میں تھی گرم کر ہے پیاز کو سنرا ہونے تک فرائی کرلیس اس کے بعد اس میں ابت کرم مسالا گوشت 'اورک اور لسن کا بییٹ ڈال کر فرائی کرلیں ' اوروبی بھی ڈال ویں اس کے بعد اس میں سوئف پیاؤڈر

وهنيا ياؤڈر اور نمک ڈال کر بھون لیں اور کوشت گلانے کے لیے بالی ڈال ویں جب کوشت کل جائے تو جاول ڈال کر 3 گلاس پائی شامل کر دیں۔ پائی خیک ہونے کے اوم پر رکھ دیں۔ بلاد کو 15-10 منٹ تک ہلکی آپج پر دم دیں اور سرونگ ڈش میں نکال کر

اداره خواتنين ڈ انجسٹ کی طرف ہے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول

ایک کرائی میں تیل کرم کریں اور چھولے کوڑے ڈال کر فرائی کرس۔ کیو ژول کو دبی کی چٹنی 'کیدجب کے ساتھ سرد

## كلاب جامن

1.51 خشك دوده 1يالي آدهمی بیالی سوجی آوهمی بیالی آوهمي پيالي چوتھانی جائے کا جمجیہ وو کھانے کے چھیحے

ان سب چیزوں کو اچھی طرح ملا کر آنے کی طرح گوندھ لیں اور پانچ منٹ کے لیے رکھ ویں۔ پھر جھوتے چھوتے پیڑے بنالیں۔

شیرابنانے کے کیے اجزا:

وويبالي (دانے نکال کرباریک بیس لیس)

چینی میں یانی ملا کر ہلکی آئیج میں شیرہ بتالیں۔جہ شيره بننے لگے توالا سیجی ڈال کرا تارلیں۔ أيك كرابي ميں تھي گرم كرليں جب تھي تيز گرم ہو جائے تو ہلکی آنچ کر کے بیڑے تلنا شروع کریں۔جب براون ہو جا کمی تو نکال کر شیرے میں ڈال دیں۔ گلاب جامن شیرے میں ڈال کر ہلکی آنچ کر کے وم پر ر کھویں۔

لامورى يلاؤ

فردری اسیا .:

نَن وَالْحِيثُ 279 جُولالُ 2015

# 

ایک ایک عدو ایک ایک عدو دوعدد (تصينت ليس) ایک لیے حب خرورت حسب ضرورت حسب ضرورت

چین بون کیس بند گو بھی'آلو مگاجر (کش کیے ہوئے) مٹر(ایلےہوئے) نمك

أوهاجمجيه كالىمريج حسب يبند جاث مصالحه حسب پيند مرح مرج

چکن ابال کر رہیئے رہیئے کرلیں۔اب اس میں كش كى بمونى بند كو بھى "آلو "گاجر اور الليے مشرشامل كريس باقى كے تمام مسألا جات بھی شامل كروس اور ويلجى مين أيك فيجيه أكل ذال كربلكا فرائي كرليل تأكه سنزبول كالحاين حتم ہوجائے ایک تھلے پرتن میں ایک كب وودھ وال كروبل رولى كے سلائس كو دونوں طرف سے اس میں بلکا بلکا ڈپ کریں۔اب ایک ہاتھ برسلائس رتهيس ومرب بالموس بلكابلكا وباكرزائد دووه نچوز دیں۔ اس سلائس پر چکن کامسالار تھیں اور دونول ہاتھوں سے وبا کر رول کی شبیب وے لیں اب اسے تھینے ہوئے اندے میں ڈی کرکے بریڈ کرمز لگائیں اور میں فرائی کریں بے حدلذ بقرول تیار ہیں کیجب کے ساتھ پیش کرس۔ 3 میرا کی چونکہ امریکن اسٹاکل میں ہے (اوپن مسرت سليم ....لا هور

1 میری روئین بہت نف ہے کیونکہ میں ایک ٹیج ہوں اس کیے گھر 'اسکول کی جاب ' بچے اور ان کی پڑھائی اور پھرانی پڑھائی ان سب میں سے کین کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو تا ہے بلکہ (کچن میں سے باقی مصوفیات کے لیے ٹائم نکالنا)اس لیے میں پہندونا ببند کے علاوہ میر خیال رکھتی ہوں کیہ جو چیز جلدی اور آسائی ہے بن جائے وہی بنالوں۔ کھر میں سی ہے يوچھوں كد آج كيانيكاؤں؟ تومياں صاحب كى آواز آتى ہے سبزی والے سے بوجھ لو کہ بھائی کون سی سبزی جلدي ملى ہےوہ ليكالوالله الله خيرصلات

اس کیے میں کوشش کرتی ہوں کہ اتوار کوایک دو کھانے بنا کر فریز کردوں ماکہ آسانی رہے۔(میں بھی

خوش 'کھروالے بھی خوش)" 2 میری فیلی کوناہے کہ بدائی جاب کی وجہ سے گھ میں وستیاب سیں ہوتی اس کیے زیادہ تر اطلاع دے ک ى آتے ہیں۔ آگر (خدا بخواستہ) اجانگ آبھی جائیں تو بجر فررز کیا ہوا سالن محماب زندہ باد 'یا بھر چکن اور قیمہ میں سے فٹ کچھ تیار کیا 'چٹنی سلادینا کر مہمان بھگتا دیا

ويئے تو الحمد لله سب بی کھانے کی تعربف کرتے ہیں کیلن اس وقت رمضان کے حوالے سے اسپیشل

ليؤنك موسم ك حشاب في نه موازميال صاحب كا موسم خراب ہوجا تاہے۔ گرمیوں میں شریت 'جوس ملک شیک قیمہ کر ملے خاص طور پر بیند کیے جاتے ہیں - اسی طرح سردیوں میں اکیٹر سری یائے سوپ اور خاص طور بر گاجر کا حلوه بنا کرر کھتی ہوں اور بارش کا موسم ہوتو میرے یچے ہی مجھے ملنے نہیں دیتے۔لائن بناكر كھڑے ہوجاتے ہیں احتجاج كرنے كه آج بارش ے ہمیں تو میٹھے پڑے بنا کردیں (ایک اور شوشہ)ورنہ آج کھانے یر دھرنا ہو گا (لوجی پھردھرنا) اور میاں صاحب تو ہر موسم کو تواب سمجھ کر سیلبویث کرتے ہیں بھی آج سخت کرمی ہے شام کوالیا چاول اؤر دال اور ساتھ میں ملک شیک۔ سخت سردی ہے توجائے ً سوب یا کافی والی جائے کے ساتھ گاجر کا حکوہ تو لازمی ہ (ورند بخت گناه ہوگا)

اور برسات میں پکوڑے 'چیس 'میٹھے پڑے یا گڑ والے جاول تولازی سنتے ہیں۔

7 جو کھانا محنت توجہ اور محبت سے ہے وہ دل ہی تهیں معدہ بھی جیت لیتا ہے اور کھانا ہمیشہ اچھے بر تنوں میں پیش کریں (بفول میاں اس طرح کھانے کی ویلیو برمه جاتی ہے اور آخر میں ضروری اغتباہ! ڈائجسٹ بمیشہ مسالا بھونے کے بعد براھیں اور براھتے وقت ہمیشہ أيك كيبنت إدراز كلي رتهين تاكه جفيان من آساتي رہے محکمہ رسمالیات حکومت شوقستان۔

ہے) اس کیلے اسے سف رکھنا شوق بھی ہے آور مجبوری بھی وہ اس طرح کہ ماشاء اللہ سے تین بیٹے ہیں (اور میں گھر کی اکلوتی لڑکی آہم) توایک اگر ایک گلاس میں پانی بینے گاتو دو سرا تنسرے گلاس میں پینے گا اور مجال ہے کہ بھی گلایں کین میں ملے اور میں بے جاری کبھی فرج میں یائی کی بو تلمیں بھرنے یا گلاس یورے کرنے میں لکی رہتی ہوں اور کین میں کام ترتے ہوئے میری کمنٹری ان چھوہر بچوں پر جاری رہتی ہے اور میرے کمنٹری کرنے پر میال صاحب بچوں سمیت باجماعت بالیاں مینے کاسین کرتے کرتے رہ جاتے ہیں (آخر کو اکلوتی بیٹم کی گھور تیوں میں بردی طاقت، موتی،

(اندرون لاہور کے رہنے والے ہوں اور تاشتے میں اہتمام نہ ہو) جی ہہ ہو سکتا ہے کیونکہ ٹائم نہیں ہو تا (اہتمام کرنے کا) زیادہ تر انڈہ مبریڈ 'جام 'مکھن ير ٹرخاتی ہوں جھٹی والے دن خاص اہتمام ہوتا ہے جھی نان چنے (سردیوں میں سری یائے) بن مکھن حلوہ بوری مولی کے براٹھے مغز کاسالن اور براٹھے

چیتے ہیں۔ لاہوریوں کالومینے میں کم از کم ایک آدھ دفعہ باہر کھاناتو تواب کا کام ہے اس کیے بھی میاں کی جیب اور یہ میری سیری سکنے کے بیانے باہر چکے جاتے ہیں۔ یا گھریرہی بچے باہرے کچھ منگواکریارتی کرتے ہیں۔ 6 کھانا موسم کے حساب سے ہی اچھا لگتا ہے '

### دعائے مغفرت

ہارے ادارے کے دریبنہ کارکن مارے ساتھی عابد صاحب کے برے بھائی محرصدیق اس جمان فانی سے رخصت ہوگئے۔

إِنَّاللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهُ رُاجِعُونِ \_

ادارہ خوا تین ڈائجسٹ عابد صاحب کے غم میں برابر کا شریک ہے اور دعاً گوہے۔ اللہ تعالی مرحوم کی خطاوس کو در گزر کر کے ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلامقام سے نوازے۔اہل خانہ کو صبر جمیل عطافرمائے۔ آمین قار مین سے بھی دعائے مغفرت کی در خواست ہے۔

## ﴿ خُولِين وَالْحِيثُ 281 عُولالِي 2015 ؟؛

ہے ، کیکن ہمیں بیر نہیں بھولنا جا ہیے کیہ ہماری بنیا دکیا ے۔ (دیسے کیا ہے ۔ نور صاحب؟) مجھے خوشی ہے کہ نے فنکار موقع ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ (کب مهیں افتاتے؟) کیکن انہیں سے بات مہیں بھولنا جاہیے کہ و جہاں بھی جاتے ہیں استین اکستان کاسفیر مجهاجا یا ہے۔ (اور سنیروں کو...) اس کے آئی جدود كا خيال ركيس - (حدود المعين كون ركي كانور احب إلى استاني الاكار راتول رات بولى وود ا ستار بن سیائے کیکن میرے نزدیک ہمارے شان کی شاہرخ خان ہے زیادہ عرقت واہمیت ہے۔ (جب وستاه رخ ساسنے نہ آئے جب تک ہے گا؟



وف گلوکارہ منی بیکم کاکہنا ہے کہ ''میرائیڈ آف برفار منس من کیا چر؟ تنس لاکھ رویے اور بیشل کا

الی بنتل کے آیک مکڑے کو م کیے ابعض فنکار سارای زندگی محنت کرتے ہیں۔ چر بھی ....) تنین لا کھ روپ نین دن میں



نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سلمانوں کو روزہ محجور ہے افطار کرنے کا کہا گیا ہے۔ تاہم اگر تھجور دستیاب ہولومانی سے روزہ کھولیں۔ سعودی عرب کے وارا محکومت ریاض میں ایک سعود میڈیکل کے آئی سی بوال پیشل سے می سیم کا کہنا ے کہ مجورے روزہ محو کئے میں سب ہے۔ برای تحكمنت ہيہ ہے كہ روزے كى حالت ميں جسم – گلوكوز ے محروم ہو کر ندھال ہوچکا ہو تا ہے۔ مجور کھانے ے وہ گلوگوز جسم کو حاصل ہوجاتی ہے۔ افطار کے وفت تھجور کھانے سے معدہ فعال ہوجا تا ہے۔ تھجور میں حل پذیر ریشے کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے۔اس کیے جولوگ تھجور سے روزہ کھو لتے ہیں انہیں قبض کی شکایت نہیں ہوتی' تھجور خون میں تیزاہیت کے ا ٹرات دور کردی ہے۔

اہمیمت سیدنوریاکتانی فنکاروں کے بھارتی فلموں میں کام کرنے کے متعلق کہتے ہیں کہ بید ایک اچھی تبدیلی

خواتن دُالِحَيْث 282 جولائي 2015 عَدِلالي 2015 عَدِلالي 2015 عَدِلالي 2015 عَدِلالي 2015 عَدِلالي 2015 عَدِلالي

آگرم طبلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تسلی دیتے ہیں اور ان کی مسکراہث دیکھ کرمیں اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتی

ہوں۔ امریکی جیل کے حکام جیران ہیں کہ اس قدر سختی اور مظالم کے باوجود سے لڑکی اس قدر پر سکون اور مطمئن

(ڈاکٹرعافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی کی بات چیت) 🖈 کیا بیراس رسول صلی الله علیه وسلم کی قوم کے کیے ڈوپ مرنے کامقام تہیں ہے 'جن کے کھر میں کھانے کے کیے ایک تھجور نہیں ہوئی تھی کیلین دیوار یر 9 تکواریس اور 7 زربیس لئک ربی ہوتی تھیں جواس قدر پر نکشکل تھے زندگی میں 27 غزوات میں خود شریک ہوئے جو تاجر بھی تھے۔معلم بھی تھے اور مبلغ بھی ہے۔ جنہوں نے زندگی میں ایک کھے ضائع نہیں کیا جو گھوڑیے ہے اترتے تھے توصعہ کے اصحاب کو پڑھانے لگتے تھے دہاں سے فارغ ہوتے سے تو بیاروں کی عیادت کرتے تھے وہاں سے نکلتے سے تو بازار میں تاجروں کے مسائل سنتے تھے۔ وہاں سے نکلتے تھے تؤممجد آجاتے تھے۔جورات کے وقت اہل خانہ کی تربیت فرماتے تھے۔اگر پھر بھی دفت ہے جا یا تو وہ اینے جوتے گانٹھ لیتے تھے کشکر کوہدر کے میدان میں لاتے تھے اور پھر اللہ سے نفرت کی دعا

مسائل حل کرناچاہے ہیں۔ یہ کیے ممکن ہے؟ مسائل حل کرناچاہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ (جاوید چوہدری)

خرج ہوجاتے ہیں۔ (جاہیں تو تین من میں ہی خرج ہوسکتے ہیں 'گریدیاکستان ہے بھیا۔ یہاں۔ ) تین لاکھ میں آئی۔ (اس میں لاکھ میں آئی۔ (اس میں تو کوئی شک نہیں ۔) بتا نہیں حکومت پرائیڈ آف پرفار منس کیول دیتی ہے۔ (زخموں پہرم رکھنے کے پرفار منس کیول دیتی ہے۔ (زخموں پہرم رکھنے کے لیے) انہوں نے مزید کہا کہ فن کاروں کو عزت اور مقام ملنا جا ہیے 'یہاں تو فن کاروں کے باس قبر خرید نے کے بیسے بھی نہیں ہیں۔

منی بیگم کو پنجاب حکومت سے بھی شکایت ہے کہ انہوں نے فن کارول کو بھکاری بنادیا ہے۔ اس طرح ہر مہینے چند ہزار روپے دینے سے بمتر ہے کہ چند فنکاروں کو بکمشت تنی رقم دے وی جائے کہ وہ اپنا گھر یا اپنے لیے زمین ہی خرید سکیں۔ (بحویز تو آپ کی بری سلیں۔ (بحویز تو آپ کی بری سلیں ہے ، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب سیر فنکارا ہے عوم جر ہموتے ہیں۔ اتنا کمناتے ہیں انہیں سیر فنکارا ہے عوم جر ہموتے ہیں۔ اتنا کمناتے ہیں انہیں سیر فنکارا ہے عوم جر ہموتے ہیں۔ اتنا کمناتے ہیں انہیں سیر فنکارا ہے عوم جر ہموتے ہیں۔ اتنا کمناتے ہیں انہیں سیر فنکارا ہے عوم جر ہموتے ہیں۔ اتنا کمناتے ہیں انہیں سیر فنکارا ہے عوم جر ہموتے ہیں۔ اتنا کمناتے ہیں انہیں سیر فنکارا ہے عوم جر ہموتے ہیں۔ اتنا کمناتے ہیں انہیں سیر فنکارا ہے عوم جر ہموتے ہیں۔ اتنا کمناتے ہیں انہیں انہیں سیر فنکارا ہیں آبادہ ہیں۔

عودر

صنم ماردی کہتی ہیں کہ عابدہ پردین کومیں اپنے ہر پردگرام میں یاور گفتی ہول۔ (طاہرہے آپ کے پاس گانے کو پچھ اور ہے ہی نہیں )وہ میرے لیے آیک خزانہ ہیں۔ ان کو سن من کرمیں نے گانا شروع کیا۔ (اور اب ان کو گاگاکہ۔؟) میں خود کوائں قابل نہیں مجھتی میں نے چھوٹی عمر میں دنیا گھوم لی۔ (اف کم

عمری...) اور بیہ سب میرے برزگوں کے کلام کی وجہ سے ہے۔ میں نے بھی غرور کواپنے نزویک نہیں آنے ریا۔ (بھی دو مرول کو گاگر غرور کیسا...)

بكه ادهرادهر\_

امریکا بمادر نے پچھلے آیک برس سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر فون پر دالطے کے بھی ذرائع بند کرر کھے ہیں۔ حمدیقی پر فون پر دالطے کے بھی ذرائع بند کرر کھے ہیں۔ پچھلے برس فون پر بات ہوئی تھی توعافیہ نے کہا تھا۔ ای سے کمیں افسردہ نہ ہواکریں۔ جھے خواب میں رسول



المن الحجيث 234 جولاني 2015 أبد





77 "أينافون نمبر كتتي بار تبديل كيا؟" " بہت بار ... بس مچھ لوگوں کے ہاتھ لگ جائے تو جان نہیں چھوڑتے توبدلناپر تاہے۔" 78 ''کن چیزول کے بغیر گھرہے نہیں نکلتیں؟'' ''چار جر'فون'والث اور پر فیوم اور بیسے۔'' 79 "شرت نے مسئلہ کیا؟" '' نہیں ہر گز نہیں - میں تو اب بھی دلی ہوں جیسی پہلے تھی اور اتنے بچین ہے کام کر رہی ہوں۔ اس لیے مجھے كوئىمسئلەنىيى ہو تا\_" 80 و 'اپنی غلطی کااعتراک کرلیتی ہیں؟'' "بالكل جي...بست آساني ہے۔ 81 ''این انجھی اور بڑی غادت بتا تیں ؟'' '' بری تو بیہ کہ میں بولتی بہت ہوں۔ لوگوں کو کہنا پڑ ماہے حیب ہو جاؤ اور اچھی ہے کہ مجھی کسی کے بارے میں مرا 82 دو تبھی غصے میں کھاتا پینا جھوڑا؟" ''کھانے پینے پہ غصہ شمیں اتار تی۔'' 83 "غصم بالالفظ كيامنه عن تكاتاب؟" " لفظ كوئى نهيس نكلتا بلكه ميس بى كمرے سے نكل جاتى ہوں۔ 84 "مار ننگ شوکیے کلتے ہیں؟" "كوئي خاص نهير-" 85 " بهي سوچاكي كاش مين اس فيلد مين نه بوتي؟" " نهیں نہیں ایسا بھی نہیں سوچا۔ ہاں جب قیملی کو ٹائم نہیں دیے یاتی تو کہتی ہوں کہ کاش میں اتھو ژا کام لیتی یا .86 "نیندجلدی آتی ہے؟" دو کوشش تو ہوتی ہے کہ تشبیج پڑھ کرسوجاؤں کیونکہ اس ے تواب بہت ملتا ہے ، مگر مجھے نیند مشکل سے آتی ہے وداكر آب كي شهرت كوزوال آجائے تو؟" "الله نه کرے جی-"

بقيه مريم الضاري 65 ودمستعبل کے لیے کیاسوچا؟" «که بهت بری دا تر مکٹر بنوں۔ بهت بری ڈی اولی بنوں اور الحیمی تعلیم عاصل کرے فلم انڈسٹری کو چھے دول۔" 66 "كھانے كون سے بسند ہيں ولي يابدليي ؟" " مجھے دیں کھانے ہی پسند ہیں۔ بریانی "تکہ۔" 67 "ايك كهاناجو آب بهت اجهابكاليتي بين؟" "کژابی مجکن کی۔" 68 "نرمول كون مو تابي؟" " مرد بھی مجھی مجھی بہت زم دل کے ہو جاتے ہیں اور عورت توخیر ہوتی ہی ہے۔" 69 ''ہاتھ میں ذاکفتہ کس کے ہوتا ہے۔ مردیاعورت " آج کل کے دور میں مرد کک زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو دو نوں كياته مين ذا كقه مو تاب-" 70 مبوته کمیاورزی کیابندہے؟" '' ریڈی میڈ بھی لے لیتی ہوں اور ای بھی ڈیزائن بتا کر سلواری ہیں۔" 71 ''کن کیڑوں سے ڈر لگتا ہے؟" " كيرول سے در شيس لگتا۔البتہ چيڪل سے در لگتا ہے 72 ''کیامحبتاند هی ہوئی ہے؟'' "بالکل ہوتی ہے۔" 73 دربهت تکلیف ہوتی ہے؟" "جب انسان غصے میں دل کی بات کردے اور منہ سے نکلی بات مجھی واپس نہیں آتی ہگر دل کا حال تو معلوم ہو جاتا 74 ''مزاج میں نخرے ہیں؟'' ''بالکل نہیں خاص طور پر کھانے بینے کے معاملے میں تو ''بالکل نہیں خاص طور پر کھانے بینے کے معاملے میں تو بالکل نہیں ہیں۔" 76 " پاکستان کی س تاریخی مخصیت سے ملنا جاہتی " قائداعظم اور ہاں عمران خان سے بھی ملنا جاہتی

芯



س-ع-دررهغازي خان

ہے۔ ہنوئی شروع سے کوئی کام نہیں کرتے تھے آپ کے والد کے دیے بیپیوں سے وہ باہر گئے 'لیکن وہال میں ڈیمار نہیں ک

بھی کوئی کام نہیں کیا۔

جبوہ ملک سے باہر تھے تو بمن نے کس سے رانگ نمبر پر بات کی۔ یہ بمن کی غلطی تھی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن غلطی انسان سے ہوتی ہے اور غلطی کی معاتی ہے۔ بشرطیکہ انسان سے دل سے توبہ کر لے۔ جبکہ آپ کی بمن کے بسرال دالوں نے تو اسے مارا بھی ہے۔ اب بمن میکے میں ہے ؟ بیچے سسرال والوں کے پاس بیں اور بہنوئی اسے گھر لے جانے برتیار نہیں ہے 'جبکہ بمن شرمندہ ہے اور روتی رہتی ہے۔ بیس اور بہنوئی اسے گھر لے جانے برتیار نہیں ہے 'جبکہ بمن شرمندہ ہے اور روتی رہتی ہے۔ آپ نے بیچے سے کیا اسے طلاق لے کردو سمری شادی کرلینا جا ہے ؟

بیسے ویلائے میں ہے میں ہے مواں سے مردو سری مردی کر میں جائے۔ فی آلحال نمنیں 'اور اس صورت میں جبکہ وہ مزید بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے 'دو سری شادی مسئلہ ہو سکتی ہے۔ دو سری شادی کی صورت میں اسے اپنے بچوں کی جدائی برداشت کرتا پڑے گی۔ پہلا شوہر بچے نمیس دے گا اور باالفرض دے بھی دے تو دو سراشو ہر بچوں کو قبول نمیں کرے گا۔

کورٹ میں جاکر بچے لینا بھی آسمان نمیں ہے۔ کیونکہ بفول آپ کے گھر میں کوئی اس کے ساتھ کورٹ جانے پر رضامند نہیں ہوگا۔ پھر کورٹ کے اخراجات کیے پورے ہوں گے 'جبکہ گھر میں کوئی تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات میرے کہ شوہر بچے وے وے گاتو آپ کی بہن بچوں کی برورش کیے کرے گی 'جبکہ اس کی کے آئی خاص تعلیم بھر انہوں ہے کہ نوٹو نہیں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا تو آپ کی بہن بچوں کی برورش کیے کرے گی 'جبکہ اس کی

کوئی خاص تعلیم بھی نئیں ہے کہ وہ کوئی اچھٹی نوکری کرسکے۔

ان حالات میں صرف ہے ہی صورت بھتر نظر آتی ہے کہ آپ کی بہن کوئی ہٹر سیکھ کر آمنی کا ذریعہ پیدا کرنے کی کوشش کرے 'کیونکہ شوہر کوئی کام نہیں کر آپ اس لیے امکان بیر ہی ہے کہ زیادہ دیر بچوں کواپنے پاس نہیں رکھ سکے گااور آپ کی بہن کیاں جھوڑ جائے گا۔

دو سری شادی کے بارے بیش فی الحال نہ سوچیں ممکن ہے تھوڑاوفت اور گزرے تو کوئی صورت نکل آئے۔ آپ کے بھائیوں کاروبیہ قابل ندمت ہے۔انہیں بمن کے ساتھ ایباسلوک نہیں کرنا جا ہیے۔

فاره

کوئی بھی چیزجو حدے براہ جائے نار مل نہیں رہتی۔ آپ کے والدی حدے بردھی ہوئی بخوسی بھی ایک قتم کی وہتی بھی بیار تسلیم نہیں کرس گے۔
وہنی بیاری ہے 'لیکن اس کاعلاج ممکن نہیں ہے 'کیونکہ والدخود کو بھی بھی بیار تسلیم نہیں کرس گے۔
آپ نے نکھا ہے کہ یونی ورشی میں واخلہ لے کر رشتہ و ہو تا لول 'اچھی بمن یونی ورشی علم حاصل کرنے کی جگہ ہے 'رشتہ کرنے کی نہیں اور رہے وئی بیات نہیں کہ آپ کو دہاں رشتہ مل جائے گا۔ پھر یونی ورشی میں واخلہ ملنا اور وہاں ہے 'تو نکہ آپ کے والد تو پیسہ خرج کرنے کو تیار نہیں۔
آپ نے اپنی والدہ کے بارے میں بچھے نہیں لکھا۔ کیا وہ بھی والد صاحب کے ساتھ ہیں ؟ آپ ان سے بات کریں۔ ان حالات میں آپ کے لیے مشورہ ہے کہ آپ کوئی کورس کرنے کہیں جاب کرنے کی کوشش کریں '

اکہ شاوی کے اخراجات کے لیے بچھر تم جمع کر سکیں۔ شایداس صورت میں آپ کے والد آپ بہنوں کی شاویاں کردیں ۔ شاویاں کردیں ۔

ساره-کراچی

ا چھی بھن کسی سے نون پر بات کرکے اس کے عشق میں مبتلا ہوجانا محبت نہیں حمالت ہے۔ آپ ٹی وی اور

فلمیں دیکھنابند کردیں۔ اس طرح کی چیزیں حقیق زندگی میں نہیں ہو تیں۔ وقت گزاری کے لیے میٹھی میٹھی باتیں کرنا الگ بات ہے۔ شادی بالکل علیحدہ بات ہے اس کا شروع ہے، ہی شادی کاارادہ نہیں تھا۔وہ آپ ہے فون پر باتیں کرتا رہا۔ محبت کاا ظہار کرتا رہا۔ شادی کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ گیااس کاصاف مطلب ہے کہ وہ وقت گزاری کررہا تھا اور آپ اس پریقین کر بیٹھیں' اپنی نہیں تو والدین کی عزت کا خیال کریں۔ جو محف آپ ہے ملنا ہی نہیں جا ہتا ہیں جا تھی جو خوار ہونایا گل بن ہے۔ جنٹی جلد اس بیا گل بن ہے نکل جا تیں' آپ کے لیے بہتر ہے۔ سعد سے لا مہو د

آپی شادی کو صرف ایک اہ گزرا ہے اور اسنے مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ بہت برطا نئیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ شادی کے بعد فورا "ہی شوہر آپ کے اشاروں پر طلخ لگنگاتو یہ آپ بھول ہے۔ آپ بہت ساری باتیں شوہر کے منواسکتی ہیں لیکن پہلے آپ کواس کا ول جیتنا ہوگا۔ خود کواس کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ جس ماحول سے آپ آئی ہیں۔ سرال کا ماحول اس سے بگر مختلف ہے "ان لوگوں میں چھے خامیاں ہیں آپ ان کوبد لنے میں وقت لگ سکتا لوگوں میں چھے خامیاں ہیں آپ ان کوبد لنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ اگر آپ نے ہے ول سے اور خلوص سے کوشش کی توبقینا "کامیاب ہوں گا۔ لیکن بہت مختاط انداز سے اور فری سے کوشش کی توبقینا "کامیاب ہوں گا۔ لیکن بہت مختاط انداز سے اور فری سے کوشش کرنا ہوگی۔ نوکری کے لیے شوہرا جازت دس توکر کیس۔ اسے اٹاکا مسئلہ نہ بنا کیں۔ زندگی کا مضبوط بنیا دول پر استوار ہونا ضروری ہوتا ہے۔ حالات سے سمجھو ناکر کے ہی زندگی گزر سکتی ہورنہ تماشاہی بنا

میرامسکہ بیہ ہے کہ بچھے غصہ بہت جلدی آجا تا ہے۔ میں ایک خوشحال گورانے سے تعلق رکھتی ہوں شاوی سے پہلے بھا ئیوں کی لاڈلی تھی اب بھی میرے بھائی بچھے بہت چاہتے ہیں خیال کرتے ہیں۔ میرے اندر حسد بھی بہت ہا ہتے ہیں خیال کرتے ہیں۔ میرے اندر جھی کہت ہا ہہت ہے میں اپنی نندوں جھمائیوں اور بھاوجوں کو خوش دیکھتی ہوں میرے آئدر آگ ہی بھڑک جاتی ہے بچھے لگتا ہے کہ ان خوشیوں پر صرف میرًا حق ہے۔ میں اپنے خود ماختہ دکھوں سے پریشان رہتی ہوں الحمد اللہ میرے شوہر اور بیچ بھی بہت اپنچھے ہیں۔

ج: بیربهت اچھی بات ہے کہ آپ کواپی خامیوں کا ندا زہ ہے انسان کو جب اپی خامیوں کا ادراک ہو جائے تو انہیں دور کرنامشکل نہیں ہو تا۔

غصہ جلد آنے اور حسد کی وجہ تو آپ نے خود لکھ دی ہے شادی سے پہلے آپ بھائیوں کی لاؤلی تھیں۔ اب بھی آپ کھائی آپ کوچاہتے ہیں لیکن آب ان کی محبت پر بلا شرکت غیرے اپنا حق سمجھتی ہیں بلکہ یوں کما جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ ہر چزیر صرف اپنا حق سمجھتی ہیں۔ خواہ شوہر ہوں یا بھائی 'آپ ان کی محبت میں کسی کی غلط نہیں ہوگا کہ آپ ہر چزیر صرف اپنا حق سمجھتی ہیں۔ خواہ شوہر ہوں یا بھائی 'آپ ان کی محبت میں کر سنتیں۔ بھائیوں کے بیوی بچوں کو خوش دیکھ کر آپ کو جلن ہوتی ہے۔ نموں جھانیوں کے ساتھ آپ کا رویہ یک ہے۔ اس دویہ سے آپ دو سروں کو کم اور خود کو زیادہ نقصان پہنچارہ ہیں 'آپ نے اپنا رویہ یہ بیدا ہولا حول پر حمیں اور شیطان سے بنادہ انگیں۔

يَزْخُولِينَ دُانِجُتُ فِي 200 جُولِ لِي 2015 غَيْد

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



بالوں کو می فراہم کرتا ہے۔ کچارورہ میں کھانے سے جھیجے کیا ایک عدر کیا ایک کھانے کا جمچیہ نہ مد زینون کا تیل

نرکیب: ان نمام اشیاء کو بلینڈر میں ڈال کر پیبٹ بنالیں بلینڈرنہ ہوتو آپ کانٹے کی مددسے بھی کیلے کو میش کرسکتی ہیں۔

اب اس بیبٹ کوبالوں میں لگا کرا یک گھنٹہ تک چھوڑ دیں۔اس کے بعد پانی ہے دھو کرصاف کرلیں اور پھر شیمپو استعمال کریں۔ آپ کے بال ٹیکیلے اور کیک دار ہو جا کیں

س: میری بھنویں پہلے بہت تھنی اور اِچھی تھیں الیکن پتانمیں کیا ہوا کہ ہلکی اور جھڑنا شروع ہو گئیں۔شاید اس کی وجہ میے ہوکہ میں نے انہیں شبیب دینے کے لیے کئی بار تقرید نگ اور پلکنگ کروائی تقی- اب جھے بتا کیں کہ ح : بھنویں بھی کھی دراخت کے اخراع کی دجہ سے بھی چیدری ہوتی ہیں الیکن آپ کی پہنا گھنی سے اب جهرنا شروع و لي بن اس كالمطالب يه بحد آب في الم ای قسم کی کامنظی استعال کی بین جن ہے جلد کو اقصان بنجام أكر آك كوئى كاسميتكس استعال كروبي ہیں تو فورا"روک دیں۔ بہت زیادہ بال نوچے ہے جس پھر بال نظامند موجاتے ہیں تھریڈنگ کرانا بھی بند کردیں۔ بھنوؤں کوموٹااور گھنا بنانے کے لیے اپنی خوراک میں وٹامن ی اوروٹامن ای پرمشمل غذائیں برمھادیں۔ جیسے كينو اليمال فاح كل أمول كاموسم ، آم اور جامن زیادہ کھائیں ۔ داکھیا ہے مغورہ کوکے وٹامن ی اور ای کی میلدف بھی کے علی ال سیونامنز آگی کے سرکے بالوں

ابھنوون کوسیاہ بیک دار اور موٹا بنانے کے لیے رات

فی الحال آب براؤن بنسل کی مدد سے این تیلی اور

جیمدری بھنووں کو گھنا تا تر دے سکتی ہیں۔



# 

益